



PAKSOCIETY.COM



# ا قاری کو د عبدالربینی

مندر' کلیسنا، سینی گاگ، دهرم شالے اور اناته آشرم...سبپی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق بہت نیک نیٹی سے بنائے جاتے ہیں لیکن جب بانیوں کے بعد نکیل بگڑے دہن والوں کے باته آئی ہے توسب کچہ بدل جاتا ہے... محترم پوپ پال نے کلیسا کے نام نہاد را بہوں کو جیسے گہناٹونے الزامات میں نکالا ہے، ان کانکر بھی شرمناک ہے مگریہ بورہا ہے... استحصال کی صورت کوئی بھی ہی قابل نفرت ہے... اسے بھی وقت اور حالات کے دھارے نے ایک فلا حی ادارے کی پناہ میں پہنچا دیا تھا... سکھ رہا مگر کچھ دن، پھرؤہ ہونے لگا جو نہیں ہونا چاہیے تھا... و دبھی مئی کا پتلا نہیں تھا جو ان کاشکار بوجاتا... وہ اپنی جالیں چلتے رہے، یہ اپنی گھات لگا کر ان کو نیچا دکھاتا رہا... یہ کھیل اسی وقت تک رہا جب اس کے بازو توانا نہ ہو گئے اور پھر اس نے سب کچھ ہی الٹ کر رکھ دیا... اپنی راہ میں آنے والوں کو خاک چنا کر اس نے دکھادیا کہ طاقت کے گھمنڈ میں راج کا خواب دیکھنے والوں سے برتر... بہت برتر قوت و د ہے جڑ ہے آسرا نظر آنے والوں کو نمرود کے دماغ کامچھر بنا دیتی ہے... پل پل رنگ بدلتی، نئے رنگ کی سنسنی خیز اور رنگارنگ داستان جس میں سطر سطر دلچسپی ہے...

المسترية ال المسترية ال

جہال میں تھا، وہاں کی دنیا ہی الگتی ۔ یہ ندجیل فاخہ تھا، نہ بیٹیم خانہ اور نہ ہی اس کا تعلق جرائم سے تھا۔ یہ ایک ججوبی سی دنیا تھی سب سے الگ تھلگ جہاں ہم سب بل جل کر اور خوش رہتے تھے۔ یہ خوشی ، چاہ کی سب کہ سائی کو مان کر یا انہیں سبہ کر یا پھر مسلحت کوشی کے نام پر سبی ... بس! ہم سب بل جل کر اور خوش رہتے تھے۔

میمال ہمیں کھانے کو بھی ملا، پینے کو بھی اور پینے کو ہی اور پینے کو بھی اور پینے کو بھی اور پینے کو بھی اور پینے کو بھی ہی دی جائی تھا۔ کی حد تک و فی تعلیم بھی دی جائی تھی۔ یہاں کی منظمہ کا جانے کیا تام تھا گر سب بچوں میں وہ ''آ پائی'' کے نام سے مشہور تھیں ۔ان کا عمر چالیس، سب بچوں میں وہ ''آ پائی'' کے نام سے مشہور تھیں ۔ان کا جر چالیس، بینتا کیس کے بچے رہی ہوگی۔ جسم بھاری، رنگ کورااور تاک برابر کے برنی زم آ واز میں ہم سب سے خاطب ہوئیں، قد بھی بوٹا سا پرئی زم آ واز میں ہم سب سے خاطب ہوئیں، قد بھی بوٹا سا بھی۔ ہم بارہ بارہ بارہ ، تیرہ سیال کے بیجے ،ان کے ہرابر کے بھی۔ ان کے ہرابر کے بھی۔ ان کے ہرابر کے جائے ،ان کے ہرابر کے تھا۔ ہم بارہ بارہ بارہ ، تیرہ سیال کے بیجے ،ان کے ہرابر کے جائی ان کے ہرابر کے بیا ان کی عمر ایو تا سال کے بیجے ،ان کے ہرابر کے جائم بارہ بارہ بارہ بارہ ، تیرہ سیال کے بیجے ،ان کے ہرابر کے جائی ان کے ہرابر کے تھا۔ ہم بارہ بارہ بارہ ، تیرہ سیال کے بیجے ،ان کے ہرابر کے جائی کے ہرابر کے بیجے ،ان کے ہرابر کے بھی۔ ہونیں کے ہرابر کے بھی۔ ہونی کے ہون کے ہرابر کے بھی۔ ہونی کی ہونا سال کے بیجے ،ان کے ہرابر کے بھی۔ ہونی کی ہونا سال کے بیجے ،ان کے ہرابر کے بھی۔ ہونی کے ہون کے ہرابر کے بھی۔ ہونی کی ہونا سال کے بیجے ،ان کے ہرابر کے بھی ہونا سال کے بیجے ،ان کے ہرابر کے بیجے ،ان کے ہرابر کے بھی ہونا سال کے بیجے ،ان کے ہرابر کے بیکے ، ان کے ہرابر کے ہرابر کے بیکے ، ان کے ہرابر کے ہرابر کے بیکے ، ان کے ہرابر کے ہرابر کے ہرابر کے ہرابر کے ہرابر ک

جاسوسى دُائجست - 14 - مئى 2014ء

ایک ما قاعده نظم وضبط بهال یا یا جاتا تھا۔ مہینے میں ا یک یا رہمیں ہا ہرمہی سیر وتفریح کی غرض ہے لےجایا جاتا۔ ال مقصد کے لیے کوسٹر استعال ہوئی تھی۔ ایک بڑے ہے بال میں تی وی بھی و کھانے کا بندو بست تھا۔ ہفتے میں ایک باركوني الچي سبق آموزلكم دكھائي جائي ھي۔

ان سب ہاتوں کے باوجود .... دیگر بچوں کی طرح ميرے ذہن من بھی ايك اداس كردينے والا سوال ضرور البحرتا تھا .... كەادلادتوبال باپ كى آنگھ كا تارا ہوتى سے ۔ان کی آتھوں کی شندک اورول کا قرار ہوتی ہے ، ان كامان ادران كالخربوني بيء تو چر ... بير كيول ... وه ہمیں زبردی ... ہماری مرضی کے خلاف ہمیں رو<del>ہا</del> دھو<del>ہا</del> یبال حیوڑ گئے تھے؟

میرا ایناباب بھی مجھے یہاں چھوڑ گیا تھا۔ جب میں اس کے ساتھ اس کی الفی تھا ہے گھر سے خوتی خوتی نکا تو میں بهت مسرور تفاكدوه محص بابرسير وتفريح كاغرض سے لےكر لَكُلا ہے۔ہم ایک بس میں پیٹھے اور پھرایک طویل سفرشروع ہو گیا۔"ایا! ہم کدهر جارے ہیں؟" بس میں ساتھ بیٹے اسے باپ سے میں نے یو چھا تو اس کے چرے یہ نظر پڑتے تک میرامعصوم سا ذہن ذرا چونکا۔ بچھے باپ کے چبرے پر در دکی آن گنت لکیریں ی کڈیڈ ہوئی دکھائی دیں۔ بہت کرب تھااس کی آعموں میں۔اس نے کوئی جواب ہیں ويا - من خاموش ربا - بتامبيس كيول ابا آج بجهم بحمه بدلا بدلا سالفکرآ رہا تھا۔گھر میں ایک وہی تو تھا جو مجھے بہت پیار كرتا تھا۔ جھے كاندھے پر بٹھا تا۔ميرے ليے سفى كولياں لا تا - شام کئے تھکا بارا کام سے لوٹرا مگر مجھے و میھتے ہی اور میری صدیر ذراجی مستائے بغیر جھے باہر لے جاتا، چزیں دلاتا، فيتصاندُ ون كالبيك من ضرور ليتهاتها -

بچین کے دھند لے دھند لے شعور میں مجھے الی ہی پیار کرنے والی ایک اور شخصیت کا خا کہ بھی ابھر تا تھا۔وہ بھی مجھے بہت جامق می ، بہت بیار کرتی تھی ، مجھے ساتھ سلاتی سی • • • میں اس کی حیما دُل میں بڑی خصندُک اور سکون و آرام محسوس كرتا تقا... پرندجانے كيا ہوا كہ اچا تك اس كى جگہ ایک دوسری عورت نے لے لی۔ بیہ پہلی والی سیدهی سادی عورت سے بہت مختلف تھی۔ اس کا روبیہ بھی میر ہے ساتھ بڑا تا گوار ہوتا تھا، ایک معصوم بچہ ... محبت ونفرت کی زبان خوب مجھتا ہے۔ میں بھی سمجھ کمیا۔ پہلے والی عورت مجھ سے بے حدمحبت کرنی تھی جے میں مال کہتا تھا۔ وہ

جاسوسى دُاتَجست - ﴿ 16 ﴾ مثى 2014ء

عورت. . . جو برای سج دہیج کے ساتھ اور تک سک ہے دہی تھی، مجھ سے نفرت کرنی تھی۔ پھراس نے میری مال کی جا کیوں لی؟ میری مال کہاں گئ؟ پہلی بار دوسری عورت ہے مار کھانے کے بعد ہیں نے باب سے روتے ہوئے یہ چا

'' بتا کیوں نہیں دیتے رشید کہ اس کی ماں مرجل ہے۔'اس عورت نے جل کرمیرے باپ سے کہا۔ باپ جو استھنے کی کوشش کرتی سیس تاکہ بچے زیادہ ادای محسوس نہ شاید تنگ آسکیا تھا۔" ہاں ... ہاں ... ایری مال مرکی اس سے اور جلدی میل جائے۔ اب آیا جی ہی جاری مال

میں مرنے کے منہوم ہے جبی ندآ شا تھا۔ لیسی عجیب بات ہے ، بعض معنی اپنے آپ کی .... مجھ میں آ جا کے استھیں ۔ میں شروع میں تو چپ چپ رہا چرمخلف سوالات

> سینے سے لگانے والی مال مجھ سے ہمیشہ کے لیے بھر چی ہے۔ بیر وہ خلا اسے باپ کی ذات سے بھرنے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ وہ جس جھے پیار کرتا تھا۔ سیکن مال تو پھر مان تھی، تاہم ایسے میں مجھے باپ کا دم بھی علیمت تھا۔ بس ایک سے ری ٹرادھر ہیں گے؟''وہ جوابا پولسیس۔ مقام پردک کئی۔ باپ جھے لے کرینچے از آیا۔ ریمجیب ک جَلَّه، شهر ہے دور ... ہم ایک با تک نما رکشے میں سوارا ہوئے جے آج کل چنگ یک کہا جاتا ہے۔

وسيع وعريض رقبے ميں پھيلى ہوئى اس عمارت كے این؟ ہمشرارتی ہوتے ہيں اس ليے؟" کیٹ سے اندر داخل ہوکر اتر ہے۔ یہاں اور بھی میری عمر کے بچے نظرآئے، باپ یوچھتا یا چھتا بھے ایک کمرے میں لے آیا۔ وہاں ایک خاتون میز کری لگائے بیٹھی تھی۔ میں

انہوں نے ایک رجسٹر میں میرا تام دیرج کیا۔ پھر نے آوا ہے امال ابا کندیادہ سامے ہوتے ہیں۔ جب میراباب مجھے چھوڑ کر جانے لگا تو میں نے کھبرا کراس کا

تحمانے بھرانے کے لیے لائے تھے؟''

کنیں۔ وہ ہولے ہے میر اہاتھ چھٹرا کر بولا۔

ر ہوں گا۔ ' پھراس سے کھڑا میں رہا گیا۔ قورا چا گیا۔ میں ایال کیوں مجھوڑ جاتے ہیں؟ امہیں بچوں سے زیادہ ابنی رونے نگا۔ایا... ایا... کہتا... اس کے سیمے دوڑا۔ اسٹرش اور اپنی خوشیاں عزیز ہوتی ہیں... ہیں نا... "ابا - مال تو مركن ... تو تو زنده ب- پر كيول جھے خود آيا بن؟ "ميں معسوميت اور بھولين سے ان كاچيره تكتا - د كھ ہے الگ کررہا ہے؟''

وہ چلا گیا۔ آیا تی نے مجھے تھام لیا۔ من پچیوں سے میشدی طبع سکراہث ہے کہتیں۔

رنے نگا۔ وہ مجھے پیکارنے .... پھر دیکر بچوں کے یاس آئی، میں گھرا کیا۔ مگر یہاں بہلانے کی بہت چیزیں میں سھلونے ہے، جھولے ہے۔ میں بھیری تو تھا، بہل الما- يهال بيون كو مهلانے كے ليے سب و كھي تھا مكر مال شدں تھے۔ ادارے کی ایک اور ایکی بات تھی جو بچے نیا تا بالایا جاتا، آیاتی اے چندون اپنے ساتھ ساتھ

میں نیا بچے تھا، اس کیے آیا جی مجھے اپنے قریب رھتی ا آیاجی کا سر کھانا شروع کردیا۔ عرب فرین ہے اس میں بھی سمجھ کیا تھا۔ بچھے ہیار کرنے والی، بچھے اپنے خاتون ہے... ایک ذرابل تک اپنی بیٹائی پہلیس لایس اور وی محت برے بیارے میرے سادے سوالات کے

ایک دن میں نے بوچھا۔" آیا جی اکیا ہم اس طرح

'جب تک اللہ جا ہے گائم سب مہال ہمی خوش

ا اس باب بمنی یہاں کیوں جھوڑ جاتے

''ان کی پچھ مجبوریاں ہوئی ہیں اس کیے۔'' میں نے ایک عمراور معصوبات ہم وفراست کے مطابق

" آیاجی! یکے توشرارنی ہوتے عی ہیں بلکہ شرارلی

آیاجی میرے سوال پر مسترادیتیں۔ وہ مجھے بہت پیار کرنی تھیں۔ میں تھا بھی دومرے بچوں سے مختلف، اپنی "ابا! مجھے چھوڑ کر کہاں جارہے ہو؟ تم تو جھے باہر عارات واطوار کے حوالے سے بی مہیں بلکہ مم وادراک سے ا جی ... کی بار میں ایسے بڑے بڑے پر مفتر سوال داع میں نے دیکھا، میری بات پر باپ کی آئکھیں ہمیگ اور یا کرتا تھا کہ ایک کھے کوآیا جی بھی چیرت آمیز پریشانی میں مِنْا ہوجا تیں ۔مثلاً ایک ون میں نے کمہ دیا۔

"اب تم يہيں رہوئے، من تم سے منے آتا ا " آياتی! جھے باہے کہ مارے مال باپ ہيں اور کرب کی ایک لکیران کے چیرے پرا بھر لی مجرفورانی وہ

ا واره گرد '' بیٹا! اس طرح مت سوچا کرو۔ بس! خوش رہا كرد-" كچروه بات بركتے ہوئے مجھے آہتیں۔ " آؤووو اس مراجع المحالي الرام المحوالي سے ملوانی

"برے میج؟" میں کو گوانداز میں بربرا کر رہ

آیاجی مجھے باؤنڈری وال کے ..... ۔۔۔ اندر عل بنی ہوئی ایک دوسری بلڈنگ میں لے آئیں۔ یبال بھی کر میری آ تھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہاں مجمع بوز هے ضعیف اوگ تظر آئے۔کوئی کھانس رہا تھا،کسی نے اپنی کمریکر رکھی تھی۔ کوئی دھوی سینک رہا تھا۔ کچھ کری ير بيھے كتاب يا اخبار كے مطالع من مصروف تھے۔ ''آیا بی ایر توسب بڑے ہیں۔'' میں نے سوال

''یاں! بیہ بڑے ہیں مگر بوڑھے ہیں۔ بچوں اور پوڑھوں میں کوئی فرق مہیں ہوتا۔'' وہ جوایا کہتیں۔ میرامعصوم ذبهن ان بوژهول کو بیهال دیکه کربری طرح الجه ساكيا من في يوجها-

" آیاجی! کیاان کے جی بال باب ... "میں اتناہی كهه يا يا \_اورآيا جي ايك درد من ڏو ئي آواز من بوليس \_ مہیں، بیتو بے جارے خودسی کے مال باب

'' تو کیاان کے بچوں نے انہیں گھرے: نکال دیا؟'' میر ہے جہم وا دراک نے جوش مارا۔

''اجھا کیا، بہت اچھا کیا۔ یہ ہمیں گھر سے نکال کر يہاں جھوڑ جلتے ہیں۔ اب ان کے بیچ بھی البیس يہاں حِيُورُ كُنّے \_ بہت احِيما كيا۔''

میرے ایدرے ایک خوابیدہ آتش فشال کا غبارسا البارا آياجي تجھي وُلتين \_

''ایسامت کبوه و مینے ایہ بری بات ہے۔'' "بيرى بات نبيس ہے۔ يہ بچه بالكل تفيك كهدر با

وفعتاً عقب سے ایک تمزور آواز انجمری سیس نے گرون موڑ کر دیکھا۔ سفید ہے داغ اور عام سے شلوار کرتے میں وہ ایک عمررسیدہ محص تھا۔ رنگت سالولی، جسم كمزور بمرك بال سفيداوراً زُے آڑے سے تھے۔ بعویں ا در موچیس مجی سفید تھیں ۔ قد لمیا تھا۔ تا ہم اس عمر میں بھی

جاسوسى دَائجست - ﴿ 17 ﴾ - مئى 2014ء

'''ماما! آپ کوکیاد کھے؟''

اس کابی تھا۔''

" تو چرآپ کوکس بات کا دکھ ہے بایا ... ؟" جھے ان كى عجيب ولفريب باتون مين مزه آر ہا تھا-

سکتے... سنو۔''وہ سکرا کر بولے۔

'' د کھ مجھے خودا ہے آپ پر ہے کہ میں نے جی اسپ ماضى ميں اے بيکھے بوڑھے ماب كے ساتھ كبى كركم اتھا۔ " مرمرد بابا ... تجهيم مراباب العرب كول ... يهان چيوڙ کيا؟ ميں نے تو پھھ...

" ہم سب اپنی اپنی لکھی ہوئی تقدیروں کے جال میں حکڑے ہوئے ہیں۔ ماہ وسال کی گردش کے ساتھ ہم سب ایک طرح کے مکا فات ممل کی زومیں بھی رہتے ہیں. اچھانی کرنے والوں کوا جھاصلہ اور برائی کرنے والوں کو برأ

بجيم مديايا كي پچه بات مجينس آئي ، پچينس مير

''برائی تم نے میں کی ... تم تو خود ابھی بچے ہو... تعصوم بچے...فرشتہ صفت ... برانی تمہارے ہا ہے نے کی جواہے کیت جگر کوخودے عدا کر کے تہیں جیتے جی یتم

مرمد بابا ... پہلے آدی ستھے جنہوں نے میر۔ باب کو برا کہا تھا۔ ورندا یا تی میرے باپ کے اس مل محبوري که کرنال دیا کرنی تھیں۔

یکی روز گزرے، میرا باب مجھ سے ملنے آیا۔ میرے کیے بہت ساری چیزیں لایا تھا، میں سب کھ بھلا کہ

بهت پیار کرتار با۔اس کی آسمیس بھیگ می تھیں۔

ابا!اب مجھے یہاں سے لے جاد کا ... اب میں

چره درد سے بھر تارہا۔وہ بولا۔ "میرے بچے!تم گندے س تے؟ تم تو ایکھ ہے ہو کر اجی تم یہ سب میں

وه إيك مار پھر جھے روتا دعوتا حجوڑ کر چلا کیا۔ میں مجر اداس اورمسن موكيا - باب جيب بحي آتا ادرا يسالوث حاتا تو میری یکی کیفیت موجانی - مر محریس این سا تھیوں

میری مخصیت میں واستح طور پر تبدیلی اس وقت رد تما ہولی جب میرے باپ نے بھی رفتہ رفتہ آنا جھوڑ دیا۔ پہلے وہ ہفتے چندون میں آجا یا کرتا تھا۔ پھر مینے بحر بعدائد لگا۔ پھرایک سال کررنے کے بعد ... اور میں اکیلارہ میا۔اس نے آنابی چھوڑ دیا۔ میں باب کو یاد کرتار ہا۔ باپ نے سیاتھ چھوڑ اتو ماں کی یاد آئی تکر ماں تو سلے بی مجھ سے چھڑ کی میں۔

پھراس کے بعدے میری فطرت، میرا مزاج دیگر بچوں سے مختلف ہونے لگا۔ میں خاموش اور تھو یا تھو یا سا رہے لگا۔ آیاجی نے ہی جیس ، مرمد مایا نے جی میری ان کیفیات کو محسوس کرلیا۔ آیاجی تو خیر شروع بی سے میرے کے مہر بان خاتون تھیں۔ وہ مجھے دومرے بچوں کی سسبت زیادہ چاہی تھیں۔ بقول ان کے میں اس ادارے کاسب سے بیارا اور معموم صورت کے تھا۔ اور اب اوال اور فاموش طبیعت نے تو مجھے دیگر بچوں سے اور مجی مختلف بنادیا تھا۔اب آیاجی کے بہلانے سے بھی میراول میں بہلا تھا۔ مرسرمد بابا وہ واحد آوی شے جن سے کھے نہ کھے میری طبیعت مہل جاتی تھی دیکر بچے دومری تفریحات میں اپناول بہلایا کرتے تھے، میں مرمد بابا کے پاس آجا تا تھا۔ مرمد بابا سے میرے دل کلنے کی وجہ شاید رہی کہ ان کی تحصیت میرے احبایں محردی کا کسی حد تک مدادا کرتی تھی۔ ماں تو میری مرچل ھی مر باپ زندہ ہوتے ہوئے می مرکبا تھا۔مرے ہوئے پرمبرآ جاتا ہے مرزندہ آدی کا مندموڑ لیما ول کوبہت تنکلیف دیتا ہے۔

الى دنول دد ع مزيد بچول كا اضافه مواروه جى جاسوسى دائجست 19 مى 2014ء

باب ہے لیٹ کیا۔اس نے بھی جھے خوویے لیٹالیاادر مجھے

میں کبتار ہا۔اہے باپ کوئس طرح منا تار ہا۔اس کا

نے اسے بارے میں بتایا کراس کے مال باپ کے درمیان اکثر لزائیاں ہوتی میں۔اس لزانی میں باپ اشتعال میں آ کر مجھے بھی میٹنے لگتا۔ ماں مڑے جاتی اور باپ سے لڑنا بحول کراہے سنجا گئے کوئیگی ، پھر باپ کا نہی و تیرہ بن کیا۔ لڑائی ماں ہے ہوتی ، وہ مجھے مارنے لگتا۔اس طرح وہ میری

امْرف كالعلق بمي بهت بي غريب كمرے تعا-جہال يہلے بى اس كے بحالى مبن موجود تھے۔اس نے اسے بارے میں بدار و خیز اعتاف کیا کدایک روز با بارات کئے مردوری کرے کھر لوئے۔ مال کے ساتھ تو اکثر جھکڑا كرتے بى تھے۔غصے كے بھى بہت تيز تھے۔اس روز رات کو تھر پہنچ تو خلاف تو قع میری ماں سے انہوں نے جھکڑا کیا، ند بچوں کے ساتھ مار پیٹ کی، کھاناتھی جیس کھایا۔ بس کھوئے کھوئے ہے رہے اور سحن میں جیمی جاریانی پر لیٹ

ماں کو بلیک میل کمیا کرتا تھا۔ پھر ننگ آگر ماں مجھے یہاں

حيور كئي \_اشرف كي كهاني زياوه لرزه خيز اور دُراو تي هي \_

دوسرے كابلال ... ابتداش وہ جى روئے ،اداك بوئے

ير رنة رفة آلي من من من لل كته ميرى ان سے دوى

ہوئی۔ چند دنوں میں ہی بلال اور اشرف نے پر برزے

نکال کیے۔وہ اوارے کے شرارتی بچوں کے طور پرمشہور

موے کے۔آیاتی کا ناک میں دم کروے۔ حراب بجون کو

سدهارنے کے لیے دوآدی ۔۔ رکھے ہوئے سے جو بچول

کی عمر کے مطابق البیس ڈانٹ ڈیٹ کرتے۔ چھوٹی موٹی

مر المحی دے۔ مجھےان سے مجھے کو چھنے کا اشتیاں ہوا۔ بلال

میر ہے علادہ دو بھائی ادر ایک بہن جی تھی جو مجھ سے چھوٹے تھے۔ تین جھانگا جاریا ئیوں میں ہم سوتے سے۔ سی آہٹ پردات کے نصف پہرمیری آ تکھ کھی تو میں بری طرح دال ميا ميں نے اپنے چھوٹے بہن بھائيوں كى دنك کی ہوئی لاسیں چاریا تیوں پر بڑی ویکھیں اور باب اس وقت جھے تصالی کے روب میں نظر آر با تھا۔ اس کے ہاتھ میں لیے پھل والاخون آلووچھراتھا۔ میں لیٹے لیٹے میکی ہوئی المتعون سے بیزخونا ک مظرد مکھر ہاتھا میں ایک حکمین ہوگیا تھا۔ ہاپ میری طرف بڑھنے لگا۔ اچا تک میری مال کی آگھ مكل كئي ۔ اس نے وجینے کے لیے منه کھولا بی تھا كه مير ے خوتی باب نے اس کی کرون و بوج کی۔ مال بھی کم صحت مند نہ تھی، اینے حکر کے نگڑوں کو اس حالت میں دیکھ کروہ بھی بھری ہوئی شیرتی بن کئ - اس نے ابنی جان کی پروا کیے

جاسوسى ذائجيت 18 مئى 2014ء

ومشهری بیتا... بسا ادقات بات و کھ کی تھی جیر ہوئی ، دکھ کی نوعیت کی ہوتی ہے۔ پچھ د کھ وقت کے ساتھ بھ د بے جاتے ہیں لیکن ہرے رہتے ہیں۔ جھے اس مات کا دیکا ہے ارتیں ہیں کروں گا۔ ٹی ای کو بھی تنگ نہیں کروں گا۔ اب زیر مہیں کہ میر ااپنا جوان سگامیا بھے یہاں چھوڑ کیا ہے۔ ﷺ میں شریف بچہ بن کیا ہوں۔' ال بات كا بھى د كھيس كەاس نے برسى جالاكى سے مير اسادا رو بیا پیسا میر اکاروباراین نام کروالیا تھا۔ باب ہوں نام کوئی غیرمیری دولت ہتھیالیتا تو مجھے زیادہ دکھ ہوتا ، اپیا بیٹے نے کیا نا... مجھے کوئی د کھیس ۔ بوں بھی میراسب پھ

"تم مى جب تك بات كى شرتك نه يهجو حكيمين بين

'' بیٹا! نقنبہ پر کی طرفہ کاری اس کو کہتے ہیں۔ یہ بھی انٹی تنظ بہانی ہے، بھی سدھی۔ ' وہ بڑے گھرے کہے میں

صلرمات ... اورضرورمات \_"

بولا۔" تو ماماء میں نے کیا برائی کی می جومیر اا پنایاب مجھے

اواره گرد تقریراً میرے ہم عمر ہی تھے۔ایک کا نام انٹرف معلوم ہوا،

ان کی تمرسید حی تھی۔

امنیں وکھ کرخوش دلی سے بولیں۔

الهج مين ميري طرف ويكه كركها\_

بعور مجھے تلتے ہوئے ہوئے

"ارے مرد باہا .... کیے جی آپ؟" آیا تی

" تخييك بول بين -" مرمد بايانا ي وه بوژها بولا تمر

مہت پیارا بحہ ہے اور سینٹر میں شاید نیا آیا ہے۔''

ہنوزان کی تھنی سفید بھوؤں سے دھلی آ عمیں مجھ پرجی

وہ نہایت شفقت اور بیار سے میرے مرید ہاتھ مجھیر کر

الله الله الله الله الله المحتفرا جواب ديا-

'' جيهزاداحمة خان''آياجی نے ميرانام بتايا۔

کے ۔"مرمد بابانا ی اس عمر رسیدہ تھی نے بڑے عجیب سے

و بین بچہ ہے بابا!" آیا جی نے کو یا فخر سے بتایا تو سرمہ بابا

" وحمر ہم اسے شہراد احمد خان عرف شہری مہیں

جانے کیوں مجھے اس طرح ایتانام دہرانے پر...

"بيرجارے ادارے كا مب سے بيارا معقوم اور

" بے شک اس کے چرے اور آ عموں سے وہات

وہ ودنوں میرے بارے میں یا تیں کررہے تھے اور

آیاجی کے بعد بھے اب مرمد بابا بھی ایکھے لگنے لگے

بوڑھے اور بیچے کی۔۔ دوت کا سامنزاج بہت عجب

" باباجی! آپ کی عمر تشنی ہے؟" اب میر سے سوالوں

'' پینسٹھ سال ... مگر ہائے بڑھایا... ابنی عمر

ے زیادہ نظر آتا ہوں۔ مربد بات بھی بیس ، شاید دکھنے

میری طبعی عمر کے مقاللے میں میری جسمانی عمر بڑھادی

جھے اپنی تعریفیں سنے میں مزہ آرہا تھا۔ بچوں کی نفسیات

ہوتی ہے۔ گھریس اس کے بارے میں اس کی موجود کی میں

تے۔ انہوں نے تو با قاعدہ میری طرف ووی کا بھی ہاتھ

بر ھادیا تھا۔اس روز کے بعد سے میری ان سے بری کی

یا تیں ہور ہی ہون تو بیچے کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔

دوى بوكى ميل روزان سيدلما تھا۔

کی تو ہے کارخ سرمد ہا ہا کی طرف ہو گیا تھا۔

ہے۔ 'وہ عجب سے کہیں ہوئے۔

اورانوكها تحا\_

"کیانام ہاں بیارے نچے کا؟"

فخرسامحسوس ہوا جیسے میں کوئی بڑاتیں مارخان ہوں۔

" میں اپنے مٹے حامد کو بھی کا کا ہی کہنا تھا۔تم بھی ا

اس کی وجہ جانبا تھا۔ یونمی جھولین اور مصوسیت میں پی

" ابا! كيا آپ اب بھي اپ جي حام سے عا

" بال مر بھے اپ دوجھوٹے یوتا پوتی بہت یادآ ہیں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہتھے، بہت مانوس مجھے ۔۔۔ میرے بغیر تووہ جی اداس رہتے ہوں گے۔ من چپ ہوگیا۔ من سرمد بابا کوزیادہ وکھی ہوتا و كيه سكما تعااس كيه البيس لم بى اس سليل من كريدا كرتا

زند کی کے محسوس کرنے والے سارے رنگ اب ایک محسوسات کواظہار کی زبان ملنے لگی تھی۔شعور میں اڑ کین

ميرے ليے ... ميرے التے بينے كى طرح ہو... "- Son C-UI ے ہڑھ کر۔ کتے ہوئے ان کی آتھوں میں آسوالڈ آئے۔

كرتے ہيں؟" وہ جوابا ايك كرى سائس بيرت ہو۔

ایسے گھرے نکال دیا؟'' میرے کہے میں معصوبانہ خیرا

"بال کا کا اس کے باوجود سی۔" " آپ کواپنایٹا یادآتا ہے؟"

☆☆☆.

وقت كاكام حلتے رہا ہے ... ركنامين، ورند اہے وقت ہی کیوں کہا جاتا۔ کوئی فلم تھی جو ایک ابتدا انتها کی طرف گامزن تھی۔ایک دور تھا جو بیت رہا تھا آ عهدتها، جوابيخ ايفا كے سفر پرروال دوال تھا۔ ایک زمان جو گرور ہا تھا۔"اطفال کھر" مھی وقت کے إن بد انداز واطوار کی روے ندنے سکا۔

اطفال محر کے بے او کین میں داخل ہونے تے۔ان میں چندا یسے خوش نصیب بیج بھی تھے جنہیں مس ان کے مال باب یا وارث والی لے جانکے بهت سول كرتوم بهي حكي تقيم، يالا بما تقے لا بما مال با من ميرابات مي شامل تعاده .

بات صرف وفت کی تبدیلی کی ہی نہ تھی بلکسرانسانو کی تبدیلی کی بھی تھی۔ ہارے اندر بھی تبدیل آنے وْهَنَّكُ مِن بِدِلْنِي لِلْمُ تِصْدِ مِيرِي مسين مُعَلِيِّ فَي مُعِينَ

بچھی می درآنے لکیس ول پس پھھ کرنے کی امنکیس بیدار مونے لکی تھیں۔ آٹھ سال کی عمرے بار حویں سال می قدم ر کھنے کے بعد جب اٹھارھوی سال میں قدم رکھا تو... ميں ابن تنديلي پرخود جران تھا۔وقت كى كبي توطرفه كاري ہوتی ہے، کہاں تو ایسا محموس ہوتا ہے جیسے وقت کر رہی ندر ہا ہو ... رکا ہوا ہو ... اور چرکھٹ سے کو یا ایک زفند بھر تا ے اور یوں لگتاہے جسے البی کل بی کی تو بات ہو۔

"اطفال کھڑ" تامی اس اوارے کے روح روال " ال ميان معلامان باب الى اولاد سے نفر سل ملك كايك معروف ساجى شخصيت عالى محمد اسحاق سفے۔ ہم نے البیں پہل بار و مکھا۔ ورمیا نہ قدر باریش چہرہ، ساوہ "اس کے باوجود بھی بابا... کہ اس نے آپ کارادر متی انسان نظر

اس رور "براے بچول" کی جمائی ہوری می ۔ ان مِن "بردي بچيال" جي شامل ميس - ان کا يا قاعده الگ رجسٹر تنا دکیا جارہا تھا۔اور عے سرے سے اندراج ہورہاتا اور سے ساری کارروائی، حاجی محمد اسحاق کی موجود کی میں ہور ہی تھی اور ان کے آنے کا مقصد بھی ہی تھا۔

یہ ایک ہال ممرا تھا۔ پہلے" بڑے بچوں" کونمٹایا عار باتها\_ایک صوف پرمایی صاحب براجمان محے\_ان کے چرے پر موتے ساہ فریم کی مینک چومی ہوتی ہی۔ انہوں نے خود جی ایک ڈائری این کود میں کھول رہی تھی۔ ان کے باعل ہاتھ پر بڑی بی میرمی

و بال ایک پخته مرکاحص بینا تھا۔اس نے ایک برا الما رجستر كلول ركعاتمات بيه مشاق صاحب سقير هاي صاحب کے سیریٹری۔ ان کے ساتھ وال کری پر آیاجی براجمان میں۔ انہوں نے جی ایک ایمائی رجسٹر کھول رکھا تھا ۔ا پک عمر رسیدہ خاتون کے علاوہ وواور افراوم می ہتھے۔

براڑے کا باری باری نام بکارے بلایا گیا۔ مجر بال ين ميرانام يكاراكيا من آك براحا -ايك صفى جو يماكش وغیرہ کررہا تھا،میرے قریب آگیا۔ وہ مجھے ایک قریب کی ربوار کی طرف نے کیا۔ پھر بہآواز بلندمیراا عدماج ہونے ا

عام لڑکوں کے مقاملے میں میراڈیل ڈول غیر معمولی

کچر جھے جانے کی اجاز**ت ل**کئی۔ بيمل لگ بمك سبح وس بج شروع موا اور ايك ببيج تك تمثاليا كيا- حاى صاحب ابنى بمى ى كارى من ط

عابدہ نے بھی خوب رنگ روپ ٹکالا تھا۔ کمالی چره ستوال ناک، حسن ول آرا میل مصومیت کی آمیزش ... بڑی بڑی تجراری آتھ میں، بال کھنے اور ملکے بحورے مائل بمروقداور مناسب جسامست

میں اگر اینے ڈیل ڈول اور وجاہت کے ٹجاظ ہے البخاركون كيروب من نمايان تعاتووه جي اي غيرمعمولي خوبصور بی اور پر سس شخصیت کے یاعث از کوں میں متاز می- بیر عجیب اتفاق کی ہی بات تھی کہ جس روز حاتی صاحب آئے تھے، اس روز ہماری گروپ بندی بھی کروی تی می جس کے مطابق ہم جوان لڑکوں کا کردی کا مانیٹر بھے بنایا کیا تھا جبکہ الر کیوں کے مروب کی پر فیکسٹ عامدہ کو بنایا گیا تھا۔ وہ اپنی عمر کے سولھویں برس میں قدم رکھ چکی

عابدہ تو میرے بھین کی پندھی اور مس بھی اے اتنا

بلال اور اشرف میرے قریبی دوست تھے مکر ان دونوں کا مزاج مجھے مختلف تھا۔ میرحال کوئی تو وجد تھی جس كى وجد سے ہم تنيوں من كا رهي چھنى كى۔

آیاتی بی کی زبانی جمیس با چلا که بهت جلد حاتی ماحب ودبارہ وورے کے لیے اطفال تھر آنے والے ہیں۔اس باران کے دورے کی وجہ یہت اہم تھی۔ آبا تی کے اس اعلان کے بعد لڑکوں میں ہی تیں، لڑ کیوں میں جی ایک بے چینی اور سٹ چیل کئی۔ایک افواہ سی تھی جو کردش كرف للي مثلاً اس مار حاتى صاحب ... جوان لركون اوراز كيول كي متعلم اور الحلي تمكانے كا بندوبست كريں مے یا مجرانیس" اطفال مر" سے سی طریقے سے بے دخل كرديا جانے والا تھا وغيره۔ كيونكه ظاہر ہے اب ہم "اطفال" تيس رے تھے۔

"یارا کی بات ہے، میرایمال سے جانے کو تی ہیں

بلال نے کہاتو اشرف اس کی تا سید میں بولا۔ " کہتا تو المیک ہے،اب بہال رہنے کی جمیں عادت ی ہوگئی ہے۔ بلال وبلا يتلا اور دب ہوئے قد كالركا نف جبكه اشرف نسبتا کے قد کا اور میری طرح کسرنی بدن کاما لک تھا۔

" " توكيا كبتا ب شبزى ؟ " اشرف في مجمع مبوكا ويا-ال كى ركمت مجى سانولى محى دونول بر وقت دوسرے فروب کی او کیوں بی کے بارے میں باتیں کرتے رہجے

صحت ہو گئے۔وہ جھے بیارے کا کا کہنے گئے۔ بولے۔ حاسوسى دائجست \_ 201

جاسوسى دائجست و 21 مئى 2014ء

بغیر، چلاکر مجھے بھاگ جانے کو کہا۔ اس نے کھرے تکلتے

ہوئے باب کے بدالفاظ سے تھے جو وہ میری مال کوئل

كرنے كے دوران كهدر باتھا۔ "توحراف عورت ، تيراجى كى

حشر کرول گا۔ س کے بچے تھے ... میرے بچے

جیے اسے ذریح کیا جار ہا ہو۔

تے ، ابھی ہمیں ان یا توں کا کیا ہا تھا۔

" پھرمیری ال کی تھی کے باہر تک الی تھے ساتی دی

اشرف مير بتاكر چپ بو كيا- مارے معصوم ذبن

بلال اور اشرف يهال بهت خوش عظم، ميرى ان

''اطفال گھر'' نامی اس ادارے میں صرف ہم ہے

بى بيس تھے، بچيال جي تعين - جب ہم تيره چوده برس كي

همروں کو پہنچے تو ان پچیوں کا الگ پورٹن بنادیا گیا جس کی

و بوار جارے بورش کے ساتھ ہی میں میں میں بی

ساتھ کھلے کودے ہے ان سے جی انسیت ہوئی تھی۔جب

البیں ہم سب سے الگ کردیا گیا تو جارا ادایں ہوجانا ایک

فطری بات میری جمی ایک بی سے دوئی می اس کا نام

عابدہ تھا۔اس کی کہانی ہا جیس کیا تھی۔ مگروہ مجھے ایسی للق

نے اقوا کیا تھا... اور پھر سی طرح بہاں بیکی ۔ ( توبت

کو یائی سے محروی \_ ) عابدہ سے بھے بہت گہری انسیت می ،

بچین کے مدیات انسیت کے نام پر بی پہلے نے جاتے ہیں۔

بورش الگ ہونے کے باعث ہم اداس تو ہوئے سے مرب

اداى وتني ثابت موني كلى ... كيونكه بم بهرحال رہتے تو

کے ایک کونے پر جاریانی بکڑ کر بیشہ جاتے اور اپنا سینہ

يكرے كمانے رہے۔ من نے آیاجی سے سرمد اباكى

حالت زار کا ذکر کیا۔ میری مجھ کوششوں سے وہاں ڈاکٹر کو

بلوا یا کیا۔ ڈاکٹر نے ان کا معائد کیا۔اے میڈیکل بائس

ے ایک انگشن نکال کر بھی انہیں یا زویر لگایا پھر پھے دوا تیں

تجویر کرے چل ویے۔ دوائی اعلے دن متلوائی سیں۔

میں زیادہ تر وقت سرمہ بابا کے ساتھ گزارنے لگا۔ ان کی

جارداری کرتا، ان کا خیال رکھتا۔ وہ مجھے سے بہت متاثر

ہوئے۔میری توجہ اور دیم مجال کے باعث وہ جلد ہی روب

ایک روزسر مربابا بهار پر گئے۔وہ ہروقت اپنے وارڈ

عابدہ، بالہم كون في آيا كى نے بتايا كماسے كى

تھی،اس نے بچھے اپناٹام عابدہ بتایا تھا۔

اس معالم پروہ بھی کچھمتوش اور فکر مندمی -اس تقے۔ تاہم عابدہ كے الملي محماط مجے تھے كيونكہ جائے تھے روڑ جب ہم کھڑ کی کے دائے ... چوری چھپے یا تیں کررہے کہ وہ میری پسندہے۔ تھے تواس نے اپنے خدشے کا اظہار مجھ سے کیا۔ میں نے کیا۔ ' یار! زندگی مل کانام ہے۔ جمعی اب " شری ایس نے سا ہے، ہمیں اب یہاں سے اطفال کھرکے ''پٹکوڑے'' سے لکانا جا ہے۔اپنے زور بازو تكالاجائے والا ہے۔ بركام كرناچا ہے۔ بھے اب يہاں مزه تيس آتا۔" استاتو میں نے بھی یہی ہے لیکن .... کم از کم میری بات پر بلال بولا۔ "ابے باہر کی زندگی بڑی لڑ کیوں کے لیے ایما کوئی فیصلہ میں کیا جار ہا۔ " میں نے کہا۔ مشکل ہے۔ یہاں ہم مزے میں ہیں ۔ فکرنہ فاقہ عیش کرے و الميكن تم "اس كي آتھوں ميں انزى ہونى بے جينيا اورتشویش میرے نام کی تھی۔ میں اس کی بے قراری اس کیا " محج " اشرف بھی اپنے مخصوص کھیے ہیں اس کی أتلهول سے بھانے کیا تھا۔ ر سے بیات ہوتی ہو؟ میں بعلا تمہیں چھوڑ کر دوتم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں بعلا تمہیں چھوڑ کر المحانا، بينا، نبانا، سونا، سب قرى - حجوفا مونا كام کیاں جاؤں گا؟'' میں اس کی طرف دیکھے کرمسکرایا۔وہ جی كرنے برخر جي جي ل جاني ہے۔ چوكيدار كے اتھ من چند سکرادی۔ اس کی مسکراہٹ میں اب ایک طمانیت ا نوٹ تھا کر باہر کی ونیا بھی کھوم آتے ہیں۔بس الو کیوں کے احساس تفائه بم تعوزي دير بالتمس كرتے رہے۔ سلاخوں والي معاملے میں محور ی حق ہوتی ہے۔ ورنہ تو تعمانہ ہمرین اور کھڑی کے رائے میں اس کے زم زم باتھوں کوسیلاتا رہا۔ توشین بھی ہارے ساتھ باہر جانے کوتیار ہیں۔ پھر میں اینے بورش کی طرف اوٹ آیا۔ پھر میں اپنے بورش کی طرف اوٹ آیا۔ '' پارشبزی! تنهارا دل میں کرتا، عابدہ کے ساتھ ماہر ان ماہ وسال نے سرمد بابا سے بھی خراج وصول کیا تكلنے كو؟" اشرف آخريس مجھے كہتا۔ تماروه اورزيا وهضعيف اور كمزور بوطئ يتقع تانهم خود كونت '' بیر بدھو ہے۔ کسی لڑکی کو با ہر کیا لے کر جائے گا۔خود رکتے کے لیے وہ روزانہ واک کرتے۔اس سلسلے میں میں تو ملے یا ہرنکل کر دکھائے۔ " بلال نے مجھ پر طنز کیا تو میں نے سرمد بابا سے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے خیال کے مطابق سے ۔ کئی لوگوں سے پرانی انسیت بھی ہوگئی تھی۔ کوئی عاجی صاحب ہمارے میں کیا فیملہ کرنے والے اچانک ساتھ چھوڑ دیتا تو دکھ ساہوتا۔ بی سب تھا کہ سرمد '' خاطر بھے راہو۔ابتہارے بیمارے مزے مم تھے؟ ظاہر ہے وہ بھی قیاس آرائی کے علا وہ اور کیا کر سکتے ایا کے بول اچا تک چلے جانے سے میں بھی اداس تھا۔ ہونے والے ہیں۔ عقریب حاجی صاحب ہمارے معمل کے بارسے میں فیملہ کرتے والے ہیں۔ اب ہم یہاں انبی دنوں ایک بجیب واقعہ پی آیا۔ اسلام کا استا شارہ کررے تھے کہ اطفال کھر کے حالات رہے کے الی سی رہے ہیں۔" "اس کاعل بھی ہم نے سوچ رکھا ہے۔" اشرف معنی جاتا تھا۔ تا کہ ہم عملی میدان میں بھی قدم رکھ سیں۔ ال خز ملج میں بال کی طرف و کھے کرراز دارانہ سلما ہے۔ مقصد کے لیے ... جمعی مختلف ٹولیوں میں بانث کر ... بولا \_ كوياء بلال بعى اس كار از دان تعاممريس چونك ميا-مخلف کارخانوں اور فیکٹریوں میں بھی کام پر لے جایا جاتا دورہ کرناتھا اور بڑے بچوں اور بڑی بچیوں سے متعلق حتی تعا- ہماری دولڑکوں کی ٹولی میں بلال شامل تھا جبکہ اشریک تعملہ آتا تھا، اس کے ایک روز قبل ان کا ایک روز ایک پڑنٹ و اگر اس بڑھے کھڑوں نے ایسا کوئی فیصلہ کیا جھی تو ووسرى تولى ميس تھا۔وہاں سے ميس ويلى ويجز كے طور پر ہم بائیکاٹ کرویں ہے۔ یہاں سے میس جائیں گے۔" میے آن جایا کرتے تھے۔ ہم ایک فیکسٹائل ال میں کام کرے کے اوجیے پورے اطفال محر میں تعلیلی مج می ۔ کیا بالآخراشرف نے کہا۔ ماجی صاحب کے بارے میں ان کا يول نداق ارانا مجهة خت ما كواركزرا تقامكر أليس مجمان كالمصح كوئى فائده ندتها من چپرال-ہے ہی نہیں سرید بابا ہے بھی ضرور ملاقات کرتا تھا۔ اس اللہ اللہ اللہ اللہ نشان تھا جو ہرایک کے حلق "اطفال مر"من ألوكون اورالركيون سے ملنے كى تحق عابدہ سے کھڑکی میں ملاقات کرنے کے بعد جب میں ہو گئا آگڑے کی طرح الگ کررہ کیا تھا کہ ... اب کیا ہے ممانعت تھی تمر پھر بھی ہم تینوں حصیب جیمیا کر پیا کام بالا سے ملنے پہنچا تو میں ایک چونکادیے والی خبر ملی ۔ یر جاتے ہے۔ اشرف اور بلال کی تو کئ او کیوں سے دو تی تھی کیان میں صرف عابدہ سے بی ملتا بھے۔اب وہی م ہمر آئی تھیں اور سرمہ بابا کواپنے ساتھ لے مخی تعیں ﷺ نندگ میں ہرکوئی بہت خوش اور آرام وسکون سے تھا۔ معمر آئی تھیں اور سرمہ بابا کواپنے ساتھ لے مخی تعیں ﷺ ميراسب كجوهي اورمس الكا-جاسوسى ڈائجے مئى 22

او اره گرد ہے جارے بوڑھوں کوڑیا دہ اپنی فلر ہور ہی تھی کہ پتا مبين اب ان كا ال عمر مين كيا بننے والا تھا؟ جبكه آيا جي كو بچوں کی فکر ستار ہی تھی اور جوان کڑ کیوں کی جمی ہے جبکہ ہم نوجوان اس فکروتشویش سے قدرے آزاد ہے کیونکہ اب ہم نے اپنے ہیروں پر کھڑا ہونا سکھ لیا تھا۔ تاہم ایک بے نام ساجس تفاكراب كيا بونے والاتها؟

ال ادارے من اب جو کھے ہونے دالاتھا، وہ ہماری سوت سے بھی زیادہ مروہ ،کریہدادر بھیا تک تھا۔

عاجی صاحب کی موت کے بعدسب پاکھ ایک دم بی بدلاتها -اطفال كمركي چونكدايك الگ و نياتهي ، بهت آرام وه اور مرسكون جكد ... جيسے يهال سي مهربان اور رحم ول بادشاہ کی حکمرانی ہو۔ مگراب جیسے کوئی سخت گیر حکمران نے اس کی باگ ڈورسنجال کی تھی۔ بہت واسی تبدیلی ویلھنے میں آئے لی۔ جیسے کوئی جاری اس میرسکون، آرام وہ اور مرامن دنیا پر غاصبانہ تبضه کرناچاه رہا ہو اور جلد سے جلد ا پنا تسلط جمانے کی کوشش وستجو میں ہو۔

سب سے پہلے عملے کے وہ لوگ رفتہ رفتہ تنبد مِل کیے الكناز برالفاظ ديكر فكالے جانے لكے ... جوعر مے سے یہاں کام کررہے ہتھے۔ ان کی جگہ عجیب وغریب صورت افراد نے لے لی تھی، چندعورتیں بھی تھیں جو انہی مردول کی طرح خرانسی صورت تھیں۔ آیاجی تو اس طرح غائب كردي لنتين كه جيسے بھي اطفال تھر ميں بھي ان كا وجود بى نەر با بو-حالاتكەرەسىب بچوں كى "ئال" كېلاتى تميس اور ہم سب مجی کویا ان کی کود میں ملیل کر جوان ہوئے

ایک خوف کی فضاحی جواس ادارے پر دعیرے دهرے طاری ہوتی جارہی می ۔ ہرکوئی جیسے اے ارو کرد کے ماحول سے ڈرا ڈرا اور سہا سہا ہوا تھا جیسے اجمی کھے

بالخصوص جوان لزكيول كالحروب زياده متوحش إدر سراسيمية تعاروه بم سے زيادہ خوف إدر تشويش آميز بے يھني كاشكار مي - بالخصوص عابده ... محراس كي نكابي مجه ير محين جبكه خود ميري اپني ول ود ماغ كى كيفيات اكرجه ان سب سے مختلف نہ تھیں کیلن میرے دل ود ماغ میں خوف کی جكه يريشاني اورتظر تغارابيا لك رباتها كهاب يهال وكحه غلط مورہاتھا یا ہونے والاتھا۔ عملے کے نام پرجو افراد یہاں تعین کرر کھے تھے، وہ جمیل ہدردی کی نگاہ ہے کم قصائی کی نظرے زیادہ دیکھا کرتے تھے۔ان کی صورتیں بھی اک جاسوسى ڈائجسٹ - 23 کے مئی 2014ء

تنویش ہوئی۔ میں الجھا الجھا سا آیا تی کے آفس روم میں م المروه آرام كرنے كے ليے استے بورش ميں جا چكى

ناچار میں واپس اینے کرے میں لوٹ آیا۔ میں اک جس آمیزاجھن کا شکارتھا۔ بابا سے کیسے چلے گئے؟ وہ عورت کون هی؟ شایدان کی جانبے والی ہو۔ مگروہ کم از کم بھے تو کھے بتا کر جاتے۔ایے کیے چلے گئے تھے وہ؟ تاہم ہ خوشی کی بات بھی تھی، کہ چلو ... بابا جہاں کتے ہوں کے التي خوشي سے بى كئے ہوں كے - بھلامير اان كے ساتھ رشتہ ى كيا تفا- اب تك اطفال كمر من ايها بوتا آيا يفا، لوك آتے جاتے تل رہتے ہے۔ یہ کوئی انہونی بات نہ تھی۔ بہر طور ... میں خوش بھی تھا کہ چلو ہے جارے اپنول میں بی کے ہوں کے مثایدان پر کسی کورحم آھیا ہو۔اب آخری عمر ا پنوں میں کر اریں گے۔

انسان کے دل ہی میں جمیں سوچ اور ذہن میں جمی ایک طرح کی نزاکت ہوئی ہے۔انبان کوساجی درندہ ایسے ى تبين كها كميا-بدايين جيسے انسانوں ميں ل جل كرر منا پسند كرتا ب\_اطفال مريس مجى بمسيل جل كردية آئ عابده بھی اداس تھی۔

ہم از کوں کوتعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر وغیرہ مجی سکھا ہے بدلنے والے تھ ... اس کا اندازہ اس جا تکاہ خبر کے بعد

جن ونول حاتی صاحب نے اطفال کمر کا دوبارہ

يور هے، كيا بي كيا جوان ... حى كمادارے كے عملے اس روز ہم شام مجھے واپس لوٹے۔ میں ہرروز علیہ کے افراد بھی حاجی صاحب کی اچا تک موت پر پریثان اور آج صبح بي كوئي خاتون، دو يجول كي سياته اطفال الوقاء و اكون موكا؟ كيها موكا؟ وغيره - كيونكه حاجي صاحب كي

= Under

این نگ کاڈائریکٹ اور رژبوم ایبل کنک 💠 العناونلودُ نگ سے پہلے ای نک کاپرنٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ ﴿ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور ایتھے پر نٹ کے

المحمث مشهور مصنفان کی گتب کی تکمل رہنج الكسيشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ اسائك يركوني تهي لنك ويد تهين

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی لی ڈی ایف فا مکز ہرای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزون میں ایلوڈنگ سيريم والتي مناريل كوالني بكبير يستركوالني ♦ عمران سيريزاز مظهر تكليم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری کنکس، کنکس کویسے کمانے

کے گئے شرنگ تہیں گیاجا تا

واحدویب مائث جہال ہر كآب تورنث سے مجى داؤ كلودكى جاسكت ب

او ناوڈ نگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں ادر جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کماب

بيے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنا،

Online Library For Pakistan



M

Facebook fo.com/paksociety



فروشوں کااڈ ابن چکا تھا۔ ہم ہے بیگارلیا جانے لگا۔ ہمیں سے سویرے ایک بند کنٹیز والے ٹرک سے سی نامعلوم مقام پ لے جایا جاتا، وہاں پھر کو ننے کا سخت کام لیا جاتا تو سکت اینوں کے بھٹے پر سخت کوشی کروائی جاتی۔ میں تو خیران شختیوں کوچیل عی رہا تھا تگر بلال اور اشرف کی حالت زیاوہ سلی ہور بی تھی۔ کیونکہ وہ دونوں آرام طلب متھے۔ میتختیاں جمیلنان کے بس کی بات نہ تھی۔ بیجی اعتماف سنے میں آیا ك چيو نے معصوم بچوں سے بھيك متكوانے كامجى كام لياجا تا

المى دنوں میں نے بلال اور اشرف كوساتھ ملايا ... كيسس بيال عفرار بونا جائے-

اس کی ہم نے با قاعدہ منصوبہ بندی کی۔میرا اراد سب کو پہاں سے آزاد کروانے کا تھا تھر اشرف اور بلا نے اختلاف کیا کہ بیا ہمی مشکل ہوگا۔ لہذانی الحال پہلے خو آسانی کے ساتھ اس جہم سے فرار ہوا جائے ، اس بعد ... بابراکل کر ہولیس سے مدد کی جاسکتی تھی۔ اس بات میں وزن تھا، میں نے اجتلاف میں کیا... محمر میں عابدہ کوان بھیڑیا مغت لوگوں کے رحم وکرم پر چھوڑ مبیں جاسکتا تھا۔ لہذا میں نے باال اور اشرف سے ا بارے میں صاف صاف کہددیا۔ وہ میکھسوچ کررا

كويا جان جوهم ميں ڈال كرايك دن چوري میں نے عابدہ سے کھڑی کی طرف ما قات کری کی اور ا ا ہے منصوبے کے بارے میں بتایا۔

ساتھ عی اس نے بھی کئی آرزہ خیز انتشافات کر موے جھے یہ بتا کرجان لواتشویش میں جتلا کرڈالا کہ۔ بے بد کردارلوگ ان پر بھی مری نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ چند جوان لڑ کیوں کو جائے کدھر غام می کر میکے ہیں۔ شنید کھی کہ پہلے ان معصوم الریوں کو ا نے اپنی ہوں کا نشانہ بنایاء اس کے بعد اہیں فروخت کر

عابدہ کی زبانی سیسب سننے کے بعد میں نے لے کریہاں سے فرار ہونے کا پختہ عزم کرلیا تھا اور سم منمی کہ جاہے جان جلی جائے اے ارادے سے ہر نبيس وكالكار

" شیزی! بجھے اب یہاں بہت ڈر کلنے لگا ہے۔ سب بتانے کے بعد عابدہ خوف سے لرزتے کیج میں بو کھڑکی کی شعد کی تھارسلاخوں سے اس نے اپنا۔۔۔م

معیں کہ دیکھ کرخوف آتا تھا۔ سب کے سب ہے گئے مشتد سے اور چھتے ہوئے برمعاش نظراتے ہتے۔ یکی میں میں توان کے پاس اسلح کی جھلک مجھی نظر آئی تھی۔ آیا جی ک جکہ جوعورت آئی تھی ، وہ شکل وصورت ہے ایک کے جیل ى نظر آتى تھى، نہايت كالي موتى اور بحدى، تمريبال كاسارا نظام بدالفاظ ديكر ... تكراني ... ايك محيم اورساه رنگت کے عامل تحص کے ہاتھ میں تھا۔وہ ان سب کاسرغنہ تھا۔ بعد میں ہمیں اس کا نام مع عرفیت کے معلوم ہوا جواک كي شخصيت سے ہم آہنگ تھا، ولٹاد خان عرف اساد منظل ... وہ میں اسی نظروں سے محور کے دیکھا کرتا تھا جيے مس نظروں عی نظروں میں تول رہا ہو۔

جسیں اب کام پرجی جس جھیجا جاتا۔ ندہی باہر لے جایا جاتا۔ کیٹ اور جہارد بواری کے اوپر خاروار باڑھ تصب کردی ای سی میرے پرامی کے بدمعاش صورت آدى رہاكرتے تھے۔ تى وي بره هنالكهنا، كتابين اوراكى ديگرمبريان چيزين عنقا کي جا چکي تحيس - بوڙهول کوتو ابتدا کي چندونوں میں عی نکال باہر کیا تھا۔البند بچے اور ہم او کے لا كميال اپني تعداد مين موجود تھے۔

مجصدوال مين كالانظرآنا شروع موكميا تفامه بيداطفال ممر ... اب اطفال محمد ندر ما تفاعو با ایک جیل خاند بن کر ره كميا تفا\_ يا چراو باش اورلينگسٹر لوگوں كااڈا\_

مجھےسب سے زیادہ فلرعابدہ کی ...۔ ہونے لکی ہے اس صورت حال سے دہ بہت زیادہ خوف زوہ اور متوصل میں۔ ایک دن میں نے ہوئی گیٹ سے باہر نکلنا جا ہا تو وہاں متعین ایک خراف صورت پہرے دار نے جھے خونخوار کیے میں حجوزك وبإاور تنبيهه بمجى كرؤالي كهيس ووبارهان كي اجازت كے بغير كيك سے باہر تو كا كيث كے قريب بھى آنے كى

اب میری چھٹی حس نے خطرے کی منٹی بجانا شروع كردي ميں بال كرے ميں ہرونت بندكر كے ركھا جانے لگاتھا، کو یا ہم تیدی ہوں۔ میں عابدہ سے لئے کے لیے ب چین تعامر کوئی صورت نظر نہیں آری تھی۔ ایک روز میں نے سب الركيوں كے بورش كا چورى چھے رخ كيا تو عين ال وقت جب میں بورش کی د بوار والی مطلوبہ کھڑ کی سے چد قدموں کے فاصلے پرتھا کہ میری کمریر جا بک پڑا۔ میں درو ادراذیت ہے بلبلا کررہ کیا۔ایک سرخ لکیر می جومیری پیٹے پرنمودار ہوئی تھی جس کی جلن میں کئی دنوں تک سہتار ہاتھا۔ اب جمعے احساس ہو کیا تھا کہ بیراطفال ممراب بردہ

جاسوسى دُائجست - 24 مثى 2014ء

اوارعطرد

الفاظ ميں ان كا'' كار پرداز'' بننے كا اشاره ديا تھا۔ميرے نزديك يمير فروش اورا يفاعزت عس، إين آزادي كوايك جابر اور مطلق العمان آدی کے پاس کروی رکھنے کے

مے محسوس کر کے بچھے ان دونوں سے ففرت کی ہونے کلی تھی تمرین نے اہمی اس کا دونوں کے سامنے اظہار نہیں كيا نقاممكن تھا كديس ملهى برمون مرجب ان دونون نے ایک روزاجا نک فرار کے منصوبے پرمیری رائے لیما جابی تو د ماغ مين جي بل ريا تقاليكن . . . جب بلال اوراشرف نے پہل کی تھی ، تو میں اس پرسوسے بغیر ندرہ سکا۔ اوران رونوں کے بارے میں جھے اپنے تجزیے کی تفی کرنا پڑی

ببرطور ... رات کا بے جینی سے انتظار کیا جانے لك ... اوائل سرما كى سر دراتين حيس اورشام من بى رات كا مگال ہوتا تھا۔ تا ہم رات کے ایک مقررہ پہر۔۔۔ جب اطفال تھر کے درود ہوار پرتھٹم تے سنائے انزنے کیے اور ہال کمرے کی بتیاں بجھادی سیں تومنصوبے کے مطابق سب ے پہلے اشرف حرکت میں آیا۔ ویکر بستروں پر ماری عمرول کے لڑے گہری نیند میں مستفرق تھے۔ ایٹرف دیے یاؤں دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر کی من کن لی پھر سيره الحوى ويوارى جانب مرك كيا- من اور بلال اہے کونے والے بستروں بدو مکے اس کی حرکات وسکنات کو بغور دیکھ رہے ہتھے۔ وہ ایک کھٹر کی کے قریب کیا جہاں آئن سلاطيس نصب تفيس - بعد ميس يتا جلا وه اور بلال چند روز بہلے بی سے اس پرزور آزمانی کر میکے متھے اور اب صرف البیں اپنی جگہ ہے اکھیڑنے کی ویر تھی۔ اشرف بیکام مناكريكنرك كراسة دوسرى طرف كودكيا - بال من عظم روی حی مرے چرے یہ سنسنی کے آثار سے اور میں بڑی حیرت اور تشویش کے کم حلے تاثرات کے ساتھ اشرف کی سیم جوئی و کھے رہاتھا، جبکہ بلال کے چبرے پر اليه تا ژات عنقاته ،جس پر مجھے جیرت سی۔ وہ شاید عمئن تها، مجھے اعتراف كرنا يزاكه بلال اور اشرف ملى

میدان کے معنوں میں کھلاڑی تھے، اور مجھے ان سے اختلاف بصلاكركان سي كي سيكمنا جاسي تعار تحوزي دير بعدى اشرف لوث آيا اورميرے قريب آ کرسر کوشی میں بولا۔

" چلورنکلو باہر ... اب تمہاری باری ہے۔ جیسا کہا ہے، ویسا ہی کرنا ہے۔ چلو اٹھو۔'' ان کی کارکر دگی و کھے کر میرے اندر جوت وجذبہ جاگا۔ میں فوراً حرکت میں آتھیا۔ کھڑکی کے راہتے باہر لکلا م اور پلی قل کی دیوار سے چیکا چیکا لڑ کیوں والے بورتن کی طرف بڑھا۔اشرف کی ہدایت *کے* مطابق وردازے كى طرف و يكھا۔ وہاں بہرسے وارند تھاء شایدوه مشرکشت کرتا ہوا تھوڑی دیر کے کیے اسے ساتھیوں کے پاس جاچکا تھا۔ میں پھرٹی کے ساتھ کھٹری کی طرف بر حا۔ کھر کی بندھی۔سلاخوں کو دونوں ہاتھوں سے چھوا تو حیران رہ کمیا۔ وہ ڈھیلی تھیں، بس اکھیڑنے کی دیر تھی۔ اشرف کی بتائی ہوئی ساری باتیں درست ثابت ہورہی میں۔اس نے بڑی جا بک وئی ، ہوشاری اور مہارت سے ان سلاخوں کو بھی ہلا جلا کر و حیلا کردیا تھا در دانسد مرس نے ملکے سے دستک دی۔ سب اشرف کے .... طے شدہ منصوبے کے مطابق موریا تھا۔ دردانہ کھان عابدہ کا جبرہ

"مين سلاخين الميزريا مون، ثم بابر نظنه كوتيار مو؟ "ميس نے عابدہ كا چرہ و ليھتے ہى سركوتى كى - وہ چھ نرویں ی تھی۔ بس اثبات میں سربی ہلاسکی۔ میں نے ب آ مطلی مر بڑے آرام سے جاریا بھی سلاطیں نکال ویں۔ بال میں خاموتی تھی،شاید باقی لڑکیاں ممہری نیند میں تھیں۔ وفعتا بجھے عابدہ کے عقب میں ایک ادر چہرہ دکھائی دیا۔ میں اسے پیجانا تھا۔ اے کیا... بلکہ میں تو بال کی ساری الركيون كوين بيجانتا تعامر جانتا صرف عابده كوبي تعالم أمراس ونت عابدہ کے ساتھ میں سی شاسالڑ کی کا چیرہ دیکھنے کا حمل سیس ہوسکتا تھا، اس کیے بری طرح چونک پڑا... اور مرکوتی سے عابرہ سے بولات 'سیکیا؟''میرے اس مختر سے

' « نیکن میں اس وقت اسے بھی ... میرا مطلب ے ... "مجھ سے کھوند کہا گیا۔ وقت کم تھا... عابدہ نے ہا مبيں كيوں ية تركت كر دُالى تقى -

"م غلط مجھے ہوشیزی!" عابدہ میرااضطراب بھانپ

" ال يار! تو تفيك كهدر ما ب-" مل في تبيتي ... مسكرابث سے تائدا كہا۔وہ چرعجب سے انداز مل بنا لا چھ میں ۔ ''جھر میں نے اس کی تسلی کروادی ہے۔'' چیر تشق طلب انداز میں باری باری بلال اور اشرف کی طرف و کیما

" پار .. ، تم دولوں کو کیا گٹا ہے؟ ہم چاروں ا سانی آج رات نکل جائیں کے تا یہاں ہے؟ " ہارا منصوبہ بے واغ ہے۔ تم کیوں فکر کر۔ ہو؟" إلى نے بالا يروالى سے كها-

"صرف تالے کھولنے کی بات ہے۔ وہ میرسے ذيتي، بستم ادر عابره وقت كا خيال ركهنا- أيك منث ضائع مت كرنا-مهيس معلوم بنا ... كيا كرنا -

" إلكل ياد ب- "من في جوش سے كما-مجھے صرف بیکر ناتھا کہ رات کے ایک مقررہ پہر و الركيوں كے پورش كى طرف جاكر عابدہ كونكالنا تھا۔ بہ قوا اشرف کہ وہ اس سے ذرا دیر قبل اس طرف جا کر لاک کھول دے گا۔ چر بال سے جاملے گاجو عمارت چہارد بواری کے جنوبی ست والے اس دروازے پرز از مانی کرنا جامتا تھاجہاں ہے روزانہ کچرا اٹھانے وا ر يكثر فراني اندر داخل موني تهي- وبال صرف أيك پہر مے دارتھا جو گاہے بگاہے گشت کے دوران بیڑی یا ج ینے کے لیے ذرا فاصلے پرین ایک کوٹری کارخ کرتا تھا وہاں میں مزید پہرے داروں کی رہائش تھی۔ یہی وہ مع ہوگا، جب بلال یا اشرف، دروازے پرزور آزمائی کا ارا

"فرار" كابيمنصوبه خالصتاً بلال اور اشرف كا ترتیب کردہ تیا۔ مجھے صرف اپنے ہاتھ یاؤں ہلانا 🚅 غالبابيه ببلاموقع تفاكه مين كسي بات بران مصنق مواقع ورندتو میں پہلے ہی ہے ذکر کمر کرچکا ہوں کہ میری ان دولول سوچ میں زمین آسان کا فرق تھا۔ نہصرف سوچ بلک عزا اور فطرت کے حوالے سے وہ دونوں ایک تھے اور ا فطرت تھی۔ جب سے اطفال تھر کے'' حالات'' جو ہوئے تھے، میں نے محسوس کیا تھا، کداس ماحول ہے۔ اوراشرف کے مزاج اور اطوار میں مجھالی تبدیلی رونماہ تھی۔ جے میں برآ مانی کسی حایت یا تائیدے تشہید

ہاتھ نکال کرمیرے ہاتھ پر رکھ دیا۔اس کے زم ونازک ہاتھ کی کیکیاہٹ نے جیے میرے وجود تک کولرز ہ براندام كرديا- من نے اسے سل دى -وقت كم تھا-قصائى صورت كوئي بہرے دار سس كوركى سے بول باتيں كرتے ہوئے

" عابده! تم حوصله رکھو، ابتم ہی میری ہمت اور میرا عرم موجس كيل بوت پرآج رات عي س في تمهار ب ساتھ اس جہنم سے فرار کا منصوبہ بنایا ہے۔ میں جہیں میکی

نے آیا ہوں۔'' میری بات پر اس کی کاجل آتھوں میں سٹی ہوئی سراسیکی قدرے ماند پڑی ۔وہ بولی۔" کیادافعی و... تم سے کہدرے موشیزی؟' لیکن ... بیسب کسے ممکن ہوگا؟ میاں اب ان خوفناک مورت والے سفاک پیرے داروں نے توایک دوسرے سے بات تک کرنے پر یابندی عائد كررهي ہے۔ "اس كے ليج من غير يقين درآئى۔ ميں

وومجھے بھی معلوم ہے لیکن ہم نے ساری پلانگ کرلی ہے۔ بہاں مک بھی آن پہنچا ہوں تو سہ بھی جاری منصوب بندي کاايک حصہ ہے۔

د مهم کون؟ . . کیا اور جمی . . .؟<sup>۲</sup> " يال! الله اوراشرف مجى مير عساته إلى -" " حكر جارے بال كرے كا وروازہ تو لاك ہوتا

"سيكام اشرف بدآساني كركي كا-اسے بندتا لے '' کیا؟'' کہلی بار عاہدہ کے چبرے پر خوشی امید —

" "بس! اب من جليا مول ... الجمي سي اندر ذكرمت كرنا \_ ايك بار بابرلكل جائحي تويهال تصنيے ہوئے

سب لوگوں کوآ زاد کروالیں گے۔'' میں نے کہا اور پھراس کا نازک ہاتھ تھیتھیا کرا پنے بورش من آگيا-

ہم تنیوں بال کے ایک کونے میں اپنے بستروں پہ وو تسلی کروا آئے ہو عابرہ کی۔ '' بلال نے پوچھا۔

میں نے اثبات میں سر ہلا ہے یا۔ اشرف عجيب ي مسكرابث سے بولا۔ " بے جاري عابدہ!میراخیال ہے،اہے تمہاری مہم جوئی کا تھین ہیں آرہا

جاسوسى ڈائجىٹ - 26 مئى 2014ء

· سکتا تھا۔مطلب یہ کہ وہ اس بدلتے ماحول سےخوش تھے۔ اس کا انداز ہ مجھ تب ہوا. .. جب دونوں نے تصالی صورت پہرے داروں اور بالخصوص استاد کھل کے ساتھ راہ ورہم بر حانے کی کوشش جاہی تھی۔ بلال اور اشرف نے ان کے ساتھ کھلنے ملنے کی کوشش کے ساتھ ان کا بندہ بے دام یا واضح

میں چو کے بغیر ندرہ سکا۔ بے شک ایسامنصوبہ تومیرے دل د

استفسارتما جملي من تنيبه مجي تفي-

جاسوسى ڈائجسٹ \_ 27 \_ مئى 2014ء

" ہیں۔۔۔ ہیں۔۔ میری عزیز اور قریبی سہلی تھکیلہ

کر ہولی۔ 'شکیا تم سے صرف ایک بات کہنا چاہتی ہے۔' '' جلدی کہو، وقت کم ہے اور تم ... باہر آؤ پہلے۔'' میں نے کہا گر شکیا ہما منے آ کر مجھ سے دھیمی آ واز میں ہولی۔ ''شہزی بھائی ! اللہ آپ کو کا میاب کر ہے، جھے عابدہ نے سب بتادیا ہے۔ آپ لوگ ہماری بھی عدد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بلیز ... کیا آپ شوکت کو اعتباد میں لے سکتے

'' یہ کیا ہے وقونی تھی؟'' میں نے ہولے سے عابدہ کے کان میں سر کوشی کی ۔'' یہ لڑکی جارا راستہ کھوٹا کرسکتی مقی ''

"السي بات ميس ب... ميس مهين مجها دول كي-موقع عل ی نزاکت سے عابدہ کی جوشیاری لوث آئی تھی، اس نے بتایا کہ شکیلہ جمی شوکت حسین نامی ایک لڑے کے ساتھ بہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنارہی تھی اور اس کا ارادہ تھا کہ شوکت حسین بھی ان کے ساتھ شامل ہوجائے ميلن وه يهليه ماري كاررواني كاانجام ويجمنا جابتا تها-اس كا مطلب تھا کہ شوکت حسین جو اس وقت مال میں اے بستريرسي كونے ميں بظاہر سور با تھا، در حقيقت مارے منصوبے ہے آگاہ تھا مر ... يہاں من سيسو يج بغير ندره سکا تھا کہ اگر دہ واقف تھا تو پھراس نے ہم ہے اب تک بات كيول مبيل كى؟ شوكت حسين عرف شوكى مجھے ياد آعميا تھا، کو یا شکیلہ اس کی محبوبہ یا دوست تھی، اور عابدہ نے اسے جى اينے راز من شامل كرايا تھا -ميرى تنيب پرعابده نے بنایا کہ شکیلہ کواس منصوبے کے بارے میں بنانا اس کی ایک جذبانی مجوری تھی۔ان مین بدنصیب الرکیوں والے بہیانہ واقع کے بعد شکلہ بہت ماہی اور خوف زدہ تھی۔ وہ اپنی

کلائی کی نس کاٹ کرخودکشی کرنا چاہتی تھی۔ ایک دواور الرکیوں نے بھی میستی کی تھی تگر عابدہ نے انہیں میسب بتا کر جینے کا حوصلہ دیا تھا اور لرزہ خیز اقدام سے انہیں یارڈ رکھے کی خاطر بتادیا تھا کہ وہ اور میں یہاں سے فرار ہونے کے بعدان کی آزادی کے لیے بھی بچھ کریا تھی ہے۔

عابدہ نے میں غلط کہا تھا یا تی ، ابھی اس پر تجزیبہ کر سے گا وقت نہ تھا۔ ہیں منصوبے کے مطابق عابدہ کو لے کر چلا اور دونوں پورش کے درمیان والی محقری جگہ ہے ہوتا ہوا ہوا ۔ اس مقام پر جا کر د بک عمیا جہاں جمعے بلال کا انتظار کرنا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے مذکورہ دروازے کی جانب یا عمر باغ کی آ ڈکا مہارا لیتے ہوئے بڑھنا تھا۔ ہمیں وہاں دیکے جب کافی دیر گزرگئی اور بلال نہ آیا

تو بھے پریشانی کے ساتھ تشویش لاحق ہونے لگی۔ بلال كيول مبيس آيا تها؟ اس كاجواب وبي و عسكما تها-اب تک میں بلال اور اشرف کی سوچ کے مطابق قدم اٹھار ہاتھا، جب وہ ندآیا تو میں نے خود ہی آھے بر سے کا فیصلہ کیا۔ جب میں یا عیں باغ کا مہارا لیتے ہوئے مذکورہ چوروروازے کے قریب پہنچا تو جھے جیرت ویریشانی کا دوسرا جھٹکا لگا۔ وہاں منصوبے کے مطالبق اشرف کو راستہ صاف کرنے کے لیے پہلے ہے موجود ہونا تھا تگروہ بھی وہال ے غائب تھا۔ کی سنسناتے ہوئے خیال بحل کے تقول کی طرح میرے اندر جلنے بجھنے لگے۔ یہی وہ وقت تھا، جب مجھے احساس ہوا کہ کھے ہونے والا ہے۔اب سب چھمیری صوابدید پرتھا۔فرار کےاس منصوبے میں اب عابدہ اور میں تنها تھے۔ ایک بات میرے حق میں تھی۔ وہ یہ کدوروازے کی جانب کوئی پہر ہے دار نہ تھا۔ یقینا وہ کہیں کھسک ممیا تھا۔ اس وقت میراذ بن تیزی ہے کام کررہاتھا۔ بلال اوراشرف کی عین دفت پر ما موجودگی میں مجھے خود فیصلہ کر ما مشکل نظر آرہا تھا۔ تاہم وقت اور حالات نے بھے یہ کرنا بھی سکھادیا۔ میں نے عابدہ کو وہیں ریکے رہنے کا کہا اور خود پودوں کی آڑلیہا ہواچور درواز ہے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں يہلے درواز ہے کا جائزہ لینا جا ہتا تھا کہ آیا میں اسے کھولنے كى يوزيش ميس مول بھى يائيس-

دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے اس کا جائزہ لیا۔اس پر تالا بڑا ہوا تھا گراس طرح کداس کا کنڈالکلا ہوا تھا۔ بچھے خوشی بھی ہوئی اور اچنجا بھی، بیہ کیا چکر تھا۔ کیا اشرف اپنا ''کام'' کر چکا تھا؟ نیعنی تالا کھولنے کی ذہبے داری اس کی تھی پھروہ کہاں گیا؟ کہیں ایسا تونہیں کہ ہم نے

آئے میں دیر کردی تھی اور وہ جمیں و کیھنے کے لیے پل آئیا تھا؟ میرے پائی اب ایک ہی آپشن تھا کہ اس سنبری موقع سے قائدہ اٹھا ڈیل اور عابدہ کو لے کرنگل جاؤں۔ بلال اور اشرف کا مجھے بیا نہ تھا، بیل بھی وہ جہاں کہیں ہوں گے ، نگل آئیں سے اور پھر میں بہال سے فرار ہونے کے بعد کون سا چہا جیما رہوں گا۔ باہر رہ کر میں ان سب کی آزادی کے لیے بہت کھے کرسکتا تھا۔

ساری با تنی چندلحوں میں سوچنے کے بعد میں پانا
اور عابدہ کو دورہی ہے آنے کا اشارہ کردیا۔ وہ میری جانب
ہی متوجہ تنی ، اشارہ پاکر میری جانب کہی۔ میں نے اس کا
ہاتھ تھا ہا اور درواز ہے کی طرف بڑھا۔ اہمی ہم درواز ہے
ہے چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھے کواچا تک کو یا روشی کا
طوفان ہم پر آن پڑا۔ ہماری آنکھیں ہی ہیں ، اس تیز و قللہ
لائے "میں ہماری تھنے ہوئے وجود ہمی کو یا خیرہ ہو گئے۔
ہے چاری عابدہ کے حلق سے تو ولی دلی جی بھی خارج

دلثاد خان عرف استاو مكل اسنے پانچ جھے خونخوار حوار بوں كے ساتھ ہم ہے حض چند قدموں كے فاصلے بر كھڑا تھا۔ ایک حواری كے ہاتھ میں بڑی ہی چار جنگ لائٹ تھی۔ استاء منگل كے ہونٹوں پر بڑی سنگدلانہ مسكرا ہث تھی۔ استاء منگل كے ہونٹوں پر بڑی سنگدلانہ مسكرا ہث تھی۔ اس كے حقوا اٹھاتی طفر ہے آميز ... آواز

اں سے اس سے میں سے مطاب سرسے، میروں۔ برآ مد ہوئی۔ ''بہت کی جوڑی ہے دونوں کی ... کیلی مجنوں یاد

آگے۔ "جھے اس کی آواز نہر میں ڈوئی محبوس ہوئی۔

اس کے ساتھ حوار پول نے ہم پر گئیں تان رکھی
تخیں۔ میں اور عابدہ اپن جگہ ن کھڑے رہ گئے۔ عابدہ کا رزیدہ بدن میرے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ پھر اساد کھل کے ایک اشارے پر تین حواری ہاری جانب بڑھے۔ ایک نے بڑی ب رہمانہ خونخواری سے عابدہ کو مجھ سے مین کی کرعلیمدہ کیا۔ وہ چینی میں نے اس کھینچنے والے کے جبڑ نے پر کھونسا کیا۔ وہ چینی میں نے اس کھینچنے والے کے جبڑ نے پر کھونسا میں۔ اس سے پہلے اس کی لات حرکت میں آپھی تھی جس نے کھی جس کے بھی اس کی لات حرکت میں آپھی تھی جس نے بھی آپھی کی اس کے دونوں ساتھیوں کی طرف دھیل نے بھی از کھڑا کر اس کے دونوں ساتھیوں کی طرف دھیل دیا۔ میری سنجھنے کی کوشش کے دوران ہی وہ مجھ پر پوری دیا۔ میری سنجھنے کی کوشش کے دوران ہی وہ مجھ پر پوری دیا۔ طرب حادی ہو چھ سے میں بے بس تھا۔ اور بڑی زخی نظروں سے عابدہ کوان کے چگل سے نگلے کی بے بس سی

ررہی ہو۔ ''جھوڑ دو ... اس کو ... چھوڑ دو ... عابدہ کی حاکت دیکھ کرمیر ہے طن سے جس قسم کی وحشت خول رنگ انداز کی غراہٹ برآ ہد ہوئی تھی ، وہ خود میر ہے لیے اجنی تھی ۔

کی خان میری ہے ہی پر شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ چند قدم قریب آیا اور اپنے بھاری ہاتھ کا ہھوڑا نما تھونسامیرے جڑے پر رسید کردیا۔ میرے حلق سے مارے اذیت کے کرب ٹاکسی کراہ خارج ہوگی اور پورا و ہاغ کیا میرا وجود حجہ نجنا کر رہ تھیا۔سر سینے کی طرف حجول میں ۔ . اور میری یا چھیں میرے ہی خون سے رنگین ہولئیں۔ مجھے تکلیف میں دیھ کرمابدہ بیٹے پڑی تھی اور کھل خان سے میرے لیے رحم کی بھیک اللے لی ... خان نے پلٹ کر اس کے چہرے پر ایک زور دار تھیٹر رسید کرویا۔ عابدہ کی آواز بند ہوگئ۔''لے جادُ اس کو۔'' وہ غراکر اینے ساتھی ہے بولا۔ میرا دماغ کھوٹے لکنے کے باعث البھی تک جنجمنا یا ہوا تھا۔ بیس خاصی دیر تک ہے حواس رہا۔ اس کی وجہ بیرتھی کہ میں پہلے بھی ایسے حالات ہے وو جارمبیں ہوا تھا۔ بھلا ایک ''اطفال گھر'' میں رہنے والے بیچے سے جوان ہونے تک الرکے میں کتنا حوصلہ ہوسکتا تھا۔ چر بھی میں نے خود کو بے ہوش ہونے ہیں دیا تھا۔ عابدہ کے بے سدھ وجود کوشیطائی حواری کے سیار سے جھول و کیھ کرمیر ہے وجود میں چنگار یاں بی پھوٹنے لکیس ۔اس وقت ککل خان نے بڑے وحشیانہ انداز میں اپنے ایک ہاتھ سے میری کردن و بوج کی اور اپنا محاری ج بیلا عروہ چرہ میری ڈوئی تظروں کے سامنے لاتے ہوئے ورندوں کی س غرابث سے بولا۔ 'میں مجمع عبرت کانشان بناووں گا، تا كەدوسرے يىلطى كرنے كى جرأت بى نەكرىكىيل...ل

ایک تنگ و تاریک بند کوٹھری میں جھے بھینک دیا

میا۔ تھوڑی دیر تک میں اسی طرح مڑے تڑے ہے سدھ
سے وجود کی طرح پڑارہا۔ پھر ہگئی تی چٹ کی آواز ابھری۔
کمرے میں روشن ہوگئ۔ بتا چلایہ آٹھ بائی دی کامستطیل
نما کمراتھا جس کی حجت قدرے بلندھی۔ اس بلندی پرایک
روشن دان تھا۔ لائٹ انہی دونوں میں سے ایک نے آن کی
تھی، جو جھے یہاں لائے تھے۔ کمگل خان بھی وہاں آگیا
تھا۔ عابدہ کو پتانہیں ان ظالموں نے کہاں رکھا تھا۔ کمگل

جاسوسى دائجست (29) مئى 2014ء

جاسوسى دائجست \_ 28 مئى 2014ء

9

K 5

ı

e

1

أوأرهكرد

خان نے این ان دونوں فرکورہ حوار یوں کو اشارہ کیا۔ جانی عمرے تھلونے کی طرح دونوں حرکت میں آگئے۔ كمرے ميں جوا جالا بلھر ابوا تھا ،اس ہے پکھے خوفنا كى كا تا ثر ابحرتا تھا۔ اب بہا چلاتھا کہ یہ کمراکس کیے استعال ہوتا تھا۔میرے منہ پریٹی باندھ دی گئے۔ ہاتھ یا دُل بھی رہمی ؤور سے باندھ دیے گئے۔ میں نے مزاحمت کرنا جا ای تو اس کے جواب میں مجھ پر تابر تو ڑھونسوں کی بارش کر کے ندُ هال كرديا مميا \_ساري رات مجهي بهياندتشدد كانشاند بنايا عميا ادر يحراعلى الصباح مجيه ميدان ميں لکڑي کا عارضي آٹھ ف لمباجو كمنابنا كرالنالنكاديا حميانه اس يريي بس ندمواتو مجه برایک حواری نے ہنٹرول کی بارش کردنی ۔ میں پہلے ہی اوھ موا ہوا جار ہاتھا ، اب بدایک بی اذبیت سی ۔ دل ود ماغ پہلے ى ما دُف تھے۔ مجھے پہلے رات کئے تک اتی سخت او بیوں اورتشدد ہے کر ارا گیا تھا کہ اب بوراجسم بی من ہوکر ہے حس مو كميا تهاراب كى نئي اذيت يا تكليف كا احساس بى ندموما

مكل خان نے اس طرح مويا ميري حالت زار كو اور مجیدے نشان عبرت بنا کر دیگراڑکوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ وہ بھی الیک جرأت نہ کرسلیں۔اس کے بعد مجھے دوبارہ اس بال كرے ميں سينك ديا ميا۔ زخم جب تك كرم رے۔ اتی تکلیف کا احساس مہیں ہوتا، پھر جیسے جیسے وقت كزرتا بيتوشد يدنيسون كي صورت مين جا كن لكتاب- يك حال میرا ہوا۔ جسم میں خون کی کردش اور تیزی معمول پر آئی تو پورا بدن جیسے پھوڑا بن کیا۔میرے طلق سے مارے در دو اذیت کے چینیں تک نکل گئیں۔ میں کونے کے بستر پرسی زندہ لاش کی طرح پڑا رہا۔ کچھاڑ کے ہدردی کے لیے مجھ ہے ہا ہیں کیا کیا گہتے رہے۔ مجھے اس کا بھی ہوش نہ تھا۔ مررنة رفة مجے يوں لگا جيے ميرے زحى وجود من شندك محرنے لی ہو۔ کوئی تھا جو جانے کہاں سے میرے کیے دوانی اور مرجم بی کا سامان چرالا یا تھا اور یا قاعد کی سے مجيم من كرناتها - ين بهيس اور دروكش دواجي بجي كهانا

تمسر بے چوتھے روز میری حالت سنجلی تو میں نے ا پئی نیم جان آنگھوں کے سامنے ایک نیم شاسا چرہ دیکھا اورجسے بكلخت ميرى سوچنے بجھنے كى صلاحيت دوبارہ سے عود کر بحال ہونے لگی۔

اہے فرار کی ناکا ی کا میرے ذہن میں جو پہلاسب الجمرا تقا، وه يهي محقل تفا\_ يعني شوكت مسين... بيشكيله كا جاسوسى ذائجت - مئى 2014ء

بوائے فرینڈ تھا۔اوراس روز رات کوعابدہ نے بچھے شکیلماور شو کرت حسین کے بارے میں بتایا تھا۔ بچھے یعین تھا کہ راز دونوں کی مخبری کے باعث افتال ہوا ہوگا۔

اطفال تحركي جارد بواري مين محدد دزندكي كزارية والے آدمی کی عقل بھی اس حد تک کام کرسکی تھی کداس نے بغير سوج سمجع شوكت حسين اور شكيله كواس كا قصوروار تهمرا دیا۔ حالانکه سوچا توبه بات میری مجھیں آسکی تھی کہ الہیں بیسب کرنے کی کیاضرورت تھی؟ ہم سب تو ایک ہی ا ستی کے سوار ہے اور پھرمیرے اور عابدہ دغیرہ کے فرار ہے خود ان کے لیے جمی تو فائدہ تھا۔ پھران تین دنوں میں شو کمت حسین ہی تھا جس نے میرا تھال رکھا اور اب میری عالت قدر ہے بہتر تھی۔ فطری طور پر ایک غلط جمی دل میں میں کھر کرتی ہے، لیکن میں زودہم بھی تھا عقل سلیم بھی استعال كرنا آتى تھى . جب ميں في شوكت مسين سے إلى افرت كا اظہار کرتا جا ہاتو وہ تاراض ہونے کے بجائے مسکراویا۔ ب وستورمير ب ساتحد دوستان لب ولهجه اپنائے رکھتے ہوئے بولا \_ اشهزی! مجھے غلط مت مجھو۔ شکیلہ نے مجھے پہلے ہی سب بتادیا تھا۔ میں جاہتا توخود مجی تبہارے فرار کامنصوب میں شمولیت اختیار کرلیتا۔ شکیله کا مجھ پر یہی دیا دُ تھا مگر میں في ايما وانستهين كيا تحا-"

دد كيون؟" مين نے اے نظرون سے تھورتے

وراس کیے کہ اگر اس منصوبے میں صرف تم اور عابدہ! ہوتے تو بقینا میں اور شکیلہ تمہارے ساتھ شامل ہونے میں کوئی عاربیں مجھتے ... عمر تمہارے ساتھ ... بلال اور اشرف کود کھے کر میں نے مصلحاً چپ سادھ رکھی تھی اور پھرمیرا شك درست ثابت موا- "

بلال اور اشرف کے ذکر پر میں نے ان کے متعلق موچنا چاہا۔''ان دونوں پر مہیں کس بات کا شبہ تھا؟''

ود ملے یہ سوپ کی لو دوست! بڑی مشکل سے تمہارے کیے کن سے چراکر لایا ہوں ... ' شوکت حسین نے مسکرا کر کہا اور ایک پیالہ میری طرف بڑھادیا۔ مجھے! اسے اندرطافت کی بحالی کا حساس ہوا۔

حجوث نہیں کہدر ہاتھا کیونکہ اس کی باتوں میں مجھے وزن محسوس ہوا تھا۔

والى مال ميں ہم دو ہى تھے، بولا۔ "كمال ہے دوست! چستالا كراہنے پاؤں كے موٹے سول والے بوٹ كى ايرى

اشرف اور بلال تو تمہارے قری دوست تھے تم ان کی فطرت واطوار کونه بچھ یائے؟''

والم مجمور ما ہول تم كيا كہنا جاه رہے ہو۔" مل نے الما اور بیدے اٹھ کھڑا ہوا۔ استے جسم کو ورزشی انداز میں ر ور مروز کروارم اپ کرنے لگا۔ وجود میں ابھی تک میسیں الحدر ای تفس مگراب قابل برداشت تعیس رزخم بھی قدرے مجر على سے میں نے شوکت حسین کا شکریہ ادا کیا اور يول - "دوست! تم نے مجھ ير بلاشبراحسان كيا ... ادر ميں نے این کم عقلی سے باعث تم پرشبہ ... رہی بات بلال اور اشرف کی تو میں ان کی فطرت وغیرہ کو اچھی طرح جانیا ہول... مرب بات میری مجھ میں ہیں آئی کہ وہ ایک غداری کے مرتکب کیونکر ہوسکتے ہیں لیکن انجی میں ان دونوں کے بارے میں کچھ ہیں کہ سکتا۔ مجھے عابدہ کی فکر لاحق ہورای ہے۔ تم عابدہ کے بارے میں کھے جانتے ہو... كه و وسم حال بيس ہے؟"

میری بات پر شوکت .... مسلمرایا... پیمر بولا... "الترف اور بلال کے بارے میں مہیں سوچے کی کوئی ضرورت حبیں ہے۔ ان دونوں کے مکردہ چیرے ہم سب ك سائے بے نقاب ہو حكے ہيں۔ رہى بات عابدہ كى تو شكار كے مطابق وہ بالكل تھيك ہے۔"

جھے عابدہ ہے متعلق اس کی بات پر ذراجی تھی تہیں آیا \_ کیونکہ کمکل خان اوراس کے خونخوار حوار بول سے خیر کی كوئى توقع تبيس ربھى جاسكتى تھى۔ميرے چبرے براجھن كتا ترات بهانب كرشوكت بولا-" عابده كوتم المي آتلهون ے د کھے لیا ... مگر دوست! اصل بات تشویش وفكر كى اورے، جو شکیلہ نے مجھے بتائی ہے.. "امجی اس نے اتا ا کہاتھا کہ اچا تک ہال کرے کے دروازے پرقدموں کی آ بن ابھری۔ ہم دونوں چونک کر دروازے کی طرف سلنے لئے۔ پھر کھل خان اور اس کے دوحوار بوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ کرشوکت حسین فوراً میرے یاس سے اٹھ کھڑا ہوااور سر جھکا ئے اسے بستر کی جانب بڑھا۔

" کیوں ہے کہ ڈے! اب تیری باری ہے۔" رائے ی میں کھل خان نے اس کی گردن پر ہاتھ جماد یا اور غرانی میں نے شوکت .... کی باتوں پرغور کیا تھا۔ وہ اسمونی آواز میں بولا پھراسے لات رسید کردی۔ شوکت ہال ے پخت فرش پر جا کرا .... لوے کے بیڈ کا کونا اس کی بیشانی سے عرایا تھا۔اس نی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ منگل میرے سوال دہرانے پر اس نے ایک نظر بال پر افان نے ایک اور لات اے رسید کر دی۔ اور اسے فرش پر . جاسوسى ڈائجسٹ-﴿31 ﴾ مئى 2014ء

ال کے جرمے پردکھوئ۔ و وخردار جو آئندہ میں تم دونوں کو تھسر بسر کرتے

مچروہ میری جانب خوتخوار نظروں سے کھورتے ہوئے بر ھا۔ میں اپنے بستر کے قریب خاموں کھڑا ہوکر اس کے چرے کی طرف تھے لگا۔

وہ دحشا شاطروں سے بچھے جند ٹانے تھور تارہا۔ پھر بغورمیرا نیجے ہے او پر تک جائزہ لینے کے بعد بولا۔'' بڑا دھاکر جوان ہے رے تو ... اتن مار پڑنے کے باوجود اہے بیروں یہ کھڑا ہے۔ "میں کچھ بیس بولا اور منتظرر ہا کہوہ مزید مجھ ہے کیا کہنے دالاہے۔

"اب دوباره تو وليل حركت تبين كري كا ... نا؟" مجھے اس باراس کے کہتے میں زی کا احساس ہوا۔ میں تب جى چىپ رال-"مىرى مجويىس الى آخرىجى بهال كىا تكلف ے؟ سر وا يورا بجين يمال كزرا ہے- پھر... کیوں بہاں سے فرارہونا چاہتاہیے؟" وہ خبیث کسی مقصد کے لیے شاید دهیرے دهیرے اپنی سیجلی بدل رہاتھا۔

بور سے سرید بابا کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے ان ہے عقل وسوجھ بوجھ اور دنیا داری کی بھی بہت سی یا میں سیسی تھیں۔ وہ اب وقت کے ساتھ ساتھے...''ا میکبریس'' ہورہی تھیں۔ ککل خان کے اس طرح سیلی بدلنے يرمس يهلي حيران مواتعاب

' دیکھوشہزی! تم دوسرے کا کول (لڑکوں ) کے مقابلے میں مجھے زیادہ کی دار بصحت مند اور قد آور جوان للتے ہواور سخت جان بھی ... تمہاری میخوبیاں مجھے بسند آئی ہیں سین ... یہاں سے جانے یا نظنے کا خیال ... ول

"كيالمس سارى عمر قيدى بناكر يهال ركها جائے گا اور ... بگارلی جالی رے کی ہم سے؟" بالآخر مت کر کے میں نے اس کی آ تھےوں میں آ تکھیں ڈال کرکہا۔ میں پہلی مار آج آمنے سامنے مکل خان سے مخاطب ہوکر بولا تھا۔ کو یا اس كسامينارن كالكخم فوكد دى تقى ميس ن-'' ساتھی بن کرمجی رہ سکتے ہو . . جیسے تمہارے وہ

رونو سائمی ... " دەرداروى من چھ كہتے كہتے رك كيا-" بلال اور اشرف لى بات كررم مو؟" ميس ف اس کی اوحوری بات کا مطلب جان کر کہدد یا۔

" ال كا جواب اثبات مي ياكر ميرك بورے وجود میں اشرف اور بلال کے لیے نفرت کی ایک لہر

ایناد ماغ استعال کرو... اور ماري طرح مزے کرو۔

''ہاں یار، یا تیں تو تمہاری بھی سے ہی ہیں مگر میں شاید تمہارے استاد کے معیار پر بوراندائر سکول۔

"ارے ہم کون ساتیس مارخان تھے چران کے میک میں شامل ہوکر بیدا گیری جمیں بھی آچی ہے۔ تم بھی استاد کے دل دو ماغ پر اپنا اعتماد بھانے کی کوشش کرو۔ اشرف مكاراته ... مسكرابث سے بولا۔

میرا مقابل زبردست تفا اور مین زیردست مجھے سوچ مجه كرقدم اللهانا تها - اب ميرا مقصد صرف عابده تهيس رای اس بلکہ میں نے یہاں رہے والے ان سب قیدی الرکا الركيون اور بچون كوچيشرانے كاعن م كرركھا تھا۔ كيونكه ميدظالم لوگ ندمرف ہم سے بلکمعموم بچوں سے بھی بھار لیے تنے۔ یک ہیں ، ان بچوں سے بھیک بھی منگواتے تھے۔ بد قول شوى كداصل نوك ياسيس سقط جو عملے كى صورت من نظر آرے تھے، اِن کی پشت پر بااثر لوگ تھے۔ مگل خان وغير وتوخف ان كي كثه بتليال يتقيه \_

" كياسوية كي؟" بالے نے مجھے شہوكا ويا۔ ميں خیالات کے جنکل سے نکلا۔

"میں میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح میں تمہارے اساد پراپنا اعماد قائم كرول كداسے ميرى وفادارى بريقين جائے۔ اور میں بھی تم دونوں کی طرح خوب مزے كرول \_ سي يوجهوتو من الدى موجوده زندكى سے تفك آچكا

" بيه موئى نا... شيرون والى بات بـ "اشرف جيك كر بولا - بالے كے چرے يہ جى معنى جيز مسكرا بث آئى -دونوں بے خبر عظے کہ مرے دل ودماغ میں ان کے لیے کھولتا ہوالا واالل پڑنے کو بے چین تھا۔میر ابس چلتا تو ان وونول ترام کے پلوں کی کرونس مردر و بتا۔

"اس کے لیے مہیں بہت آسان کام کرنا پڑے گا۔"

ا تارا گیا۔ ہمارے بیروں میں فولادی ریجروں کے کڑے ڈالے ہوئے تھے۔ایک خشک ٹالے کی ریت بجری کم كر ... وبال يهلي سے موجود ٹريکٹر ٹراليوں پر لاونا محت طلب کام تھا۔ مگر ہمارے لیے اب میسخت کوئی ٹی بات نیم ری تھی۔ایٹوں کے معنوں پر ہم نے اس طرح کی جان سل جفائش کی تھی۔ پھر بھی توڑے تھے مٹی ۔ ۔ ۔ ۔ كا كام كميا تها-آسان پر دهوب چك ريي تهي مل قا ستانے کے لیے ایک طرف بیٹے گیا۔ کمکل خان کے خوا حواری ہاتھ میں ہسترنما جا بک لیے ہم پر نگاہ رکھے ہوئے تنے۔ کچھ کے ہاتھوں میں اسلی تھی نظر آتا تھا۔ صرف تھوڑ ویرے لیے ستانے کی اجازت دی جاتی ہمقرر مدت ایک سیند بھی و بر ہوجاتی تو چا بک نما منٹر ہماری پشت يرتما اور بليلاكر جم دوباره جان توژ مشقت مين لك جا ہے۔ میں ایک ملیل مدت کی مہلت پر ایک طرف خشك بھٹے كى ۋىعلان پرجامينا بيراجوز جوز دكار باتنا آج مجمع تكليف كالمجهز بإده عي احساس مور باتها بيشايدا

كى وجدوه تشدوتها جو پچھون مبلے مجھ پركيا كيا تھا۔ میری ستانے کی مہلت ختم ہوئی تھی مرمجھ سے تك بيس جار ما تعا- وفعايس في بين كي و حلان يرا كرا نذيل تخص كاسابيا بمرتع ويكصاا دريكلخت تزي كرا كمرًا بيوار اس وقت وشاكين كي سنسناتي آواز فعنا ع ا بعبری تھی۔ جہاں تھوڑی ویر پہلے میں نیم دراز پڑا لیے۔ ساس لے رہا تھا، عین اس جکہ پر منٹر کی صرب پڑی تھی مي دوباره كام من جت كيا اور خدا كاهكرادا كياكه بروت النشركي جال مش منرب مصحفوظ ربا-

"برے برے حالوں میں ہو بیارے!" کام ووران ایک زہر میکاتی آواز میری ساعت سے ظرائی۔ نے آواز کی ست ویکھا۔ وہ ووٹوں مردوومیرے سا كور مستعيم، المال عرف بالا اور الشرف الله في سے میر الفاظ کے متے۔ دولول نے چست پینٹ شر ج مارمی می - میرول می اجتمع جوتے سے - ہاتھ سكريث، اشرف نے سياہ چشمه مجي لگاركھا تھا۔ دونوں و الور و مي كرلگا تفاوه اب هاري طرح قيدي يا برياري

رے تھے اور خوب مزے میں تھے۔ میں نے بہ مشکل اپنی اندرونی کھولتی ہوئی کیفیات قابو یاتے ہوئے ان کی طرف مسکراکر بوں و یکھا جیسے ان سے کوئی شکایت میں دربولا۔ "جوقسمت میں لکھا ووست اوی عباسا تو پرتا ہے، سو بھکت دسے ہیں۔

دور كني مويا شوكت ... كا كهنا درست تابت موا تحارادر اب میراب تجزید می که در حقیقت بلال ادر اشرف نے خود کو مكل خان وغيره كے سامنے مرخ روكرنے كے ليے بيسارا ڈرامار جایا تھا۔ مجھے اور عابدہ کوفرار پراکسا کر۔ان حبیثوں نے ہمیں استعال کیا تھا، مگل خان کی ہدردیاں سمینے کے لیے۔ بیطافت کی بیس مکاری کی جنگ سمی۔ بلال اور اشرف نے دیاغ کی جنگ ازی تھی اگر جھے یہ جنگ جیتناتھی توخود کو ز بروست كسامن زيروست بنائے ركھنا تھا۔

ممكل خان تعوزي ويربكواس كرنے كے بعد چلا كميا-میں شوکت.... کی طرف بڑھا۔ میں اس سے بہت مناثر ہوا تھا۔ وہ سیا آوی تھا۔ میں نے فور ابستر کی ایک جادر كاعرا بهار كراس كى بيتانى والے زخم پرركه ويا اور اسے سنجالا۔ "میری وجہ سے مہیں ہے چوٹ آئی۔ میں اس پر شرمنده مول -"عن في كها-وهمكراكر بولا-و كوئى يات مبيس، نه جانے كتنى اور الى چوميس

میرےمقدر میں لیسی ہیں۔تم نے ویجھ لیا تا بلال اور اشرف کا

" إل- "ميل في تحقرا كها-

" مجھے ابتدائی ہے ان دونوں پرشبہ تھا۔ انہوں نے خود کوان غبیث درنده صفت شیطانوں کی غلای میں دیے ویا

شوکت ... نفرت سے مونٹ سکیٹر کر کہا اور اپنی بیشانی کی چوٹ سہلانے لگا۔ میں نے کوئی جواب ندویا۔ بلال اور اشرف اب مارے ساتھ میں رہتے تھے معنى ہم سے الگ كرو يے محصے تھے۔ وہ اب كلل خان كے

حوار بول میں شار ہونے لکے تھے۔ مگر ایمی ان دوتوں کی حيثيت ان كوكرون إورغلامون كى ي محى- تاجم ميكيا كم بات می که دونوں نے مکل خان کا اعتماد جیت کر یالا مارا تھا۔ میں عابدہ سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ مرہم پراور بالخصوص مجھ پرکڑی عمرانی رکھی جاتی تھی۔ اچھے وقتول کے انتظار میں صبر اور مستقل مزاجی عقل وفراست کے اعلیٰ اصولوں میں شار ہوتی تھی۔ مرمد بابا کی اس تعبحت پر میں اب كاربندر بت موت كوكى معبوط بلانك بنانا جايتا تعا-كونكي ... بم يرمساط كياجان والول كى طاقت كالمجه

اب المجي طرح انداره موجلاتها-اس روز ميري بلال اوراشرف ييم بعي ملاقات موكى ممی میں ایک بوے سے بدرک میں ہیں لے جایا حما تھا۔ میمعول کی بات می۔ ایک ویرانے میں لاکر جمعیں جاسوسى دَائجست - 32 مئى 2014ء

" کیابات ہے، شاعری مجی شروع کردی ہے... اشرف بنمار پرسترین کا گرائش لیا اور فلسفیان کی میں بولا۔ قسب وست کے نہیں ہوتی اسار اکھیل دیاغ کا ہے بیارے! 'اس نے اپنی انگی ہے اپنی کھونگی۔ "تم بھی " بلكه استاد كوتوتم ببند مسى آكتے ہو۔ "اس يار بالے فے کہا۔ اس کی بات پر میں اندرے چونکا۔ کو یا کال خان ی طرف سے خاصی قرابت داری استوار ہوچی تھی۔جوابا میں اس طرح گرم توے پرمینی روئی جیسی مسکراہث ہے

میں نے خود پر قابو یایا .... اور جرا سلرا ہے سے بولا۔ ' ہاں میں نے تمہی سے بی سیست سیسا ے۔اہے مقصد کے لیے دوسرے کوتر بالی کا بحرابناؤ۔میں اس طرح اینا مقصد حاصل کروں گا۔ جھے تم ووبوں سے کولی شكايت كوئى كليسس بكيم وونول كاستكور بول كمتم ف مجھے یہ سب سکھایا۔ مجھے لگتا ہے کچھاڑ کے فرار کامصوبہ بنا رہے ہیں۔ میں ان پرنظرر کھوں گا۔''

بالا بولا۔ "اسپے لڑکوں پر نظر رکھواور پھر کسی کی فرار ہونے

جس طرحتم دونوں نے میرے اور عابدہ کے ساتھ کیا تھا ؟

"دوست،مطلب براری کے لیے ایسا کرنا پرتا ہے۔"

. . . میرے اندر کا آئش فشال آخر مجست ہی پڑا۔

" ویعتی اس طرح دهو کے سے ان کی تخبری کردوں ،

کی کوشش نا کام بنادد۔''

اشرف . - فه عثال سے بولا۔

" بيركى تا يى دارول دالى بات \_ كلىر بو \_ ايك دن ہماری جلہ آنے پر کامیاب ہوجاؤے " وولوں سے کہد کر بنتے ہوئے علے مجے میں نے ول بی دل میں ان دوتوں پرلعنت بنتجی اور کام میں لگ تمیا۔

اییا سب مجمد میں نے دانستہ ادر دونوں سے کہا تھا تاكه ده اين استاديعني ككل حان يه مير عسليط من اس طرح کی با تیں کرتے رویں۔اوروہ مجھ پر بی تہیں عابدہ پر مجى نرى كا باتھ ركھيں ... ممرايسا كب تك جاتا ... مجھے جلداز جلد کچھ کرتا تھا۔

من نے رفتہ رفتہ اشرف اور بالے سے راہ ورسم بر حالی شردع کروی۔ میں البیس کریدنے کی زیاوہ کوشش کرتا تھا۔ان دونوں کا در پروہ کا م بی بھی تھا کہوہ ہم پرنظر ر مے ہوئے متے اور میں نے ان دونوں کو ایک جمایت کے ليركها مواتها۔ ان سے باتوں باتوں من يو جينے كى كوشش كرتا تفاكرة خربيلوك بين كون؟ آيا كدبس يجي لوك يقط يا ان کی پشت پر اور بھی لوگ ستھ ... تو دہ کون ستھ اور

غرضيكه وه دونول تجي جھے اس سلسلے ميں بتانے سے

کیکن سوچنے کی بات میرے نز دیک پیٹی کہ اچھا مملا مشبور ومعروف اورمعزز نظر آنے والا اوارہ "اطفال کھر" حاجی اسحال کے مرحوم ہوتے ہی مکدم جرائم پیشہ افراد کے ہتے کیے چڑھ کیا تھا؟ اور اگر چڑھ بھی کیا تھا تو ابھی تک معمول کے مطابق یہاں شہر کی کسی اعلیٰ معتبرا ورمعزز تفخصیت

جاسوسى ڈائجست - 33 اگجست - مئى 2014ء

أوأرمكرد

نے بھی کوئی وز د نہیں کیا تھا؟ حالا تکساس سے بہلے شہری کی پريشان <u>لهج</u>يم وريافت كيا-نہیں بلکہ ماضی میں ملک کی بڑی اہم سیاسی وغیر سیاسی اور

ساجی شخصیات نے دورہ کیا تھا بلکہ اوارے کی ترقی ورون کے لیے خطیر رقم عطیہ بھی کی جاتی رہی تھی۔ المجي ميں اس سلسلے ميں غور وفكر كر ہى رہا تھا كدا يك غلغله هيج حميا يشهركي أيك بزي كاروباري شخصيت اواري ایک بڑی رقم کے چندے کا چیک دینے کے لیے عنقریب

ووره كرنے والى حى-اس خریر مجمعے اپنے کا نوں پہ تقبین نہیں آرہا تھا۔ میری طرح دوسرے بھی حیران تھے اورخوش بھی۔ جمیں ایسا لكاتها جيب بهارا كوكى نجات ومنده آنے والا مودود جوميں اس جہم سے نکالنے والا تھا۔ حمرت اس بات بر تھی کہ آخر ممكل خان اوراس كے حواري بيد كوئكر جا إي مح كد باہر كا کوئی آ دمی اور ده مجمی شهرکی کوئی معروف کاروباری شخصیت يهال كا دوره كريداور ال كيكافي كرتوتول سي آگاه موسك كونك يهال سب جو يجه مور باتفا يا كيا جار باتفاء وه سب بیرونی دنیا سے خفیہ رکھا جار ہا تھا۔ تو پھر بیاوگ اتنابرا رسك سي طرح في رب تضاور كيون؟ ايك عي بات سجه من آتی می منظیر رقم کی صورت طنے والے چندے کالانج یا

ہم اس نجات دہندہ کے بے جینی سے ختظر تھے بلکہ آپس میں ہم نے ایک خفیہ نشست جمانے کے دوران سے تہید کررکھا تھا کہ آنے والی شخصیت کوحلق مچاڑ مجاڑ کر ان ورندوں کے کالے کر تو تو پ کے بارے میں جادیں مے۔ کما يمب يجماتي آساني ملن تها؟ كيادك وخان عرف استاد محکل واقعی ہی بے وقوف تھا؟

مجروه سی اعلی فخصیت کودورے سے منع کرنے کی بوزیشن

اشرف اور بالے کی مہر یانی سے میں نے عابدہ سے كورى كى طرف چورى چيچے الا قات كى - اس رات اكاك کے بعد ہے میری عابدہ سے سے کہلی ملاقات تھی۔اس کا چیرہ ير مرده تها، مجهد و كيه كريكل الخارشكيله بحى اس كي عقب ميل محرى مى اس نے محصر سان م كيا۔" عابده! تم شيك تو مونا... تمهار عماته كونى قرط دتى قونيس كى ال جيريول

وونبين ... ليكن ... شهرى! حالات بهت خراب ہونے والے ہیں۔' عابدہ نے کو یا انکشاف کیا۔ نہ جانے كول بربرى خرجها يع والے سے كم عابده كے والے ہے زیادہ پریشان کردتی گی۔ جاسوسى دُائجست - 34 مئى 2014ء

" کیا ہوا، خیریت؟ کیا ہونے والا ہے؟" میں سے

اس نے ایک لگاہ اپنے ساتھ کھڑی شکیلہ پرڈالی، کو اے بولنے کا خاموش اشارہ کیا۔ وہ کھٹر کی کے قریب آگ بولى " "شيزى بِها كى إيهليرية وبتائيس شوكى كيسا ہے؟" ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ عنقریب وہ بھی تم ہے ہے آئے۔ "میں نے اسے شوکت حسین کے سلسلے میں کسل وق پھر ہو جھا۔" شکیلہ بہن کمیا ہونے والا ہے ... خیریت

جایا جانے والا ہے۔"اس کی بات پرمیرا دماغ محک علے ہے اولا۔" کیاتم بھی ان کے زرخر پدساتھی بنتا جاہے ہو؟ ارتمیا۔ "کسید کیا مطلب؟ اور ... اور اس کی تم سی شرف اور یا لے کی طرح ہم میں سے کی کی مخبری مهين ... ال بات كاشب كيي اوا؟"

وقت جميل قطار كي صورت من كفر اكرويا جاتا تھا۔ جميل بي تھے۔ شوك نے بہت ناوقت مدفضول بحث جميز دي تھي۔ سنیں تو انہیں میں سہتے ستا نہ جانے کن پانچ خوبصور ہے۔ 'ایک اڑے نے کہا۔ مونے والا تھا ... سب؟ يد المجي يا نبيس جل سكا جا چال ہے۔

كرره كماروه مجدے اس بات برخفاتها كديس في الله معت لوكوں يس شاركرليا تھا۔

بنتے جید ہراڑ کا جان کیا تھا کہ اب وہ دونوں ہم میں سے الميس رہے تھے۔ ہم پرملط کے جانے والے ورندہ صفت النانوں کے آلة كاربن مجے تھے۔ میں نے شوكت حسين كى عراضتی دور کرنے کی غرض سے کہا۔

''ان دونوں نے میرے اور عابدہ کے ساتھ بہت برا و و بالكل تعبيك ہے۔ ميراببت الجھا ووست بن اللہ اللہ اللہ اللہ علی بڑا جرم ان كا يمي ہے كدوہ ان لوگوں سے ساتھ ل کتے ہیں جنہوں نے ہم پر عرصة حیات تنگ كرركها ہے۔ اس كے باوجود اكر ميں نے ان كے ساتھ تعلقات استوار كرر كے بيل تو اس ميل ايك مصلحت ہے۔ " "ایک کڑوی مصلحت، بالکل ای طرح جیسے تسی بیماری کو دور "دہمیں شبہ ہے خدا کرے غلط ہو۔ عنقریب ہم میں سرنے کے لیے کڑوی کو کی نگی جاتی ہے۔"

"اب تك توشيه بي موائي مرخطره كجھايا بي ہے " جھے تم سے پياميد نظي كرتم ايسي نامجي والى باتيں وہ بتانے گئی۔ "میں نے اور عابدہ نے ان دونوں مونی کا کرو گے۔ شوکی ا" میں نے بڑے دکھ کے ساتھ اس کی عورتوں کو آپس میں یا تیمی کرتے سامجی تھا۔ " یہی تیس یات کا سے ہوئے کہا۔ جماری کرما کرم بحث پر بال میں چدونوں میں دوبار کھ لوگ اندر آئے تھے جنہوں نے موجود اور لاے بھی ہمارے گرد جع ہونے لکے تھے۔ وہ سے اور کیوں کو بڑی تولتی ہوئی نظروں سے ویکھا تھا۔ اور بالخصوص میری طرف کر دی اور عصلی نظروں سے محصور رہے تثويش ہوئی ... پرجب ہم نے گرال عورتوں کی بات اس سے اب فی کر رہنا جاسے۔ یہ مارا وحمن

جوایا بولی۔ یا یچ میں سے ووتو کی ہیں۔ ایک عامرہ السمیں نے ابنی صفائی پیش کرنا جانی۔ مرشوکی سمیت کوئی دوسری شکیلہ۔ وہ اتنا بیا کرخاموش ہوگئی۔شکیلہ کے مقام میرل بات سننے کو تیار نہ تھا۔ سب بچھے اپنا وقمن سجھ رہے میں عابدہ مرورول کی تھی۔اس کی آتھوں ہے آنسو سے جبکہان نا دانوں کوکیا پتاتھا کہ میں توخودان سب کواس جو بچه بنایا تفاء اس میں شک و هید کی کوئی منجائش نه کی او البین صاف بات بھی نبیں بناسکیا تھا کہ ... بدمیری ایک

ہوتے وال ماں وقت کم تفا۔ دوسری بارا کر بکڑا جاتا تومیر میرے پاس وقت کم تفا۔ دوسری بارا کر بکڑا جاتا تومیر ساتھ بقینا ان دونوں کی بھی شامت آ جاتی ۔میرے الم بھے مارنے کو بھی کیگے گرشوکت حسین نے انہیں ایسا کرنے عابدہ کواور پھر شکلیہ کوسلی دینے کے سوااور کمیا تھا۔ میں اسے سے کو یا۔ تا ہم وہ بھی اب مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ والیس اوٹ کرشوکت حسین کو پینجروی۔وہ بھی پریشان اس نے میرید دخوں پر مرہم رکھا اور تشدو کے بعد میری عمر بجے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھ سے سخت نفا ہے۔ جب العام کا میان میں نہیں محول سکتا تھا مگر نے اس کی وجہ بوچھی تو وہ بے اختیار ایک محمری سائل ایک ذرائ غلطانہی کے باعث اس نے بچھے بھی ان درندہ

اور بالے سے امیمی تک دوستانہ تعلقات استوار میں استوار سے مایوس ہوکر اپنے کونے والے بستریر

مُرسله . نستو کرولپندی جا بیشا۔ اب ان کا لیڈر میں تہیں شوکت حسین تھا۔ یہ نوگ اب جب جی آلی می سرجور کر بھتے، مجھے خود سے دور ر کھتے۔ نہ مجھ سے کوئی بات کرتے ، نہ کی گفتگو وغیرہ میں شال كرتے ۔ يہ بجھے غدار اور اپنادشمن مجھنے لگے تھے۔ يمي حال شوکی کا بھی تھا۔ تنگ آ کرمیں نے انہیں ان کے حال پر مجھوڑ دیا۔

اوران کی بیگم الس اس مبت مجت کرتے

كرركوا بقاءوه ال كرما بقروس برك يسيد والمدف كار

موسا درماری برسف سے الد کوبالے موسکے طارق عنا

فن دنن کے بجد کھرواب س أَنْے توبیوی سے کہا ہ اللّٰہ

تهايسة مون كوسنت بي عكر في كرنهون في تعيي

ولا ؟ "بسكم حيرت سے بولس" أف فرايس أواج

مكسي مجتى رى كروه تباسى مامون مي ا

جس کاروباری تخصیت نے یہاں کا دورہ کرنا تھا، اس کانام ... مجھے اشرف اور بالے کے ذریعے سیٹھ منظور ورُائِ معلوم موا تهار السيسة تمن جار روز ميل ..... يبال كا ووره كرنا تقاريس نے اشرف اور بالے سے بير بات معلوم كرنا جابى تقى كدكما ايها مونا ان كي "مفادات" كے خطرے كا باعث نہيں بن سكتا تھا؟ إس پر جواب وينے کے بچائے ان دونوں نے تحض معنی خیزمسکراہٹ سے میری طرف و یکھا تھا۔ وہ دفت قریب آیا تو حالات نے آیک دم بلٹا کھایا۔ نہ جانے کدھرے مزید بیچے، نوجوان لڑکے الركيال، كاريال بمربمر ك لاسة ملك، جبكه بمين يعن پرانے لوگوں کوایک الگ ہال کمرے میں بند کردیا حمیا۔ میہ بال مرائم كودام زياده تظرآتا تقارنهاس كى ديوارون مين کھڑکیاں تھیں، نہ دروازے، بس ایک بڑا ساچونی کیٹ تفار اور بلند حبیت کے قریب والی دیوار پر جبور اساروش دان... يهان اند حيرا كرويا حميا تعاب

مجروزث والےون ہارے ہاتھ یاؤں باندھ دیے كتے- مونوں يراسكاج سي چيكاويا كيا-ساتھ بى مىس وهمكيال بعي دى تنيس كه سي في الماحر كمت كي تواس کی خیر نہ ہوگی۔ مجھے ان کی جالا کی مجھ می آنے لگ

جاسوسى دُانجست 35 مى 2014ء

کتے ہے بس تھے اور اپنے تحات دہندہ سے بھی تھی کرا تعي تمراب تبني بين الجهاالجعاسا تعا-حالت زاراور يهال پر ہونے والے مظالم كى داستان سارے لو کے رس بستہ حالت میں کوٹوں میں دیک مح منے۔ تاہم میں دراہمت کرکے بند وروازے کی اسے سنانے ہے قاصر تھے۔ كاررك منى، باوردى ۋرائيور أترا-اس نے باریک متوازی جغری ہے آئے چیائے سب کچھو کھٹارہا۔ سے دروازہ کھولا توایک عمررسیدہ تحض بیش قیت موٹ مجھے اب باہر کا سارا ماحول ہی بدلا بدلانظر آنے لگا۔ رنگ برآ مرہوا۔اس کے ہمراہ ایک اورسیریٹری ٹائے آدی برتل حصند یاں لگائی جارہی میں۔ ئے آنے بالائے جانے اتراغها ممرميري نظرين اسمعز زمهمان پرجم كرره كئ تعين والے بیچے، جوان لڑکیاں، لڑ کے آزادی کے ساتھ باہر جوایی وسع قطع سے مہمان خصوصی ہی نظر آرہا تھا۔ا میدان میں محوم پھر رہے تھے ادر بہت خوش نظر آ رہے و مکھتے ہی لیکنت جیسے میرا ول وهو کنا محول ملا۔ مجھے ا تھے۔ کمکل خان اور اس کے حواری مجی ڈھنگ کی حالت اً عصول بيه لقين تبين آر ما تِعاله ميري دم به خوونظري متو میں تھے۔ بینی ان کے پاس خلاف معمول کوئی اسلح نظر نہیں معززمهمان سينهم منظور وژائج پرجم كرره لئ تقيس، جوكوني ا آريا تفااوروه شريفاندلياس اورشريفانه صورتنس بنائے ادھر ميس مرمد باباتھ۔ ادهر محوم رہے تھے۔ مجھے اب سب سمجھ میں آر ہاتھا۔ میں اس لیے بہاں ڈرادھ کا کر بند کردیا می تھا کہ ہیں ہم آنے **ተ** سردبابا ... کو بہانے بی میری آسموں کی ہے وال شخصيت سان ك كالے كرتوتوں كاشكايت مدكرويں اورحس انتها کو کا گئی۔ فرط جوش سے میرا وجود جی مر اوران کے مروہ چرے بے نقاب مذکرویں۔ ہونے لگا۔ میرانس میں چل رہا تھا کہ مکڑی سے اس مو مارے کودام تما قید طانے کے بڑے سے چونی يندورواز بكود بواندوارات سركى نكرول ستوژ والو ميث سے سامنے بی وہ ميدان تفاجهان است اور وائس وغيره رمن بسته وجود کو ایک بھری موئی انگر ائی لے کر حکر بند لكانے كابندوبست كيا كميا تفاميں بندوروازے كے قريب سے آزاد کردوں۔ اور میں نے اسی کوشش کرنا بھی جابی ى بينها بابركى كارروائي كاستطرد مكيمار بهنا تها ـ اميدكى جوت كونكه اب مم يج كمال رب تهي من خود ايك كيروا عا گی می ، وه بھی اب بچھ کی تھی ۔ شوکت حسین بھی میری طرح کڑیل نوجوان کے روپ میں انجرا تھا۔میرے ساتھی بيهمارا منظرد كهدر بانقااور مجهر باتها كدان لوكول نے اسے جوان مرد بن حكے تھے۔ جائے تول كرائے راستے كى ديوا بھیا کے چرے برکس جالا کی ادر مکاری سے ناصرف نقاب توڑنے یا مرانے کی کوشش کرکتے تھے، مگر میمکن ندھا شا والی هی بلکهای کاروباری شخصیت لینی سین منظور و ژائج سے شوكت نے آعموں بى آجموں سے ميرے اندركى بھر ایک بھاری رقم چندے کی صورت بیں بھی وصول کرنے مولی نے چین بھانے لی تھی مردوسرے بی کمنے داتی محاصر اور علط بی سے باعث بروان چرفتی شفاوت فلی سے باعث بہرمال دہ وقت مجی آم کیاجب اس شخصیت نے دورہ فوران نے میری طرف سے نظریں چھیرلیں۔ كرنا تها\_الليج يرصوف اوركرسيال لكائي جا چكي تعيل - مجه سرمد بابا المعروف سينهم تقور وثرائج اب أالس سمیت چنداورانو سے بھی میری تظید کرتے ہوئے کسی نہاسی کھڑے، خطاب کررہے تھے۔ ان کے سامنے لاواں طرح تحسث كربند كيث كي طرف آن پنچ -ان مس شوك اوريتيم بچول كوما قاعده كرسيول يربشها يا كميا تها-اورسرمد معی تھا۔ ہیں دم ساد سے ای آ کھ جمری سے چیکائے سامنے اس ادارے کی تعربیف میں زمین وا سان کے قلا كامظروكيرباتا-يبال سے باہرمركرى كيث تك كالحى ملارہے تنھے۔انہیں کیا معلوم تھا کہ اب میداطفال محرا جرائم پیشه لوگول کا اڈ این چکا تھا۔ سب لوگ جن میں ''عملے'' سے لوگ بھی تھے ،مہمان ایک مضبوط امیدمیرے اندرجاکی - بال • • • کے استقبال کے لیے ہاتھ میں مجھولوں کے گل دیتے تھا ہے کھڑے ہے۔اشرف ادر ہالا بھی ان میں شامل تھے۔معا بابا... کوان سے لائے جانے والے لڑ کے لڑ کیوں کھیے ایک لمی سے ماڈل کی چیماتی کاراندر داخل ہوئی، میری وکھا کر دھوکا تو دیا جاسکتا تھا تکر اس تعلق کو اس رہتے نظر کار پر تھی۔ یفینا میری طرح بہاں موجود اور لڑکوں کی جذبے کوئس طرح دھوکا وے سکتے تھے جومیرے اور س بابا کے بہت بہلے سے استوار ہو چکا تھا... مجھے باد آ تلموں میں بھی حررت سمث آئی تھی۔ اس بات کی کہ ہم جاسوسى دائجست - 36 مئى 2014ء

W

التجى طرح سے كەسرىد بابائے جھے اپ سكے بیٹے ہے جى بڑھ کر کہا تھا۔ میہ مات مکل شان اور اس کے ساتھی حوار ہوں کے سان و کمان میں بھی مدھی کہ میٹھ منظور وڑا کچے لیعنی سرمہ با با اورمیرے ج کیارشہ تھا۔ بے فک سرمد بابانے بہال اپنے بڑھا ہے کے چندسال بتائے عمران چندسالوں میں انہوں نے مجھے برسوں کا مان دیا تھا۔

میں اب حیرانی سے جمری کے پاران کا جائزہ لے رہا تھا۔ پہاں سے جانے کے بعد دہ جہاں بھی رہے تھے اب سك يقيبانستا التصحالون ادراجهم ماحول مين رجي مون مے جھی اسے سال کر رجانے کے بعد بھی ان کی صحت شميك شماك نظر آربي هي \_ وه زنده دل انسان تصح \_ يقييا ملے کے مقاطعے میں اب الہیں جسمانی اور ذہبی آرام وخوشی تعبيب موني راي حي -

مرمد بابالعني سيثه منظور وژنج يمي ان كالصل نام ربا موگا۔وہ تقریر کرنے کے دوران مائیک پر کہدرے تھے۔ " شاید بہت کم لوگ بی حقیقت جائے ہوں مے کہ میں نے می ماسی قریب کے جدسال یہاں کر ارے ہیں مرمی و کچھ رہا ہوں ان چند سالوں میں عملے کے پرانے لوگ نظر مبیں آرہے۔ خیر ... جونے ہیں میں انہیں خراج محسین پین کریا ہوں کہ وہ حاتی صاحب کے انتقال کے باوجوداس اوارے کالعم وسق بداحس خونی درست خطوط پرقائم رکھے ہوئے ہیں۔ تکل خان وغیرہ نے مجی باری باری مخترا خطاب کیا۔اس کے بعد سرمد بابا کووزٹ کرانے کے لیے اوارے کے مختلف پورش میں لے گئے۔اپنے خطاب کے آخر میں امہوں نے ادار ہے کوائی جانب سے ایک خطیر رقم كالحيك ببطور جنده بحى ديا تقاب

سرمد بابا میری تظرول سے غائب ہو سکتے ستھے ادر ایک بار پھر مالوسیوں کے اندھیرے میرے اندر کالے مادلوں کی طرح جھانے کئے۔ مجھے سرمد بابا سے بوری امید تھی کہ وہ اپنے خطاب کے دوران میراد کر غرور کریں گے۔ وہ بہاں کے عمین کوجب مجھے ان سے ملانے کا لہیں مے تو ان کے پیروں تلے زمین سرک جائے گی محمر ایسا پھھنیں موا- " كيا سرمد بابا مجمع جول مح يتهي؟" أيك تكيف ده خيال ميري و أن مين الجمراتها-

كافى ويربعد مي في مرمد باباكو يحمد لوكول كامعيت میں دوبارہ نمودار ہوتے دیکھا اور اس بار وہاں باریش چرے پرامجین کے اڑات تھے۔وہ آتی پرر مےصوفے ير براجمان ہو سے تھے۔ان کاسکریٹری کھل خان سے پچھ

باتیں کرر ہاتھا اور مکل خان کا انداز کسی بے وام غلام کی طرح تفا۔ مجراس کے بعداس نے آخر میں سرمد بابا ہے جهك كر يجير كها اورائع سے فيح اتر آيا۔ پھر ميں تو آہيں ، وردازے سے ماس زوہ آ تکسس چیائے ہوئے ویکرائے مجى بري طرح شنك محتے۔ پھرجینے يك تك تھلونوں مي جانی بھر کئی ۔ جکڑ ہندوں کے باعث ہم سب جہنی تیزی کے ساتھوریک ریک کردروازے سے دور ہوسکتے تھے ہونے رہے کیونکہ استیج سے اترنے کے بعد مکل خان کا رخ ای کودام کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر بعد دھڑ سے دروان مطا منظل خان اندر داخل ہوا۔ بدنما چرے کی خوتخواری لیکھیا لوث آنی تھی پھر اس کی نظریں مجھ پر جم کتنیں۔ وہ میر طرف لیکا۔ درائی دیر بعد اس کے مین حواری می اور واخل ہوئے۔ان میں سے دواشرف اور بالا تھے۔

دوتم ... شهر اداحمه خان ميري بات غور سيسنو-ا تک کی ساری صورت حال تمہاری مجھ میں آئمی ہوگی۔ کے میں کچھ بات ہیں کروں گا۔ سینھ صاحب مہیں یا د کریے وں کیا کہتے ہوتم ؟" کیکل خان نے کھر در ہے اور فیصل لیے میں مجھ سے مخاطب ہوکر کہا۔ مگر میں ناسمجھ میں آنے وا ا يَنْتُكَ كُرنِ إِلَّا " تَمْ سَمِجِهَا وَ اسْتِ الْحِيلِي طَرِح ... " كُنْ اللَّهِ خان نے مجھے الجھن میں جتلا و کھے کرتھ کمیانداز میں ایک اور بالے سے کہا تو وہ دولول فورا حکم کے غلام سے میر جانب بڑھے۔سب سے پہلے بالا مجھ سے بولا۔ مستوشیزی ایمی وقت ہے تمہاری استاد کمگل فا

کے ساتھ و فاواری دکھانے کا مسل بھی سے تقیقت معلوم کے سید منظور سرمد بابا کے نام سے بہاں چند سال گزار تقے اور تمہاری ان سے بہت قرابت داری تھی۔اب و صدين كرتمهار بسليام من ألبين مطمئن كيا عاسكے . تويبال سے اشرف نے بات ایک لی اور مجھ سے بولا۔ ووجم تے تمہارے سلسلے میں سرمد مابا کو پہلے میں

كم يهال سے جا م ہو مر چونك بم يد كهد كر جى جان حير الكية من كم ماك محك موراس طرح إن كي نظر میں ادارے کی بن بنائی ساکھ خراب ہو مکتی تھی اس میں بیر بہاند کرنا پڑا کہ تم اب ادارے سے نکل کر ہیں۔ مروری کرے ہو۔ اور این زندگی سے خوش ہو۔ کو بابا بهضد بين كداكرتم جا فيك تقيرتواس كاريكارد موجود چاہیے تھا ،سومس اس سلسلے میں انہیں اثبات میں ہی وینا پڑا۔اب ہم مہیں خاموثی اور آزادی کے ساتھ ے باہر نکال رہے ہیں۔اس کے بعد مہیں کار من

ہے۔ مرب ہے اندر لے جایا جائے گا۔اورمرید بابا ہے ملوا کر ان کی سلی کروادی جائے کی لیکن تم نے البیس وہی کچھ کہنا ہو گاج تہیں مملے سے بتایا گیا ہے۔

''اوریا درکھنا اگرتم نے ذرائجی جالا کی کرنے یا جمیں وحورا رے کی کوشش کی تو جھیا تک انجام تو تمہارا مقدر ہوگا ہی تکراں ہے بہلے تمہاری معثوقہ کا حشر برا کر کے رکھ دیں سے " آخر میں کھل خان نے بڑے ہمیا تک کیج میں جھے تنہیہ مجی کردی۔

میرے اندر کوئی چی چی کر کہنے لگا۔ "شہزاد... یمی وتت ہے دیا گی جنگ کڑنے کا۔وقت تمہارے ہاتھ میں ے اور توت فیصلہ جی ۔آ مے تہاری قسمیت ۔'

مس نے فور آبای بھرتے ہوئے کیل خان سے کہا۔ "استادا تم تو مجھے بہیان ہی نہ سکے۔اب تک اشرف اور یال کی طرح میں جھی تمہاری وفاداری کا دم بھرنے کے لیے تاریخا یکرافسوس اب تک جھے اس کا موقع ندل سکا۔ تمر اب میں اس سنبری موقع ہے ضرور فائدہ اٹھا وُل گا۔ ا

و كبا كبنا تها من استاد! " وفعتا اشرف في كلل خان ے میں خیر کھے میں کہا۔ 'میرہاری بات مان جائے گا۔' "ان و سے بھی اس کے یاس ماری بات مانے كسواكوكى جار ونبيس - محكل خان في طافت كرعم اور

مرغردر کیج میں کہا۔ جھے تھوڑی سی مالوی تو ہوتی ، تا ہم

سسب القيل محصايك كوفي من لحاف كالعد مر کوشیول میں ہوئی تھیں ۔ جبکہ باتی نرکول کو مجھ سے دور کردیا گیا تھا۔اب وہ سب شوکی سمبیت بھینا میں سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اپنی آزاوی کی خاطران کے ساتھ کوئی خفیہ فتم ك ساز بازكرد بابول-

مجھے نہایت ہوشاری اور راز داری کے ساتھ گودام ے باہر نکالا کیا۔ ظاہر ہے اب میرے ہاتھ یا وں آزاو كردي كي تق مام التي تقاءاس كي اب درميان میں ایک اور قناعت کھڑی کر کے دیوارسی بناوی کئی تھی۔ بیہ کام کنگل خان کے حواری مہلے ہی کر چکے تھے۔

مجھے ایک سیتا بہتر کرے میں لایا گیا۔ یہاں میں سے کیڑے ہیں کرجتی جلدی تیار ہوسکتا تھا، ہوکے دوسرے وروازے سے باہرآ کیا۔میرے ہمراہ خود کیل خان اور ال کے حواری بھی تھے۔ پھران کا ایک حواری کارلے آیا۔ منتصال میں سوار کیا گیا۔ اور کارتھما کر مین گیٹ کے بات دوبارہ مجھے ازت واحر ام کے ساتھ اندر لایا ممیا۔ استج کے

مِن ایک بڑھیارا ہ مِلتے وٰمِوان سے لمٹ كى اور زار زار دى جوئے بولى۔ إنهارى مورت ميت مروم لخت عجر مص كنتى بلى بيد عيرالك مركراس في السوادي هي اوروروا معانی مذبائیت کی معانی جابی اورایک کلی می مرکزی ۔ لجوديرك بعدوب وحوان من اين حيب بالقدالاتو مُرَسِله به تُميت مَاسَمَت جبرواله

سامنے کارروک دی گئی۔ جھیے اتارا کیا اور پھر میں اس اسلیم کے محصر قدمے طے کرتا ہوا او پرسرمد بابا کے پاس جا پہنچا۔ بابانے مجھے و مکھتے ہی مکلے لگانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ میں اور میں جیے ان کے بازوؤں میں بھر کیا۔میری ا المصل محى بعرا تي من في و محصا سرمد باما كى بورهي آ نکھیں بھی ڈبڈیا گئ تھیں۔سرمدبایا سے بدظاہرمیرا کونی خون کارشتہ ندتھا۔ تمرانسان کے قابل احترام جذبات کوھس انساني رشتوں ناتوں ميں تبين تولا جاتا

مرمد بابائے جی جھے اپنی کی اولادی طرح خودے بھینے کیا تھا۔ ہسمیس بہت ی باقیں کرنا تھیں مگر وفت بہیں تھا۔ لکل خان نے پکھ ہدایتیں جھے بعد میں کارمیں سوار ہوتے دوت جی دی تھیں۔

بسرمد بابا کو ہیں نے وہی چھ بتایا جو مجھ سے کہا گیا تھا اور الميس ميرے بارے من حيما بنايا كيا تفاوو جبكه میرے استفسار کرنے کے باوجود بابانے اپنے بارے میں البي يه تعليس بتايا تما كدان كي اييا يك مس طرح كايا كلب ہوتی ھی ۔ نیز وہ مہر یان عورت کون تھی جوا یک دن ان کا سہار ا ى اورائميس اين ساتھ لے كئي كى۔ بابا مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے پھرسی وقت کا کہد کر ٹال ویا۔ البول سنے جھے اپناسیل فون تمبرلکھ کردیا۔وہ میں نے ذہن تعین کرایا۔ اس دوران میرا ذہن تیزی سے کام کررہا تھا، میرانس میں چل رہاتھا کہ میں باباے مدد کا کہسکوں۔ کیونکہ جل دیکھر ہاتھا کہ کھل خان ، اس کے حواری اور مروو واشرف اور بالا کی محمران نظرین ناصرف میری ایک ایک حرکات و سكنات برجمي موني تعين، بلكه وه ميري آوار كالبحي وهيان ر کے ہوئے تھے کہ میں سرید باباہے ایک ذراسر کوئی جی مہ

جاسوسى ذائجست - 39 كمكى 2014ء

جاسوسى ڈائجسٹ 38 مئى 2014ء

كرسكول- يديسى بيانى سى ماد مرس مير المان یہاں قید ہم سب برنفیوں کے لیے جات وہندہ بن سکتے منص من الميس ايك لفظ تك مجمى مدوك ليے نه كهدمكا۔

بول جي اگر ماندا چوت جي جاتا، تو ان جميريا مفت او گول سے خیر کی کوئی امیر مبس رکھی جاستی ھی۔ مير عبردل عزوز مرعرابا كاديا بواكل ون مرمر سد لي امیدی ایک کرن صرور تھا جے میں نے فورا اور اچی طرح ذ ہن تھیں کرلیا تھا، بعد میں میرا اندازہ درست ٹاپت ہوا تحا۔ سرمد ما ما کے رخصت ہوتے ہی مجھ سے وہ کا عدی چین لیا عميا تفاجس پران كاكل ... تمبر درن تحا-

ال اہم ترین مرحلے سے گزرنے کے بعد جی من اب تک تقل خان براینااعماد اور (جھولی) وفاداری مبیں بھاسکا تھا۔شایداس کی دجہ میری کہ میں ایک باریمان ے فرار کی کوشش کرچکا تھا۔ کویا جھے اب بھی قیدیوں کی طرح بی بھار پر رکھا جارہا تھا۔ میرے ہم جولیوں نے اگرچہ جھے ہات چیت ترک کر رحی تھی۔ ادر تھے ہرونت ان كي چيجتی ہوئی نظروں كاسامنار بتاتھا۔ مگراس روزشوكت موت سوکی مجھ سے بات کے بناندرہ سکا۔ایک رجرآ لوداورطزیہ

'' اب کون ک می ساز ماز کررہے ہوان لوگوں کے

"مين كونى ساز بازئيس كرريا-"من في محقرا جواب ویا۔ عل اس وفت اسے بستر پر بیٹھا تھا۔ موکت سمین نے ميرے بيل كى پائتى پر ايك پاؤل تكاريا تھا اور برے اسٹائل کے ساتھ ماست کررہا تھا۔ بداوے کی یا تیول والے امرنگ کے بیڈ تھے۔

" احجما؟" وه به دستورطنزیه کهیم میں بولا۔" کوئی تو می مجری ان کے ساتھل کر یکائل رہے ہو۔ کہاں لے كر مح يقيمهم سياوك اس ون؟"

" تم سے مطلب ؟" اس كے متقل طنزىيادررو كھے لجے نے ... بالآخر میرے خون کوسی گر مادیا تھا۔"اچھا ابتم این ٹانگ بٹاؤ میرے بیڈ پر سے بستر کی چادرمیلی

شوكت ابنا بإول منانے كے بجائے انتهائى ب وروی سے ایجے جوتے کومیرے بسترکی چاور سے صاف كرنے لگا اور انتهائي نفرت آميز کھيج ميں .... بولاپ "جن كاصمير اى ميلا مواليس بعلاجادرك ميلي مون كاكياعم

جاسوسى دائجست مئى 2014ء

ووشوى امن كهدر ما مول ميرے بستر سے اپنا ماؤل ہٹاؤ۔' اس مارمیرے اندر لاوا کھولنے لگا تھا اور میں نے خوب چیا چیا کر بیدالفاظ اوا کے . . . . میری نظری اس کے چرے یہ جم کررہ کئ تعیں۔اس نے پھر بھی اپنایا وی مہیں مثایاتو... جیسے میرے اعد غیظ وغصب کی آگ می محمر کئی۔ میں اس سے بھٹر تامیں جا ہتا تھا۔ تمراس کے بدرستور نفرت اور تفحیک آمیز رویے نے مجھے اس سے بھڑنے پر مجبور کر بی ديا من بيترير مفي بيفي حركت من آيا اور ايك زور دار الالك كى تقوكراس كى تا نگ يررسيد كردى -جومير ، بندير عی ہونی تھی۔ بیجا شوکی کوایک زور دار جینکا لگا۔وہ لڑنے پر اترآیا تومی بھی بستر ہے اٹھ کراس کے مدمقابل آن کھڑا موار صحت من وه مجھ سے مجھ زیادہ تھا البتہ قد میں مجھ سے مارکھا تا تھا۔ اپ لیڈر کے ساتھ بھے بھڑتے ویکھ کر باقی الرك جوجى يريملي بى ادھاركھائ ينتے تھے، مسعل حقے ی صورت میں میری طرف کیے توشوی نے قورا ایک ہاتھ

کے اٹنارے سے ان کی میری طرف پیش قدی کوروک ویا۔ "اس صمیر فروش بزول آوی کے لیے میں اکیلا ہی كافى مول \_ "اس كے ان الفاظ في مير مين بدن مين آك لگادى اور چريس اس پردراندوار جميث پرا-

میرے ایک ہاتھ کا کھونسا اس کے چبرے یہ پڑا۔ ضرب زور دار تابت موني ، وه اسخطن سے كراه آميز آداز لكالما موا چندندم يحص كوار كمرا كما-اس كى أتلهون من مجى خون کی سرخی مودار ہوئی۔ اور وہ وحشیان غرابت کے ساتھ مجھ پر لیکا۔ اور ایے جسم کی تھوکر لگائی، شکرتھا کہ میرے عقب میں بستر تھا۔ میں اس پر پشت کے بل جا کرا۔ وہ مجھ پر کودا تو تب تک میں ایک دونوں ٹائلیں او پر اٹھا چکا تھا۔ شوکت حسین میری ٹاتموں سے نگرایا تو میں کنے اسے پر ہے

ووبدوارانی یا باتھا یا تی میں بیدبات فطری موتی ہے کہ انسان لڑائی بھڑائی کا ماہر نہ بھی ہو تکرا ہے دفاع اور چوٹ کھانے پراپ ہاتھ یاؤں ہلاتا ہی ہے۔ یہی حال میراتھا۔ من مجمى كونى ما هر حظمونه تفاتا تم ميرى فطرت مين قدرتي طور پر ایک تقبراؤ ادر ہوش مندی کا دخل زیادہ تھا۔ ایک فطرت کے اوگ ہوتے ہیں جنہیں غصر بہت کم آتا ہے مگر جب آتا ہے تو پھراس کی انتہا تھی ویکھنے کی ہوتی ہے۔ قدرت نے میری فطرت میں بیدونوں خوبیاں رکھی تھیں۔ اہنے ووٹوں پیروں سے شوکی کو میں نے اچھالاتو وہ

مدها اے ساتھیوں کے قدموں کے جاکرا۔ میں بستر سے ر كر كورا بوكيا- شوكى كا چره طيش سے سرخ بور ما تھا- يكى مالت اس کے ہم خیال اڑکوں کی تھی۔ شوکت اٹھ کر کھڑا ہو کیا اور جار حاند نظروں سے میری طرف کمورنے لگا۔ میں نے اسے مجھانے کی کوشش کی۔

" ہوش میں آؤ شوکی ایس از ائی سے ڈرنائیس ہوں لین ہارے چھ کڑائی مناسب مہیں۔''

مكروه بحرمجه يرجهيثا اورمير ميمكر بيان يرباتحدثال دیا۔ میں نے اس کا کریان پرلیام دونوں اسے وجود کا زور لگا کرایک دوسرے کو وطلینے کی کوشش کرنے کیے۔ ہم كُونَى ما ہركڑا كاند يقصه ميرخالعتاً'' وليكى ماركه''كڑائی ھى ،مگر جب میں نے شوکی کو دوبارزک پہنچائی تو میرے اندرایک ولوله جامكا - ايسادلوله جولزنے والے كوخوداعما وى بخشا ہے۔ شوی نے جھے اڑنگالگانے کی کوشش کی ،اس میں وہ کامیاب مجى رہا كيونكه من كرنے كي انداز من الو كورا كيا۔ عربا مبیں بیمبری عمل مندی میں یا پھر عام سی لڑائی میں اپناوفاع النفي الدار تماكمي في الكار مان ما كريان فد چوارا تھا، سیجا شول جی میرے ساتھ کرا تو میرے بجائے وہ زو س آکیا۔ وہ زمن برجابرا۔ میں اس کے او برتھا۔ اس کے سرکا پچھلا حصہ پختہ فرش سے اگرایا بقینا اسے چگرآ کئے ہوں گے۔ جس نے اس کے سینے پرسوار ہو کے اسپے ووثو ال ہا کھون سے اس کی کرون وبوج لی۔اب ویکر الرکول سے ميرے باتھوں اے ليرر كى بٹائى مبيس ويھى كئ - وہ شور الحاتے ہوئے بیک وقت مجھ پر بل پڑے۔ میں اتنے ساروں کا مقابلہ میں کرسکتا تھا۔ وہ سب غصے اور جنون میں بحرے ہوئے تھے۔ بچھے اٹھا اٹھا کرنٹ رے تھے۔ میں حلق کے بل چیخے لگا تومیری تی ویکار سے ای حواری با موں عن منٹر تما جا بک لیے اندرواحل ہوئے۔ان عن بالا اور اشرف بھی ستھے۔ بنٹر مار مار کر انہوں نے بچھے لڑکوں سے چھڑایا۔ میں میم بے ہوش سا ہو گیا تھا۔ اشرف اور بالے نے بیجے سنجالادیا۔

اند و مدور الوك ال شهر محصارد بي تحص کہ میں تم لوگوں کا سامی اور مجر موں۔ "من سے ہاتے ہوئے الیس بتایا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ نسبتا ایک بہتر کمرے میں لاکر مجھے بستر پر لٹادیا گیا۔وہاں استاد کھل خان موجود تعاربالے اور اشرف نے میری طرف داری میں اے ساری بات سمجھائی۔ شایداب نظل خان مجھ سے پھھ ممَاثرُ تَظُرآ نِے نَگَا تِھا۔ تجھے چندون اس کمرے میں رہنے

و یا۔اچھا کھانا بینا اور و کیھ بھال کی گئی۔ جھیےان دنو س برگار يرتجي مبيس لے جايا ميا۔ پھراشرف اور بالانے آگر جھے بتايا كماساد ككل خان تم مع خوش ب- ابتم جي مم دونون کے ساتھ کام کرو کے ۔ میں نے سیکے تو دل ہی دل میں نظل خان عمر بالا اور اشرف مرلعت سيحى اور نظام حوتى س

"محتم دونوں نے دوئی کاحق ادا کردیا۔ مس خوش مول تمارے ساتھ رہ کر۔ "لیکن بالا اور اشرف نے واسی لفظول من مجھے سے جی بتادیا کہ اسی ان کی ... ایک حیثیت و کی مہیں موٹی طیسی کہ کھل طان کے اینے حوار بول کی تھی بلکہ بالا اور اشرف خود انہی تک کمکل خان کے حوار ہوں کے تاليع تقصراوراسين تعني بالااوراشرف كووكسي زاوي جمي نہ می کدوہ بغیر سی کو بتائے عمارت کی اس جارد بواری سے بابر قدم جي رهيس وغيره سان کي ما تيس س کر مجھے تعوري س مایوی موٹی ملی تاہم میرے لیے اتنا بی کائی تھا کہ بچھے کم از کم برگار کرنے اور اس بال کمرے سے آزاوی ٹل ٹی تھی۔ میں جارد مواری کے اندر سی مرآزاد مومنا محرا تھا۔ تا ہم اندر کے چھوٹے موٹے کام بحالاتا میری دیے واری میں تھا۔ یہاں پر کھانا جائے بنانے اور صفائی کرنے والے بھی ككل خان كےاہيے ہی آ دی تھے، مگراب پيكام ہم تيوں كو مرہا پڑتے ہتھے۔ میں اس میں بھی خوش تھا۔ ہم تینوں کو رہے اور سونے کے لیے ایک ہی بڑا کمرا دیا کمیا تھا۔الیمی سہولت کی ہر ہے موجود تھی۔سکریٹ وغیرہ تو میں نہیں بیتا تھا۔اب ہمارا کام برگار پراؤکوں اور بچوں کی تقرالی کرنا مجی ہوتااورساتھ ساتھ حوار ہوں کو یالی بلانے کا کام بھی ہمارے وے ہوتا۔ طاہر ہے جال اس بگار کائے سے بہ کام قدر بہتر تھا۔ مرمس محسوں كرتا تھا كدا شرف اور بالاك با تمن غلط ندهيں - جمعي واقعي انجي وه حيثيت حاصل نهي جو تکل خان کے حوار ہوں کو تھی۔خیر ۔ . سر دست میرے کے ریاضی بہت تھا کہ جارو بواری کے اندر سی ، ہاتھ یاوس بلانے کی تو آزاوی حیداں دوران میں نے عابدہ سے جی ایک بار ملنے کی کوشش کی کی۔جب جیستے جیمیاتے کمری کے نزد یک پہنچا تو مجھے ویکرلز کیوں کی جھلک وکھائی دی۔ ایک شاسالزی کوراز واری سے یاس بلاکر میں نے دھو کتے ول ے عابدہ کے بارے میں تو چھا تو ایک سننی خز اور ول بلاوين والا انكثاف سامن آيا- بيرش اللي وه يولى-

و مشهر اد بمانی! عابره سمیت یا یک از کیون کو را تون رات

جاسوسى دائجست - 41 ك متى 2014ء

غائب کرویا کماہے۔''

محول کرس لوشیزی ،اب اگرتم نے کوئی ایسی ولی حرکت کی

بني بوت كالح ليح من كسا --- اب محصاي عبارير

قابو ما مشكل بوكما تعااور من بالآخر كيت يزاتها - "ميهي

كوكى زندگى بے تمہارى؟ جوتيد سے جى بدتر ہے۔ بيفلاى كى

وزرگ ہے۔ کیاتم دونوں کے حمیر مردہ ہوگئے ہیں؟ یہاں

التے معموم اوگ تیدی بنالیے کتے اور ہرروز ان کے ساتھ

حالوروں سے بھی برتر سلوک کیا جاتا ہے۔ حمیس ان

معصوموں بر درا مجی ترس مبیں آتا؟ اللہ سے ورو۔ وہ

من بگارا ورتمهارے جیسے ممبر فروشوں کی رسی وراز ضرور کرتا

ے مر وصلی میں کرتا۔ جب صنیحا ہے تو چر چھی ال مبس

بجار وت كے آئے سے يہلے خداراستهل جاد اورميرا

ساتھ دو۔ یہال معصوم جوان لؤ کیاں بھی ہیں۔جن کی یاک

دامن كويه مكروه شيطان لوك تعلونا بناكر تهيلتے ہيں۔ان كا

ساتھ دینے پر بیرگناہ بھی تمہارے سرجائے گائے تم بھی ان کے

برابر کے شریک مناہ تھبرائے جاؤ گئے۔خدا کے کیے ہوش

ے ناخن لو۔ اور مجھے بتاؤ ، کل رات ان یا چ معصوم جوان

الركيوں كو كہاں كے جايا حميا ہے جن ميں عابدہ مجى شامل

تھی۔ ایس کہتے کہتے ہانی گیا۔ وہ دولوں بوقور میرے

چرے پر اظری جائے .... کھڑے سے۔ پھر انہوں

نے ایک دوسرے کے چرے کی طرف ویکھا۔اس کے بعد

اشرف میری طرف چند قدم برها اور ایک ناتک بستر پر

يك بحصرية بناؤ كدان لوكول كالعمير كهال سوكما تها، جوميل

الم دینے کے بعد یہاں سے بلک کئے تھے۔ تم بھی تو تھے،

تمباراتوا پراسطا باپ مہمیں یہاں چھوڑ کمیا تھا۔ جمعیں یاد ہے تم

ے جب ملے آتا تھا تو کس طرح مگر مجھ کے آسو بہایا کرتا

تھا۔ پھراس نے آنا بھی جھوڑ ویا۔ بیدد نیا صرف اپنے اِپنے

مفادات كوع يز ركف كالفكانا ب\_ رئى بات آزادى كى تو

ہم اس بھی آ زاد ہیں۔ کھلا کھاتے ہیے ہیں۔ موج کرتے

الله - تھوڑے دنوں بعد جمیں باہر تھی آزادی سے آنے

طرف برصار اور بولا۔ ماہدہ کو بعول جاؤ ، ہوش کے ناحن

لو-ازروی کروجس کا بیلوگ علم و میں ہم مہیں جانے بیلوگ

ک قدر طافت وربین اور یمی طافت بی عیش وآرام کی

اشرف ناین بات پوری کی .... تو بالانجی میری

" تم كس ميرنام كى جرياكى بات كرد ب بورشرى!

تما كرقدر مع جفك كرمجه سے بولا۔

مانے ویا جائے گا۔''

" ارا ہم آزادک ہیں؟"میں نے بستر پر سمل کر

و منهم و اروقیدی بناویا جائے گا مجھے تم۔"

ان کے بشروں پرسرومبری طاری تھی جبکہ مظل خان میری طرف فرخوارنظروں سے محور ریا تھا ... پھر ای لهج مين غرا كريولا -

مہاتھا؟ تیری معثوقہ تواب کئ تیرے سے دور ... پتاچل مما تھے یا ہیں۔''

معتوقة تواس دن سے بی مجھ سے ناراض مولی می جب میں نے اے فرار کرانے کے لائے میں اس کے ساتھ یاری

مسرابث سے ہنکارا بمرا۔ میں نے کوشش جا بی تھی کہ کی طرح اس مرد د د کومیرے اور عابدہ کے درمیان علق خاطر ک معنک ند پڑے الیکن میں اشرف اور بالا کی طرف سے پچھ خالف تھا کیونکہ میدونوں ضبیث عابدہ کے میرے ساتھ علق

"خبردار! جوآ تنده كمرك كي طرف مجي كيا... ورت

اشرف اور بالا مجھے اروؤں سے پکڑ کراہے کرے میں لے آئے اور عمے سے جھے بسر پر تے دیا۔۔

" جہارا و ماغ تو زاب ہیں ہوگیا۔ بیر کیا کرر ہے سے تم۔اے ساتھ میں جی مرداؤ کے۔" اشرف نے عصلے

ا في في مجه برممين لكالت موسة كها-" كان

مکل خان بنیا۔ میں خوش تھا۔ وہ میرے حجمایے میں آرہا تھا، ورند مجھے ڈر تھا کہیں اس جرم میں مجھے سے سیل آزادی ممى ند چيس في جائے مر دوسرے بى ليے كىكل خان كا بھارى باته حركت من آيا اور" چناخ" كي زوروار آواز كمرسي میں کو بچے گئی۔میرے دائمی گال پر لکل خان کے بھاری تعيرُ كانشان حيب كما تها-

چركرركودول كالتحجين وه دحشان غراب سے بولا۔

موجه ہوتے ہوئے تحکماند بولا۔ مستمالو ایے لمڈے كودود است ميس في م وونول كى سفارش يربا برنكالا ب-اب اگراس نے دوبارہ کوئی الی دلی حرکت کی تو اس کے

آوارهگرد زندگی کی صانت ہے۔ مہیں بھی جارا یمی مشورہ ہے، بے وقوئی کی روش چھوڑ دو۔ان کے ساتھ پڑگا نہ کرو، پھر دیکھوتم مس طرح عیش ادر مزے کرو تھے۔''

ان دونوں کی با**آدن پر مجھے**ار حدافسوس ہوا، تب مجھے اندازه جوا که ان کے همیر مروه ہو بیکے ہیں۔ عارضی عیش و آرام نے ان کو بے حس بناویا تھا، ان کے سوچنے مجھنے کی صلاحيتوں كوزنك نكاديا تفار البيس مزيد مجهانا بكارتما-اس کیے میں نے بھی جب ساوھ لی مگروہ دونوں خاموش تہیں ہوئے۔اشرف بولا۔'' ویکھوشہری! اگرتمہارے کی خیالات بیل توکوئی گر بر کرے سے مملے ہم سے دور ہوجاؤ۔ بے شک ہم بھین سے جوانی تک ساتھ رے ہیں مراب چالات مختلف ہیں۔اب ہمارے تی مفادات کی جنگ جھڑ جی ہے۔ہم مہیں صاف صاف یہ بات بتادینا جائے ہیں كها كرتم نے ورائعي كوئي الى وليي حركيت كي تو استاد ككل يا ان کے حوار بول سے پہلے ہم دونوں مہیں کڑی سزا سے ووچار کرویں کے۔ درند تمہاری دجہ سے جسیں ان لوگوں کا عناب سہنا یوے گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔اے بھی تم ہمارا خود پر بہت بڑا احسان مجھو کہ مہیں پہلے سے آگاہ

### Alternative & Integrated medicine B2C Online

- ق ا دوقد و في اجزات تاركرد ودرج ذيل مدديس اب آب كمر منص منواسخة من ا مرا فرا من كان مراع فرا يمن بالمحمد المراد الاوخوا عن كرا الموالي احساء ادر بچوٹے و کمز درانڈ ول کوٹانٹ دے کرج ٹل ابلانہ نا تاہے ۔خون کی کی اعصالی ا

اسمانی محروری و پنول کی کزوری اور کرورو کے لئے بے صد اغیرا در مورث ب ہے اولا وخوا مین کے لئے امید بہار ہے ۔ اعماد کے ساتھ منگواسکتے ہیں۔ ورون بل بروس كى كادر كرورى كى بروس كى كى دركر درى كود دركر

كاولاد بداك كالرباك

الم مرف غيرشادى شده مرادل كي الحالي كال المالي كالماكا المالي كالماكا المالي كالماكا ادر ممل کورس اس کے بعد اظمیران سے شاوی میسینے

4 ازودای کوری شادی شره حضرات کے لئے بھالی آوے کا فوری اوستقل

العن كامياب اوراز وواتى زعرك كي في مورزين كورى مرور ایم ایم ایم و دعترات کے ال والا م امرومت برایتان است اول ا

كرين الدرق اجواس تياركروواعلى ترين علائ ول دوماع كوتقويت ويتاب اداشت ادر مافقائي كروري كيلع بب مفيداورمورس

واكثر تحركطيف شاجن فاوريل مدكرامتك محجره رود جحتك مدر 03216528001, 03008652456 ام لى في الين (في الين ي آخرة) معارج تفيياتي ساز دواتي مسائل وبالجورين email b2cteleshop@gmail.com

جاسوسى دالجست- (43) - مئى 2014ء

سامنے پیش کردیا۔ وہاں اشرف اور بالا بھی موجود تھے تمر جاسوسى دُائجست-﴿ 42 ﴾ مئى 2014ء

ن عرا ار بولا۔ و کون مے لمذی ادھر کھڑ کی میں کس سے ملنے من نے خود پر قابو یائے ہوئے کہا۔ 'استاد! میری گاتھی کھی۔اب ایک ٹی لاکی پھنمائی ہے۔'' وموں " میری بات س كر كلل خال نے محرو کی سنجید کی سے برخو لی واقف تھے۔ "بری محول بازیاں کرتا ہے، کر یوں کے ساتھ۔"

" معاف كردو استادا آكنده ايهامبس موگا-" اسيخ اندر کے عمار پر قابو یاتے ہوئے میں نے اس کی منت کی۔ محروہ قریب کوئے اشرف اور بالے کی طرف

سانھىم دونو ل كى تھى خىرىنداوگا-"

"كك كما؟" ين كرميز ع بيرول ملي رفين تقل

''کل رات کی بات ہے۔''وہ بتانے گئی۔''ہم سب

كئي " يو ... بيد كيا كهدرى موتم ؟ كك ... كب

مورے سے کہا جا تک شور کی آوازے سب سے پہلے میری

ہی آ کھی کھی۔ وہ تگرال عورتیں تین ہے کئے مردوں کے

ساتھ اندرداخل ہوئی تھیں انہوں نے شاید پہلے ہی سے یا یج

الزكيون كاانتخاب كرركها تهابهم سبخوف زوه تتصيبهمين

خوفناک تنیں دکھا کر خاموش رہے اورا ہے ایج بستر ول پہ

یڑے رہنے کا علم و یا حمیا۔ پھر ہم میں سے یا مج بدنصیب

الوكوں كو برى بے دردى كے ساتھ في كروه لوگ است

ڈ و ہے دل سے یو چھا۔ اس نے تقی میں سر ہلا کر جواب دیا۔

" ہم جیس جائے۔ سکن اندازہ ہے ان از کیوں کو کوئی لینے

ك ليه الما اور وهد " رياكاول ووب كا ابنا

جملہ ناممل چھوڑ کروہ رویزی۔شایداسے اپناانجام جس ابیا

ای نظر آر با تھا۔ میں اسے طفل کی ہی دیسکتا تھا۔ ثریائے

سنطنے کے بعد مجھے عابدہ سمیت لڑکیوں کے نام بھی بتائے

تنے، شکلہ بھی ان میں شامل تھی۔ میشوکت حسین عرف شوک

ی محبوبددلواز محی ۔ شریارو باسی موکر مجھے ہولی۔ "دشہری

بھائی!تم کھرونا... عابدہ اور شکلہ نے توتمہارے سلسلے

میں ہمیں بری سلی دے رکھی تھی کہتم ... اور شوکت

بھائی (شوک) مل کرہم سب کو پہاں سے نکا کئے کاعرم کیے

چاریوں نے بھے ہا ہیں کیا سمجھ لیا تھا۔ سم کہا ہے کی نے

ڈویے کو شکے کا سیارا... میں بھی تو شکا ہی تھا ان کے

ليد ... كونكه من ايك بارعابده كساته يهال عفرار

ہونے کی ٹاکام کوشش کرچکا تھا۔ ظاہر ہے آگر میں اور عابدہ

اس رات منوس جار وبواری مدنکل جانے میں کامیاب

ہوجاتے تو ان سب کے لیے بھی کھی کرسکتے ہے۔ انجی

میں روتی وحوتی ثریا ہے تشفی آمیز جملے کہنا ہی جا بتا تھا کہ

ایک زوردار بھاری ہاتھ میری محدی پر پڑا۔ میرا دماغ

مجسم المارش يا في اركر يرب بد كنى وه أيك مناكنا

حواری تعاجس نے جھے ڑیا ہے باتیں کرتے چھاپ لیا تھا۔

اس نے جھے ای طرح کردن سے پکڑ کے لگل خان کے

اس کی بات س کرمیرے دل محمونا لگا۔ان بے

" كدهر كے جارب ستے وہ البيس؟" ميں نے

ساتھ کے گئے۔"

ہوابیسب . . . ؟ " میں نے لکنت زوہ کیج میں یو جھا۔

اس کی بات پر میں سے نفرت سے دونوں کی طرف

و يكها بمربستر يه الله كفرا بمواا ورملتما نه ليح مين بولا-"فدا کے لیے... مجھے عابدہ کے بارے میں

بتادد ... اسے كدهر لے جايا كيا ہے۔"

" و جميس تبيين معلوم . . . ' بالأباته جهنگ كر بولا- ' أكر یا ہوتا بھی تو ہم مہیں کیوں بتائے۔'' اس کے بعد کمرے سے جاتے جاتے آخریس بالے نے کہا۔"اب ہمیں مہیں جي اپئي تلراني ميں رکھنا پڙے گا۔ "پھر دونوں کمرے سے

وونول حاتے جاتے ہاہرے کمرا متد کر گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کمرے سے یا ہر لکانا جا ہا تو وہ بابرے بندیایا۔ ش دوبارہ اسے بیٹر برآ بیخا۔ عابدہ کی طرف سے بھے شدید ہے جسی اور تثویش ہونے کی تھی۔ با مبیں ان خبیث شیطانوں نے عابدہ سمیت ان یا تجوں لڑ کیوں کا کیا حشر کیا تھا؟ مجھے سخت پچھتاوا سا ہونے لگا کہ. میں اس سے ملے محصد کرسکا اور اب می کیا کررہاتھا۔ کیا تھا

مير\_\_\_ دل ووباغ كى عجيب وغريب كيفيات ہونے لئیں۔ میرے اندر خطرناک وجارحاتہ جذبات الجمرف لك جمع حول مون لكا تقا كداب مير عيال وفت تبيس رباتها كهيس كسي موقع كاانتظار كرول يالسي جال كو بروسة كارلاسكول- ميلوك ميرى سوي سيجى زياده مكار ہوشارادر مخاط ٹابت ہوئے تھے۔ یکی وقت تھا چھکرنے كا فيهلد كن ملى قدم الله النافيكا من سوج سوج كريا كل موا

کھرکی ہے باہرشام از رہی تھی اورمیری بے جینی فزوں تر ہور ہی تھی۔ میں کمرے میں اس طرح مسلنے لگا جیسے سب چھمیرے ملم کے ایک اشارے پر منظر ہو مرس توخود

جب باہر شام مرک ہونے لی تو اشرف اندر داخل ہوا ... بالا اس کے ہمراہ نہیں تھا تکریس اشرف کو ویکھ کر چونک پڑا۔ کیونکہ میں نے آج پہلی باراس کے ہاتھ میں ایک کلاشنگوف رانقل ویلهی تھی۔اس کا چیرہ مسرورساً تظرآ رہا تفاروه بار باركن يربول باته يهيرر باتها جيسے وه اس كاكونى بہت ہی یا کنو جانور ہو۔

''میں کہاں سے لی تم نے؟''میں نے وھڑ کتے ول

کے ساتھ اس سے بوجھا۔ وہ اس ونت خوتی کے نشے ہے چور تھا، بولا۔ 'استاد نے وی ہے۔ یہ اب میری ملکیہ ہے۔ یہ بہلاموقع ہوگا کہ آج رات اساد جھے اے سات ایک خاص مہم پر لے جارہا ہے۔ " تخر وانساط سے اس چېره سرخ مور پاتھا۔ پيس مهم وال بات پر چو نظے بنا نه ره سکا

"م سے مطلب؟ اسے کام سے کام رکوتم " يكدم منتجل تميا اور درشت للجيش بولا - پھر لن ايك طرف و بوار سے فا کر رکھ دی۔ میں نے اس کی تعریف کر

واه . . . میرے یار! لکتا ہے تمہاری خوب توریخ تی ہے مرتبہیں تو یہ کن چلائی جیس آئی۔''

وديم سيكس في كهدويا كه جيم كن بيس جلا آتی ۔' وہ میری طرف کھور کر بولا۔' سے کلاشکوف ہے، سے سے خطرناک من مراستعال میں بھی سب سے آسان دو صرف اس کا میکرم مجھ کرمی اسے بہآسائی جلایا جاتا

اجِها!''ميراانداز به دستورتوميقي تما-'' كياتم 🚅 🏻 مهم يس-'' بالاسنے اسے ہوتل دلايا-

ببلا تجربة قالسي آلسين بتهاركامس يات بي ايد آب سواكوني بم يرحم بين جلاسك كاين مجھے ایک طاقت کا نشرسامحسوں ہونے لگا۔ یکی تو وہ ایک اس اس اس میم سے زندہ نے تو۔ "بالانے کہا۔ 

ہو۔' میں اس کی تعریف کرتار ہااور وہ مسرور سا وہ سے دورشی۔ کھڑی کے راہتے ہی میں سامنے آ کر بھی بھی باہر کا بناتار ہاجوش اس سے جانا جاہتا تھا۔ اس نے بتایا اللہ جائزہ لے لیا کرتا تھا جہاں چندحوار بول کے گشت کرنے اس كيهراه تها. يا يح حوارى اور تع يحوري ويركز والساس المحاظر ندا تا نها- باتى عمارت بن الدهير اتها- وسيع و ساس محورا-بالا بھی اندر داخل ہوا۔اس کے ہاتھ میں بھی کن تھی۔ مرجا اور کیش میدان تھا۔ احاطے میں روشن نظر آتی تھی۔ میں

ان کا جرہ دیکر جونگ گیا۔اس کے جرے بروہ جوش اور میں ہے۔ میرے بین تھی جواشرف کے چیرے سے واضح تھی۔اس کی على بريشاني اورخوف آميز تشويش طاري تقى-"كما بات ے بالے؟ تم اس مم برجانے سے خوش میں نظرا تے؟" من نے دانستہ اسے جی کریدا۔ میری بات کا جواب ویے سے بچاہئے صرف ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ اشرف سے

''کیاتم نے اسے بتادیاہے؟''

''میرے ہاتھ میں کن دیکھ کر میصرف اتنا ہی سمجھ سکا اشرف بے پروائی سے بولا۔" ریادہ تقصیل تہیں

'' ہمیں فاکتو راؤ نڈر کے طور پر استعال کرنے سے لے لے جایا جارہاہے، اشرف!" بالا مجھے سے بہلو یک کرتے ہوئے ۔ دستور اشرف سے خاطب رہا۔ اس کے کہتے سے بدد لي اور حي عيال هي -

"اب ان کے ساتھ رہتے ہوئے یہ تو گرہ پڑے ع يُنَا شرف كاا ندا زبيدوستور لا ابا في تفايه

'' یہ میں قربانی کا عمرا بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس

" ہم الکے کب ہیں۔ بدلوگ بھی مین سے جارہوں " ال اليه ويكمو ... " ال فرح كما اور ووبال كية اليه الى خوف زوه بور به موسامة ومن ثرينا كرنا کن اٹھالی۔ پھر مجھے بتانے نگا کس طرح میکزین ایکے 👭 جاہتا ہے، ایسی مہمات میں جیج کر۔ میں استاد کو جا نہا ہوں، جاتا ہے۔ کب اور کیے اسے برسٹ اور سنگل شاٹ پرسین کے جوئے کارتوسوں کے علاوہ وہ نے کارتوسوں پر بھی كركے فائر كياجا تا ہے۔اس دوران ميں نے اس كے اللہ المجروسا كرتا ہے۔اس مهم كى كامياني كے بعد بجھے يورانيسن ے کن بھی لی ، وہ خاصی وزنی تھی۔اسلحہ اٹھانے کا بیٹھی ہے ہماری حیثیت بدل جائے گی۔ پھر استاد کمل خان کے

طافت تھی جواگر کمزوراورلاغرانسان کے ساتھ ہوتو وہ ایک جب رات سریراتری تو وہ دونوں اپنی کئیں تانے ہے کئی گنازیادہ طافت وراورزور آور پرغالب آسکتا ہے ۔ کرے سے نکل کئے اور جاتے ہوئے کم بخت حسب مجراس نے کن میرے ہاتھ سے لے کرووبارہ دیواں معمول باہر سے دروازے کو بولٹ کر گئے۔میرے اعدر... ے الادی۔ پھر اپن قبص اوپر کو اٹھادی۔ میری آتھ اللہ ساری رات بلیل کی رہی۔ باتھیں یہ لوگ لیسی مہم پر کئے

"واہ میرے یارائم توبڑے دھانسوانسان بن اللہ اللہ واتت تیزی سے گزرر ہاتھا، نید میری آتھےوں سے

ایك بثا دو

تین دیبالی بس میں سوار ہوئے۔ بس میں رش کی وبيسان يل سايك جيت ير چرو كيا -كند يكترن ما فی جود دلس کے اندر تھے۔ یو چھا۔ '' کتنی سواری ؟'' ایک دیبالی نے جواب دیا۔ ''ایک ہے دو۔'' كَنْدُ يَكُثْرِ نِي حِيران مِوكَر يو حِيها-'' وه كيسے؟'' و مبالی چر بولات ایک او پر، اور دو ییجی (مرسله: مسعودالقل كراچي)

والی بیڈ پر آ کرلیٹ کیا۔ میں کی کی نیند کے زیر اثر رہا اور غالباً وو ڈھائی کھنے گزرے ہوں سے کہ شور سے میں حاک پڑا۔کھڑی کے رائے کسی گاڑی کی تیز روشی میرے تمريه کی اندرونی و بوار پر براساروش باله بنا کرغائب ہو یکی۔ میں بستر چھوڑ کر کھٹر کی کے یاس پہنچا۔ دو گاڑیاں تعیں۔ایک کارایک جیب بیٹیر ہٹروال جیب کے اندر سے حوارى اترے ، ان ميں اشرف بھى تھا ، بالانظر تبين آر ہاتھا۔ سب اسلحه بردار تھے۔ جیب میں دوحواری ادراشرف سوار تھے، وہ جیب سے اترے اور کار کی طرف کیکے۔ کاریکے إندر ہے بھی ووحواری اتر نے عقبی دروازہ کھلا...اور کسی مجص کو بازوؤں سے پکڑ کر باہر نکالا کمیا۔اس کے دونوں ہاتھ پشت کی طرف بند ھے ہوئے تھے اور وہ معمولی زخمی نظر آر ہاتھا۔ایک ہی خیال میرے تھتلے ہوئے ذہن میں ابھرا تھا۔ بیلوگ کہیں مارا ماری کر کے کسی کوز بردی اغوا کرلائے تصے مربالے کوغائب یا کر مجھے تشویش می ہونے لگی۔

میں نے اینے کمرے کی لائٹ کل کررھی تھی اور والى بسر يرآكر بين كي العداشرف كي من كا نظار

کانی دیر بعداشرف تھا تھیا سالوٹا۔اس کے جبرے ہے گئے اور خوشی کا جوش بھی تھا اور جھی جھی آ تکھوں میں و کھ

" بالا كدهرب؟ "مين في ورأاس ي يو جها- اندر تے بی میں نے کرے کی لائث آن کردی تھی۔ " تم الجمي تك سوئ أبين ؟" وه مجه سے قدرے

چونک کر بولا اور مھکے تھکے انداز میں اس نے کن ویوار سے

"ميرى بات كا جواب دو-" ميس في سرو تظرول

" جوڈر کیا، وہ مرکبا۔" اشرف قلیفیانہ کیج میں ب

جاسوسى ڈائجسٹ ولائے مئى 2014ء

جاسوسى دائجست 44 مئى 2014ء

مرى نا تجربه كارى كو بهاب ميا-کھینگنا ،خودنشی کے ہی مترادف ہے۔'' ، توان کے قبل کا تونیس لگا۔ کیانام ہے تیرا کا کے؟' '' توچپ نیس روسکتا آج کی رات؟''وه بر می أس كى بات يريس كي كريز اكرا - وه مجه كمورر بانتما-میں نے دوستانہ کیج میں کہا۔ '' انٹرف احجوڑو ہے ا

"مي بهت دورنكل چكا مول، شهزى! ميرى واليي تاملن ہے۔ میں اپنی اس ونیا میں خوش ہول۔ " وہ بولا " خبر دارتم كوني السي ولسي حركت مت كرنا كه جھے اپني كن یر جی اٹھالی پڑھائے۔جا دُاب سوجا ؤ۔

اکلے دن اشرف نے میرے لیے ایک نیاظم مام

"اجھا-" میں طنز آمیز حیرت سے بولا۔" " بھلا ایک

كام كرو-" وه حطاكر بولا۔ ميں تلخ مسكرابث كے ساتھ كمرے سے نقل كيا۔

مجھے کیا کرنا تھا، بیسب اشرف نے مجھے تھاوا

مجھے یوں اپنی جانب بدوستور تکتا دیکھ کروہ شاہد

ظا ہر بے پروائی سے بولا۔ مرمن محسوس کرسکتا تھاءاس کالہجہ المجھ وُبِدُيا يا ہوا تھا۔

" وه كام آسكيا- مرحميا وه " اشرف نے ... سنگ ولى سے كہا۔ مراس ميں كاف دارعم بھى تفااور طالات كى تلخى جی - میرا دل دکھ سے بھر کیا۔ پچھ بھی تھا، بالے کا ہمارا ساتھ بچین کا تھا۔ سات آٹھ سال کی عمر میں جب پہلی ہار میں پہاں لا یا حمیا تھا تو اس کے چندونوں بعد مالتر تیب بلال اور اشرف بھی لائے گئے تھے۔ ملے روز کھبرا کروہ دونوں روتے رہے ستھے۔ میں نے ہی البیس بہلانے اور یا تیں كرنے كى كوشش كى تھى \_ پھر ہم كھن مل سكتے ہتے \_ بنيادى طور برتو ہم تنوں ایک تی سی کے سوار تھے۔ ہمارا مجین ایک سنخ ادر عبرت تاک سبق سے شروع ہوا تھا۔

دو جمهيس افسوس حميس موا اشرف؟ بالا مارا جين كا دوست تھا۔ "میں نے اشرف کی طرف و بکھ کر کہا۔

" يارتها وه مارا، بعلاد كه كيينين موكا ممرشايداس کے مقدر میں اس طرح کی موت کھی کئی ۔ ' وہ بولا۔

''تم تومقدر کو مانتے ہی جہیں تھے،اب مقدر کا خیال كيے آرہا ہے مہيں؟"مرے كيج ميں طنز تھا-"ي كيول مہیں کہتے کہ ریب تمہاری وجہسے ہوا ہے۔

''احِها بإراب سوحاً وَ، و ماغ مت خراب كرو- جا دُا ے بستریر۔ 'اشرف بیرارٹن برہمی سے بولا۔

'' بيتم كس كواغوا كرلائي بهو؟'' "دممهيس اس مطلب مبس موتا جائے۔"

" يار! خما كيول موت مو؟ اب توصرف مم دونول ی برانے ووست ماتی نے ہیں۔ مالاتو ممیابے جارہ۔

میری بات پر اشرف م سے محصف پڑا۔ اسے دائعی یا لے کی موت کا و کھ تھا مگر اپنی فطرت سے بھی مجور تھا۔ سے جرائم پیشدلوگ شایداس کی مجبوری بن محکے تھے مرشایداس کے اندر تھوڑی بہت انسانیت بانی تھی۔ وہ بے اختیار میرے کلے لگ کرر دیڑا۔ مجھے حیرت ہوتی۔میرے خیال میں اس طرح کے جذبات سے اشرف کا کوئی تعلق مہیں ہوتا جاہے تھا۔ وہ کلو گیر کیجے میں بولا۔ ''یارا تو بار بار بالے کا ذكر كيول كرتا ہے؟ سب كومرنا ہے آخرا يك دن - "

وہ شاید اس طرح کہہ کر خود کو ڈھارس پہنچانے ک كوشش كرر باتفا\_ ميں نے آ منتلى كے ساتھ اسے خود سے على ما اور بولا \_ " بال، مرناتو آخرسب كوايك دن ہے بى تمراس طرح جہیں۔ دیدہ ودانستہ خود کوموت کے منہ میں

سب مجھے۔ ایسے کاموں کا انجام اچھامیں ہوتا۔ میری لر \_ میں اپنی دانی عرض وغایت کے لیے تم سے مدوجی ما تک رہا۔ یہاں موجود معصوم اور بے گناہ قید نول آزادی کے لیے تم سے بدداور تعاون کا خواہاں ہوں۔

تیار رکھا تھا۔''استاد نے اس نئے قیدی کی تکرانی تمہار۔

قیدی دوسر مے قیدی کی کیا تگرانی کرے گا۔

" زیادہ -- بکواس کرنے کی ضرورت میں ، جاؤا ا

تھا۔ میں وہاں پہنچا جدھرمغوی کورکھا ملیا تھا۔ یہ ایک مختصر سا كمرا تھا۔ بداس بورش كا حصد تما جهال يملے بور حول كورك جاتا تھا۔ اہیں نکالے کے بعد مدحوار بول کی رہائش ا طور پر استعال ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک کمرے میں منوی کوقید رکھا حمیا تھا۔ میں اس مرے میں پہنچا۔مغوی کے سوا کمراہ شے سے خالی تھا۔اس کے دونوں ہاتھ پشت سے باندھے کے تھے اور ایک کونے میں وہ دیوارے لیک لگائے جھا تقامیں بوراس کا حائزہ لینے لگا۔اسے بی عمر کا مرد تو ہو کہا جاسکتا تھا، مجھ سے چھرسال ہی بڑا تھا۔جسم چریرا موجیس باریک، ملک بال، رنگ سانولا قدور میاند تعا آ نکھیں بڑی بڑی تھیں۔ایک عجیب مات جواس کی تخصیت میں ہیں نے محسوس کی ھی ، وہ نڈر را در دلیر معلوم ہوتا تھا۔ 🚅 میرااس کے بارے میں ایک عام ساانداز ہتھا۔ وہ معوی 🕏 اور یقینا بیسی برانی وحمنی کا شاخساند بوسکتا تھا۔ کل راب اے ایک خطرناک مقالبے میں اغوا کر کے بی لا یا کمیا تھا تھا باوجوداس کے خوف کا ایک ذرا شائبہ تک اس کے جر

ا توارت نگر د "اوخير ... چودهري متازاب ين اور محشا كام بھی کرنے لگا ہے۔ حیرت ہے۔ یہ بنا آلویماں آیا ہے یا بھیجا کمیا ہے، مجھے میرے یاس؟''اوٹیرٹای محص نے بھویں سکیڑ کرمیری طرق سوالیہ نظر دل مدیکھا۔ " بھے بھیجا کیا ہے۔تم پر نظر در کے لیے۔" میں

نے جواب دیا۔

و مریزی! " وه مسکرایا - " بیرکیها نام ہے بھلا - آوی تو

" شہزاد احمد خان نام ہے میرا۔" میں نے اس بار

"شاوا... بيه بولى ند بات مشهراد احمد خان،

''اب تم اي مارے ميں بناؤ، تم كون مو؟ كيانام

''اوجر ...'' دہ اس کر بولا۔ ''میرا نام پوچھتا ہے،

وہ بنیا۔ "وسمنی والا معالمہ بہت لمبا ہے۔ تیری سمجھ

" اس كى طرف و يكي كرنقى ميل

" تسم مولا کی توان کا آدی جی میں ہے اور منہ بی ان

میرے بارے میں اس کا اندازہ سوفیصد درست

" تمہاری بات سے ہے۔" میں نے وحرے سے

بھے حمرت می ۔اے ایک کوئی فلرندھی ،وہ یہاں کے

بارك من اس طرح سوال يو يقع جار ما تعاجيب يهال تعتيش

کے لیے آیا ہو۔ میں نے اسے مخضر الفاظ میں ممال کے

كون شيزادي على في غلط تونيس كها-"

كاوفاوار ... توتو مجمع خووان كاتيدى نظرة تاب-

يس آنے والا ميس تو بتا جود هري مست د جانا ہے؟

''سردارالف خان کو؟''

"نے پاڑ کانام ساہے؟"

س اول خیریام ہے میرا ۔ میں آو میں ان کامبیں ہوں مدہی سے

لین ... شہزاد کیوں شہزادے۔ کب سے ہے ان لوگوں

ے تمہارا؟ ان لوگول کی تمہارے ساتھ کیا وسمی ہے؟

زبردست نظرات تاہے چربیشیزی، ویزی ... 'دہ ہسا۔

جے ہوئے کیج میں اپنا بوراتام بایا۔

معالمدر شن کا ہی ہے۔

"اوهرآ ... يمال بيهميركيا-"مين بين بين سين سنا - محد يرسى اللها كي ہے -" الجي میں نے اتناہی کہا تھا کہ میرے عقب دھڑے دروازہ محلامیں چونک کر پلٹا۔وہاں اشرف تھا۔ کن ہرونت اس کے یاس بوں رہتی تھی جیسے بچے ساتھ اس کا کوئی يسديده كلونا موراس نے ايك تمز كالأبلے مجھ ير محراول خیر پرڈالی۔ چردرتتی ہے میری طرف اگر بولا۔ " متم کیا باللس كردم تقال كماته؟

" كما مطلب مجونيس" وه تحكردرشتي سے بولا۔ "استاد نے تمہیں بہاں اس کی تحرافی کیے بھیجا ہے،اس کے ساتھ بات چیت کے لیے تیں، مستجھے تم ؟ " مجھے اشرف كالبكدم يول مجه يرحا كمانه اندانا برهم مونا انتهالي

" کیا ہے تو اہمی کرائے سے شند، تیری بات میں ، تيرے کيج ميں اجي وه مردوں داني ميرج ميس آني " اول خير تفحيك آميز الهج من اشرف وان محور كر بولا-م عقل ہے کہ اس نے ایک قیدل عمرانی کے لیے

اس کی بات س کراشرف کے جن پرایک رنگ سا

میں نے اثبات میں سربلادیا او دولوں کمرے ے باہر آ گئے، اندرے اول خیر کائبرانی دیا۔ اشرف نے وروازہ بند کرویا۔ چمر ایکافت الاالیہ بدل کیا۔ وہ معذرت خوابالد مجيم مجهد سے بوا اناف كرنا يار، ب میری محبوری هی-

کی طرف دیکھا تو وہ دوستانہ انداز ٹمہے کا ندھے پر وہ مجھے لے کر کگل هان سے پانچیا۔خلاف تو قع

ارے میں بنادیا۔اس کی آٹھیں جیرت سے چھٹ کئیں۔ ، جاسوسى دُائجست - 47 مئى 2014ء

بڑا عجیب سانام تھا اس کا۔ میں نے بوچھا۔"میرا آخري سوال تم كول كر كتے \_ وہ تو ميں بھي و مكه رہا ہوں

و مراتمهاراوه زرخر بداستاد تکل خان<sup>ع</sup> بیش خان اشای

دوسرے قیدی کو یہاں بھیج دیا۔

آكر كزر كميا\_ پحروه ميري طرف ديدالا-" أؤميرے

و کیا مطلب کیسی مجوری؟" منے چوتک کراس بالكدهر تي بوع بولاء " أؤمير ال

حاسوسى دائجست - 46 مئى 2014ء

الماره بولات ميكون ي جكه ہے؟ يبال كيا موتا ريتا ہے؟

تماروه بجه كماك آوى لكار

ر بو کے ... کھیم؟" میں نے اثبات میں سربلادیا۔ گھر اس نے مجھے ر حصت کرویا۔ اشرف کو کمکل خان نے اپنے یاس روک لیا تقامیں اینے کرے میں آگیا۔

بيسب وكحمد اتناسيدها ادرآسان نه تها، جو ككل خان نے مجھ ہے کہا تھا۔ درون خانہ مجرئ اور بی یک رہی تھی، ككل خان اتناسيدها آدي تهين تفاكيده مجھ پراتنا بھروسا كرنے للّا مكريہ سيج نظرا تا تھا كہ وہ موقع كل كے مطابق مجھے استعال كرنے كى ضرور كوشش كرر باتھا۔ قيدى اول خير ست مجير قريب مونے كاموقع دينااكر حداس كے كسى خفيد مفاوات كا حصيبى تفامر مجهي يقين تفاكه بهاري تفتلوك بهي تكراني كي جاتی ہوگی۔ تمریس مجھتا تھا کہ میرے لیے پچھ کرنے کا آتا ہی موقع کافی تھا۔میری ایک مرضی بھی بہی تھی، اول خیر کی مرد سے بہال سے صرف ایک اِرفر ار ہوجاد ک- اندر سے باہر کی دنیا کا بای بن جاؤں اور کسی طرح سرید با با سے جاملوں نے اس کے بعد ان سب کا شمیرارہ بھھرجائے گا اور عابدہ کا تھی ان کی گرفتاری کے بعد سراغ لگانامشکل نہ ہوگا۔ مگر میسب كرنے كے ليے مجھے ہوشارى سے كام ليما ہوگا۔

یه اس روز رات کا ذکر تھا۔ اشرف کافی ویر بعد كمري ميں داخل ہوا تھا۔ ميں دانستہ ويا بن مميا۔ پہلو کے الله لين مون كراعث من مجى مجى آئلهون ساس كى حركات وسكنات كاجائزه ليسكما تقار كن اس في ديوار ے لئے دی۔ چند تانے کہ بعد میری طرف تکتار ہا۔ میں مع بغیر لیٹا رہا۔ مجھے یوں محسوں ہوا جیسے وہ میرے گہری نیڈ میں سوئے رہنے کا لقبین کرلیما جاہتا ہو کیونکہ اس نے بچھے ہولے سے دو تین بار ایکار انجی تھا تمریس نے کوئی جواب نہ ویا تھا۔ اس کے مجھے ہولے ہولے انداز سے پکارنے مطلب بي من مجهد كما تعا-

جب اے سلی ہوئی تو وہ اپنی جیسیں خالی کرنے لگا۔ جن میں رومال، کچھ روپے اور جابیاں بھی تھیں تھے۔ فیج این قیص کی دوسری جیب میں ہاتھ ڈالاتو میں نے او علی آئے ہے دیکھا۔ جھے اس کے ہاتھ میں ایک سل فون نظر آیا جے ویکھتے جی میرے اندرسسی کی لبردوڑ کئی۔اے مجی اینے تکیے کے بیچے رکھ کر وہ لیٹ گیا۔ میرے اعد سائیں سائیں ہونے تلی۔ اورسیٹھ منظور وڑائے المعروف سرمد با یا کاسل نمبرمیرے دیاغ میں گردش کرنے لگاجو کے

كرے ميں ميرے ساتھ صرف اشرف تما جواب سونے کی تیاری کررہا تھا۔اس کے سل فون کود کھے کر جھے بوں محسوس ہور ہاتھا جیسے وہ اس قید خانے کی جانی تھی۔ یہی سب تھا میری رکول میں الکخت حون کی کروش تیز تر ہونے

مرسو حاموتی طاری هی۔ ایسی خاموتی جیسے اچا تک کوئی بڑا طوفان المہ نے والا ہو۔میرے اندر ہم کی ہوئی تمى \_ بدايك در يره مفخ كادورانيدمير ب لي كويا صديون کے برابرمحسوں ہوا تھا۔ میں نے پوری آ محصیں کھول دیں۔ اور لیٹے لیٹے کروٹ کے بل ساتھ والے بستر پر اشرف کو پئت کے بل سوتے ویکھا۔ اس کے ووٹوں ہاتھ سینے پر سے ۔ دہ خرائے لینے کا عادی تو نہ تھا مگر اس کے سینے کا زیرو بم بناتا تھا كدوه كمري ميند من ہے۔

تب میں آ ہمتنی کے ساتھ اٹھا۔ میں ایک خطرناک قدم المائ علاتها- أسي عمل الله كانام ليرامبس بعولاتها-جب میں آمشلی کے ساتھ ایک جاریانی سے اٹھا تو وہ

ہولے سے جرج الی تھی۔ کمرے میں یاور والا بلب روشن تفا- کھڑکی بندھی سردی کا حساس بھی پچھ کم تھا۔

میں آ مسلی ہے آھے بڑھا اور قدرے جھک کرایک اتھا شرف کے تکے کے شیج کھسکادیا۔ اجا تک اس کے سم ين بلكي ي جنبش موني ، ميرا ول جيسے وهو كنا بجول كيا۔ وه جا گائیں تھا۔میری طرف اس نے کروٹ فی تھی۔ میں نے فورا ہاتھ تکے کے فیجے سے میں لیا۔ پھراس کے مرکے پچھلے منے کی طرف سے تھے کے یعیے ہاتھ ڈالا تو میری مرمعش القيول سے سل فول مراكيا۔ ميري آ تھول ميں محصوص چئے ابھری۔نہایت آہنگی کے ساتھ میں نے تیل فون

مجھے اعتراف تھا کہ میل نون جیسی شے کوآج میں پہلی بارچیور ہا تقا۔ مگر اس کا مطلب سے نہ تھا کہ مجھے اس کے الرائيش بالكل بى با نه تقاربيد من في آياجي كے علاوہ ال ونت کے عملے کے چندافراد کے پاس بھی ویکھا تھا اور ال ك استعال كالمجى مجهم علم تقاد من سل فون قب من

ہجی بھی از برتھا۔ ایک خطرناک سنستاتا ہوا خیال میر ہے شکے ہوئے وہن میں انھرا تھا۔ بیسل فون ہم سب کی آزادي كالبكل بجاسكًا تفاعمر كيبي؟ كيابياتنا بن آسان كام تھا؟ میراذان تیزی سے کام کرنے لگا۔مشکل کام کے بغیر یہاں کے آزاد ہونا تھی ممکن نہ تھا اور جھیے مید مشکل اور خطرناك كام آج رات بى كوكرناتها\_

دوسرے ہی کمح میرادل مایوی سے بھر کیا۔ مجھ پر شدید جھنجلا ہٹ طاری ہونے لی۔ کیونکہ دوسری طرف ہے یاور آف ہونے کی اطلاع مل رہی تھی۔میری سمجھ میں نہ آیا اب كيا كرول؟ يه فيصله كن تحرى تحي موضح سن فائده المان كا وتت تھا۔اب میں تو بھی سیں کے مصداق۔ دفعتا میرے و بن من ایک جهما کا بوا بین جتی جلدی لکوسکتا تھا ،سرید با با کے سیل فون تمبر پرایک ایس ایم ایس کلھ کرسینڈ کردیا۔ زیادہ تفصیل تو تبین لکھ سکتا تھا تا ہم دریا کوکوزے میں سموتے ہوئے محقرا اصراحت کے ساتھ کے بعد دیگرے ووقین ایس ایم ایس لکھ کرسینڈ کر دیے۔اس کے بعد میں نے سب م کھی مثادِ یا۔ کیونکہ یہ سل فون میرانہیں تھا، اشرف کا تھا اور یقینا بیر کمکل خان کا بی ہوگا۔ وہ اب شاید اشرف پرممل بعروسا کرنے لگا تھا۔اشرف کاسیل فون ہاتھ میں پکڑے من سوچیا رہا۔فوری طور پر مدد کے لیے اور سمےفون کریا چاہے تھا؟ مرمد بایا کے سوائسی کا تمبر مجھے ہیں معلوم تھا۔ میری معلومات بھی محدودتھی کہ نسی ایمر جنسی کال تمبر پر مدو لے سکتا تاہم بچھے امید تھی ہمر مدیا باجب بھی بیالیں ایم ایس ردهیں مے قورا حرکت میں آجا تی ہے میں نے احتیاطاً آخر میں انہیں میجی بنادیا تھا کہ بیسل چوری چھیے حاصل کرکے استعال کررہا ہوں لبذا دوبارہ مجھ سے اس تمبر پر رابط تاملن بى مبين خطرناك بهى بوگا اس ليے آپ جو

كر كے سيدها باتھ روم مل مل ميا ميں نے بہلے توب مشكل

اہے ہاتھوں کی کیکیا ہٹ پر قابو یا یا پھراس کے بعد دھر کتے

ول مے ساتھ سرمد بابا کے سل فون کا تمبر بھے کرنے لگا۔ میں

منیں جانیا تھا کہ اس وقت سرمہ با باتھی گہری میند میں ہتھے یا

اہے موبائل فون کی بیل پروہ استے رات کے اس درمیانی

پہر انینڈ بھی کریں سے یا تہیں۔ اگر میں موقع مبیں گنواسکتا

تھا۔ تمبر بیج کرنے کے بعد میں نے قون کان ہے لگالیا تر

W

كاررواني كرسكته بين كريس\_ ول كو پيچوسلى بونى اب من بيسل فون اس طرح خاموتی کے ساتھ دوبارہ اشرف کے تکیے کے بیچے رکھ دینا عابتا تفاتا كدميري بية ممم جوني ممل طور پر حقيه ره سيكه، چنانچہ سے سوچ کر میں نے آہمت سے باتھ روم کا درواز و کھولاتو برى طرح مختك كيارسامن اشرف كعزاميري طرف زبر ناك نظرول سے تھورر ہاتھا۔

وہ شایدرات کے پہرجا ک چکا تھا۔ ممکن ہے اے مجھی کوئی فطری حاجت محسوں ہوئی ہواور وہ دروازے کے

محکل خان اپنے کمرے میں اکیلاتھا اور اس کے چیرے پر برہی کے آثار میں سمے۔ ایٹرف نے آھے بڑھ کرفورا اس کے کان میں چھے کہا جس پر کھل خان نے اشاہت میں سر ہلا ویا۔ وہ اسپے بیٹر پر جیٹھا تھا۔ مجھے اس نے ایک کری پر

در میلهوشیری اتم ماری وفاداری کادم بھرتے ہوتا۔ اس لیے تم پر جسس بھروسا کرتا تل پڑے گا۔ میں نے جان یو جھے کرمہیں اس قیدی کی تگرانی کے لیے بھیجا تھا۔' وہ لمحہ بھر كوركا-اس كالبجد بجيم حراسرارسامحسوس موا

وہ بستر سے اٹھا اور چند قدم چانا ہوا میرے قریب آیا۔اس نے ڈھیلا ڈھالا عام ساشلوار کرتہ بہکن رکھا تھا۔ شاید وہ سونے کی تیاری میں تھا۔میرے کا ندھے پر اپنا بھاری بھر کم ہاتھ مرکھتے ہوئے بولا۔

و ویکھوکا کا اشرف تمہاری بہت سفارش کرتا ہے کہتم مجى مذہبى جارے كام آسكا ہے۔شايداس كا ونت آن بہجاہے۔ مجھے اندارہ ہاں بات کا کتم اب می خودکو جارا قیدی سمجھتے ہو۔ حالانکہ تجھ سے ہم نے بیگار لیک بھی جھوڑوی ہے مراب اس سے صلے میں تم نے ہمارا ایک اہم کام کرنا ہے۔ میں جانا ہوں تم نے اس قیدی کے ساتھ کیا باتیں کی ہوں کی مضرورا پناتھی د کھٹراا سے سٹایا ہوگا کہ خود تیری ایک میں حیثیت ممان میک تیدی کی سے اور میں میں چاہتا تھی تها" مجمع حرسة كالمحفظ لكاروه بهت مكار اور جالاك تابت مواتها جس بات يرمس حمراعي محسوس كرر باتها، وه اس كا يلے ہے علم ركھتا تھا۔ آ مے بولا۔

"مم نے ابھی مارابس اتابی کام کرنا ہے کہ اس قدی کے ساتھ اس طرح ہی خفید سم کے مدروان تعلقات قائم رکھو۔اس طرح کہ بہت جلدوہ مہیں اپناراز دال جھنے لکے۔ یہاں تک کہ بہت طار تمہاری وصلی رگ پر ہاتھ رکھ و سے اور وہ تمہارے ساتھ بہاں سے فرار ہونے کی مشتر کہ مصوبہ بندی کرنے پر بھی آبادہ ہوجائے۔ ' وہ رکا۔ میں برى طرح الجها موا تفا- يجه بات مجه من مجي آراي تحي-بات عارى ركمت موئ بولا-" الجمي في الحال تم اتنا كروبا في ہدایت مہیں متی رہے گی لیکن خبر دار کسی چالا کی کوول میں مت لانا، میرے پاس کام نظوانے کے اور محی طریقے ہیں۔نہ بی مجھے سے جھوتی یا توں کا تبادلہ کرنا۔جو یا تیں اس ك ماته تم ط كرد ك الى س جمع آگاة كرت

جاسوسى ڈائجسٹ۔ ﴿ 48 ﴾۔ مئی 2014ء

جاسوسىد الجست - و 49 مئى 2014ء

اوارهگرد

" الله - " ميں في اثبات ميں سر كوجبش دى -"اوحرلا۔ المجي لوب كولوب سے كائے ہيں۔"اس نے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے فور اُاپنی جیب سے سل فون نکال

سل فون لے كراس نے فورا ايك تمبر ملايا۔ رابط ہوتے ہی دبے دبے جوش سے وہ دوسری طرف کسی ہے بالليس كرتا رباء كم ورميان ميس مجه سے مخاطب موكراس علاقے کا حل وقوع ہو چھا جو میں نے اسے بتادیا۔اس کے بعد مزید تھوڑی ویر تک تفتلو کرنے کے بعد اس نے رابطہ

د دخم اینے سی ساتھی سے باتیں کررے ہے؟" میں نے اس کی طرف و کھے کر یو چھا۔

" مال - " وه بولا . " وه سي مجمى ونت آندهي طوفان کي طرح میال پیجنے والے ہیں۔"

مجھے تحور کی تشویش ک ہوئی۔ میں نے کہا۔' اس طرح جنگ کی صورت سے معصوم قیدی زومیں آسکتے ہیں۔ الكرايبا بواتومين تمهين معاف تهين كرون كاءاول خير'

''او خیر ... کا کا۔'' دومسلرا کر اینے تخصوص کیج میں بولا۔ " تو فکرنہ کر ... میں نے اسینے ساتھیوں کوسب معجماد یا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے، وہ آتے ہی ہلا بول دیں مے ... ہر کر بیس \_ آؤ ہم تب تک اپنی کارروانی کرتے ہیں۔"اس نے مجھے تھی شامل کرلیا۔ کن اس کے ہاتھ میں تھی۔میراخیال تھاوہ انجی جاکر کھل خان سے بھڑ جائے گا، مرايالهين موا- بابرآت عن ال فيسب سے يہلے مجھ سے قید یوں کے کمروں کا بوچھا۔ میں نے اسے بتادیا۔

. " ان سب كويهل ايك حكدا كشاكرنا موكا... آوً"

ہرطرف مبح کا ذب کی ملجی می روشی تھیلنے لگی تھی۔ سلح حواری ... ہرطرف پھیلنا شروع ہو کئے تھے۔ہم دونوں اس وقت دیوار کے عقبی جھے کے ساتھ جیکے کھڑیے ہے، ہارے سامنے احاطے کی بلند وبالا دیوار تھی۔ یہی راستہ... کلی کی صورت میں تینوں ہال کمروں کی عقبی دیوار تک لے جاتا تھا۔ دفعتا جميں شور كى آواز سنائى دى - ہم دونوں برى طرح ٹھنگ سکتے۔" کا کا... کوئی کڑ بڑ ہوئی ہے شاید۔

اول خیرنے ہولے سے سرکوشی کی۔ میں بولا۔ "کیا تمہارے ساتھیوں نے ہلاتونبیں بول دیا؟'' و در تبیس ، انہیں تہنچنے میں ابھی تھوڑ اونت کے گا۔'' وہ

مركا - پير بولا - "تم ايك كام كرو... حبتي جندي بوسكه،

یں طرف جانے کی جھے بھی بختی سے ممانعت تھی۔ کمرے سے دروازے پرآ کرمیں نے جانی لگائی اور درواز ہ کھول کر اندرداطل ہو گیا۔ مرحم روشن میں بیجھے فرش کے وسط میں اول .. مزا رُزيرُ انظر آيا۔ شايد وه نگل خان وغيره كا كوئي خطرناک وحمن تھا ای سلیماس کے ہاتھ یا وُں سخت مسم کے جكر بندول من بندھے ہوئے ستھے۔ وہ بے جارہ اس حالت می*س بی شاید سویا پرا اتھا۔* 

ذرای آہٹ پر وہ بیدار ہو گیا۔ پھر مجھے پیجان کر ائے مخصوص کہ میں بولا۔" کا کے تو؟ خیریت ہے... ال دنت اور ميركن؟ " . . .

"اول خيرا تياري پكر ميس تيرے باتھ ياؤں كول ر ہا ہوں پر بچھے دھو کا مت دینا۔ بیصرف میر انہیں ان کئی مظلوم اورمعسوم قید بول کی آزادی کا سوال ہے۔ بول کیا كبتاب؟ "مير البح من عجب مسم كاجوش سرايت

''اوخیر کا کے!میرااندازہ غلط بندتھا۔تو واقعی بہادر نوجوان منه- " وه توصيق ليج مين بولا- " ايك اور ايك گیارہ ہوتے ہیں ۔مجھ پر بھروسا کراول خیز کوا حسان باش ائے گا حسان فراموں ہیں۔"

میں نے کن زمین بررمی اور جلدی جلدی اس کے جَرْ بند کھو لئے لگا۔ آزاد ہوتے عی اس نے آیک انگرائی لی اورسب سے مہلے کن پر قبضہ جمالیا۔ میں نے اس کی طرف ریکھا وہ اس کے چبرے پر مظہری مسکراہٹ تھی۔ بولا۔ '' كا كا ؛ توادهر بى تقهر . . . مين جار كولنا كرآيا هون \_'

" " تفهرو-" من نے کہا۔" جمیس سوچ سمجھ کر قدم اٹھا نا موگا ۔ ورندمیری ساری محنت اکارت جائے گی ۔ ابھی وست الاری مسی میں ہے۔ دو جار کو مارنے سے مسئلہ حل میں ہوگا۔ بیلوگ بہت خطر نا ک اورمنظم حالت میں ہیں۔''

'' کیا جاہتا ہے تو بول؟'' اول خیر بولا۔ پھر میں نے ات بنایا کدمیں اس سلسلے میں سرعہ بابا کوفون کرچکا ہوں ن ان کے در مع اہمیں بہاں کی صورت حال سے آگاہ

وہ س کر بولا۔ '' کا کے! تیرے سے زیادہ میں ان لوكول كو جانيا مول - سيخطرناك على مين باالرجمي مين -قانون كوخريدنا ان كے مائي باتھ كا هيل ہے۔ يوليس كا بہال چھایا پرنے سے پہلے ہی کوئی کالی بھیر انہیں پہلے ہے جردار کردے کی۔ "وور کا چر پچھ موج کر بولا۔ "سیل فون مرك ياك بال الاست

بے بس ہوسکتا تھا۔ ایک تکلیف تھا کر میں بھی اس کی جانب ليكا \_ تب تك ال نے كن الجك لي - الجني الس كا رخ مير كا جانب کرتا ہی جاہتا تھا کہ میں نے بے اختیار مانک جلاوی۔ جو آن کی نال پر بڑی۔اس کے ہاتھ کارخ بدل کیا۔میری دوسری ما تک اس کے پیٹ پر بڑی جور ور دا ر ثابت ہوئی، جس نے اسے دھلیل کر دیوار سے ظراد یا اور ----کن جی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کی۔اے اور تو پکھ ندسوجھا اس نے سنھلتے ہی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے مجرف کے ساتھ ٹا نگ آ گے کر کے اڑ نگا ڈال دیا۔ وہ منہ کے بل فرش يركرا-اس كے علق ہے بيخ نكل كئى - ميس نے پيران ہے گن اٹھا کرا ہے ٹال ہے پکڑااوراٹو کی طرح تھمادی۔

کن کا ٹھوں کندا زمین بوس اشرف کےسر کے تعلی جے پر بڑا اور آواز نکالے بغیروہ دعیر ہوگیا۔ پانمین دو رندہ تھا یا مرحما تھا۔ مجھے اس کی پروامبیں محی ۔ میرے مرد یک وہ بھی ظالموں کے تولے میں شامل تھا اور کئی رعایت کا سحق ندتھا۔ میں نے جلدی سے اس کے بے مردھ وجود کوٹاتلوں سے پکڑا کر کھسیٹا اور بیڈ کے شیچے سر کا دیا۔ پھر اس کے تکے کے پنچ سے جابوں کا تجھاا تھا یا۔زمین بریزا اس كاسيل فون بھي ا چڪ ليا۔ وہ ايک سستا والاسيث تماج ترنے سے حل کیا تھا اور اس کی سیری ما ہرتکلی آئی تھی۔ میں نے اسے اصلی حالت میں لاکر آن کردیا اور کس اٹھالی۔

انسان کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ میکی میدان جی آنے کے بعد بی ہوتا ہے جبکہ میدان عمل چھی ہول صلاحیتوں کو ازخود عی جلا بخشتے ہیں۔ اس وقت میرا ذہمن تیزی سے کام کررہا تھا۔ میرے روعی روعی ش جی بهر کئی تھی ، میں شاید درست ونت پر درست فیصله کررہا تعانہ میں اب کن سمیت ، اول خیر کے کمرے میں خاتا جا ہتا تھا۔ اسے میری عدد کی اور مجھے اس کی مدد کی صرورت می ۔ من نے وقت ویکھا، رات کا آخری پہرتھا۔ میں نے ذوا عا ور دازه کھول کر حجمری بنائی اور با ہر حجما نکا۔ سرد ہوا کا حجمونگا میرے چبرے سے عمرا یا۔ جدھر اول خیر کو رکھا ممیا تعادہ مقام بہاں سے سامنے کی طرف چند قدموس کے فاصلے کا ای تھا۔ سی حواری کی ناموجود کی کے آثار دیکھ کر میں کن سنجالے ماہر آمکیا اور تیزی کے ساتھ چھیتا چھیا تا ہوااول خروا لے تید خانے کی عقبی دیوارے جاچ کا۔ چند ٹانے تا کن لینے کے بعد میں وهرے دهرے کمر دو پیش کا جا 🕫 لیہا ہوا داخلی دروازے کی طرف سرکنے لگا۔ دوسری جانب و بلي ير مجه من كيث كقريب چند مع حوارى نظرا

یا ہرمیرے نکلنے کا منتظرتھا ،تمرمیرے ہاتھ میں ایناسیل فون ویکی کر اے صورت حال کا ادراک کرنے میں مطلق ویرنہ

"مرے سل پر کس ہے بات کرر ہے تھے تم ؟" وہ خطرناک کیج میں بولا اور ساتھ ہی جھیٹ کر اپنا سیل فول میرے ہاتھ سے لے کر اس کا ڈیٹا چیک کرنے لگا۔میرا بھانڈ ا کھوٹ کیا تھا مرس نے دروع کوئی سے کام لیا اور

"معاف كرنا يارابس ايسے بى دراكسى لاكى سے

میراحموث پیژا جاچکا تھا،اس نے تفرت سے ہونٹ بھیج کرمیرے چرے پر تھیٹر رسد کر دیا اور غصے سے بولا۔ " اب میں تہمیں ہمیں جیبوڑ وں گا ، کوئی کیا ظاہیں کروں گا۔'' سے کہدکروہ پلٹااس کارخ دروازے کی طرف تھا۔ میں جو پہلے بی اس کے تعیر مارنے پر بھر چکا تھا کسی صبحے کی طرح غراما موااس پرجھیٹا اور ایک زبردست تھوکراے رسید کرڈ الی۔وہ اس کے لیے تیار نہ تھا کہ میں اس پر بول ٹوٹ بڑنے کی جرأت وہمت بھی کرسکتا ہوں۔ منتجباً وہ معتمل نہر کا اور دیوار ہے جا نگرا یا۔ سل فون ہاتھ سے جھوٹ کر پختہ فرش پر کراا در کھل عمیا۔ وہ دیوار سے عمراکے وحشانہ غراہث کے ساتھ میری طرف بلٹا اور مجھے مانگ رسید کرنا جائی میں نے چھرنی کے ساتھ اس کی ایک پکڑلی۔ اپنے وفاع میں بے شک سے میری لاشعوری ترکت می، جومؤثر ثابت مونی می -اس کی پکڑ کر میں نے مروڑ والی مکراس نے بھی سیملنے میں ویر مہیں اگائی اور ہم دونوں ایک بار پھردست وگر بہاں ہو گئے۔ كامياني كي خاطرميرا اشرف يرقابو يانا لازي تها-ورنہ وہ کھل خان کے سامنے میراراز فاش کرسکتا تھا۔ بڑی ہی اذبت ناک کھڑیاں اور قید وہند کی صعوبتیں جھلنے کے بعد بھے ایک خاطرخواہ کامیانی ملی تھی۔ میں جان لز اکر بھی ا پی اس "متوقع" کامیانی کوضائع تہیں جانے وینا جاہتا تفا - اشرف ميرا جم عمر اور ڈيل ڈول ميں ميرا جم پله ہي تھا -تمراس ونت میرے دل ورماغ میں ایک نیک حذبے کا جوش جنون بن كرسايا ہوا تھا۔ ميس اسے بوري قوت سے وهكيانا ہوا بيڈير جا كرا۔ وہ اب ميرے يہے تھا، ال نے میرے پیٹ پر کھونسا رسید کر دیا۔ در دکی لہرنے مجھے چند

ا نیوں کے لیے و میلا کردیا۔ اس بدبخت کے لیے اتنا تی

موقع کافی تھا۔ وہ مجھے خود پرسے وطنیل کر مکدم دیوار سے

لئلی کن کی طرف لیکا۔ کن اس کے قبضے میں آ جانی تو میں

جاسوسى دائجست \_ 50 مئى 2014ء

جاسوسىدائجست \_ 51 - مئى 14 20ء

بڑے قید بوں کو جا کر ہوشیار ادر مختاط کر دو اور خبر دار بھی کہ کونی بھی اے ٹھکانے سے ماہر نہ لکے۔ بہ خوش خبری بھی اہمیں جا کر دے وو۔ ان کی آ زادی چھمحوں کے فاصلے پر ہے۔" میں نے اثبات میں سر ہلاد یا اور چھپتا جھیا تا ، و بوار کی آڈ لیٹا ہوا،سب سے مملے اڑ کیوں کے ہال کمرے ک کھٹر کی کی جانب پیش قدی کی ۔ایک مقام پر میں نے دیوار کی آٹر ہے مرکزی احاطے کی طرف ویکھا۔ یہاں محتصری عمارت میں میرااوراشرف کا تمرا تقااور پکھھواری دہاں جمع ہے۔ غلغلہ وہیں مجا ہوا تھا۔ میرا دل میسوج کر تیزی سے وهر کنے لگا کہ انہوں نے اشرف کو یقینا ہے ہوت یا مردہ حالت من و مکه لیا تھا، اور اب یقینا میری خلاش کا ارادہ رکھتے ہوں گے۔ اب ان کے ہتھے چڑھٹا میرے کے خطرے سے خالی ندتھا۔ میں نے اول خیر کی ہدایت پر تیزی ہے مل کیا۔ بوں لگنا تھا جیسے بہاں دراد پر بعد عصب کارن یڑنے والا تھا۔ سرمہ مایا تھی بھینا میرا ایس ایم ایس پڑھنے کے بعدا منی کسی کوشش میں مصروف ہو گئے ہوں مے جبکہ اول خیر کے ساتھی تھی یہاں بہول اس کے ایک بڑے جتھے کی صورت میں چہنے والے تنے اول خیر اور اس کے ساتھی مجھی مجھے کیل خان ادر اس کے حوار یوں کے قبل کے ہی ککتے ہتھے۔ کو یابہ جنگی گروپ تعنی کوئی پراٹی کینگ وارٹھی جو بہت ہملے اول خیرا در کھل خان کے مامین خیٹری ہوئی تھی۔ الر کیوں کے ونگ میں پہنچ کر میں نے سب کوخبر دار مردیا۔ وہ سب حوش بھی میں اور سراسمہ بھی کدنہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ وہاں سے میں سیدھالڑ کوں کے ونگ میں پہنچا تو ٹھٹک کروہی دیک حمیا۔ کیونکہ دو تین سنج حواری سلے سے اندر موجود سے اور ان سے درست کھے میں میرے یارے میں ہی نوچھ رہے تھے۔ میں ان کے جاتے كا انتظار كرنے لگا۔ بال ہے نكل كئے تو، میں اندر كوديڑا۔ شوکت حسین ادراس کے ساتھی مجھے و کچھ کر جیران ہوئے، میں نے بہاں بھی وہی کچھ وہرادیا، ان کے سب کے چرے آزادی کے جوش ہے سرخ ہو گئے۔شوکی کھی پشیمان

حلدی ۔'' وہ بورے جوش کے ساتھین گیا۔ میں بولا۔ " مم اسيخ ساته چنداركون كوف كركسي طرح بجون اور بچیوں کے ماس پہنچو۔ انہیں سعجالنا صروری ہے۔ نہیں بدحوای میں وہ باہر کی طرف مددوڑ پڑیں۔'' وہ میری بات منجه کمیا۔ وفت کم تھا، میں زیادہ بات نہ کرسکا اور بلٹ کیا۔

نظر آتا تھا، آج شایداس کی میرے بارے میں غلطہمی دور

ہوگئ تھی۔ میں نے شوکی سے کہا۔''شوکی تم ایک کام تمثاؤ ذرا

میرارخ اول خیر کی طرف تقالیکن اس نے مجھے کھلے میداد میں آنے سے منع کر رکھا تھا۔ ٹھیک اس وقت برسٹ میلنے 🕽 آ واز ابھری ۔ بکندم کڑ کیوں کے ونگ کی طرف شور کیج عملا مجھ دوڑتے قدموں اور زور زور سے بولنے کی آوازیں سنانی دیں ۔ برسٹ چلنے کی آواز بچھے اس ست ہے سنانی وی هي جهال تفوزي دير جهلي من ... خير کوچيوز کرآيا تعا۔اب ہا جین اس برنسی سکے محص نے فائر کیا تھا.۔ یا پھر کارروانی اول خیر کی تھی۔ اجھی میں مصلک سے چھ انداز تہیں قائم کرسکا تھا کہ دفعتا مذکورہ سمت سے کوکیول کی یز برا ہدا ہمری۔ میں نے ایک جگہ سے ابھر کر اس طرف و یکھااور دنگ رہ گیا۔اول خیرجس مختصر عمارت کے کمرے من مقید تعا،اب این کی حیست پر نظر آر با تعاجبکه آخودی افراداس عمارت کو کھیرے ہوئے تھے۔وہ دومین افراد کو کھیا مجمی لٹاچکا تھا، جو بچھے زمیں بو*ں نظر آ رہے ہتھے۔ بچھے*اس کی مدوکر کی جاہے تھی، ایک جنگ کی ابتدااب ہو چکی تھی۔ یا جیس اول خیرے کیا علظی ہوگئی تھی کہوہ دفت سے مملے ہی ان کی تظروں میں آ چکا تھا۔ میں دیکھیریا تھا اس کے کردی اور حوتی حوار بول کا منتج براهتا جار یا تھا۔ اگر میں صورت عال رہتی تو بہت جلد کھل خان کے بھیٹر یا صفت حواری ا ہے کو لیوں سے بھون کرر کھ دیتے۔ ابھی تو وہ جھت پر تھا تو مسي حديك محفوظ تعا \_

ا جا تک میں نے اینے سیدھے ہاتھ کی دو دیواروں کے درمیانی راہتے پرنسی کے دوڑتے قدموں کی آ دازئ آ کے بڑھا تو کوئی مجھ سے عمرا کیا۔ ہم دونوں کر بڑے ۔ وہ کوئی سے حص تھا،اوراس کےعقب میں دواور بھی سکے افراد تھے۔ یہ تینوں شاید اس راہتے سے دوڑ کرعمارت کی حیت ہر چڑھٹا جاہتے تھے، تا کہ دوسری حیست ہے اول خبر کو ا آسانی کولیوں کی زومیں لیا جاسکے۔ تکرید سمتی ہے ہیں گ کے نرغے میں آھیا۔لیکن کرتے ہی میں نے نہ صرف اے حواسوں کو قابو میں رکھا تھا بلکہ زمین بر بڑی کن کی طرف جھیٹا تھی تھا، جو مجھ سے مگرانے والے محص کے ہاتھ ہے تھوٹ کئی تھی جب تک اس کے باتی دوساتھی صورت حال کی بجیتے میں نے کن سنجالتے ہی ان کی طرف رخ کرد یا 🖳 ٹر مگر دیانے ہے پہلے میں مداحمینان کر چکا تھا کہ وہ برسٹ یرسیت هی ، زندگی میں پہلی مار میں نے کن کا بہلا برسٹ ان وولوگوں پر برسایا تھا۔میری کن وخشی ورندے کی طرف آتشیں اندازیمیں دہاڑی تھی ،اور کولیوں کی پوری یا ڑھ 🚅 وونوں کی ٹائلیں چھلنی کرکے رکھ دیں۔ وہ چھنی مارکھ

ع ہے۔ میں نے لیٹے کیٹے تیسرے زمین بوں محص کی ط نے پسرعت کروٹ بدلی تووہ تب تک کھٹرا ہو چکا تھا ،اور مچے پر بل بڑنے کے لیے برتول رہا تھا۔ووسری بارٹر مگر ر میری انگی نے جنبش کی اور ایک آنشیں قتمہ میری کن نے آخی ۔ دہ چھلنی ہوکر مجھ سے حص چندا کچ کے فاصلے پر دھپ ے گرا۔ اشرف سے میں نے جس طرح اس کن کو چلانے ادراس کامیترم مجماتها،اب نمیرے کام آرہاتھا۔

میں کن سنجالے تیزی سے اس عمارت کی جنولی د بوار کی ست لیکا جس کی حجیت پر اول خیر پٹانے مجھوڑ رہا تھا۔ مطلب میر کہ وہ اب صرف اسینے دفاع کی پوزیشن میں تھا، حملہ جیس کرسکتا تھا۔ کیونکہ نیجے عمارت کے مرو کئ مسلح افرادا کٹھے ہو چکے تھے۔ میں جس دیوار کے ساتھ خیکا کھڑا بقاء بدار کیول کے بال مرے کی دیوار تھی، جنگ شاید مل از دنت تروع ہوچگاھی ممیراا**س دفت رواں رواں فرط جوش** ے سنسارہا تھا۔ رکوں میں دوڑ تالہو... سی لاوے کی طرح المجل رہا تھا۔ پھے سورج کرمیں نے ان تینوں حوار نوں کی پیش قدی پر مل کرنے کا فیملہ کیا۔ اور ہال کرے کی جیت پر چرھنے سے پہلے میں نے فاصل مگزین مجی حوار اول کے بے سدھ وجود سے حاصل کر لیے تھے۔

حیت پرآتے ہی میں نے بوزیشن سائی۔ حیست کے الروتين نث كي جار د بواري هي - مالكل سامنے مجھے محقرس ممارت کے تمرے کی حبیت نظر آ رہی تھی، جہاں اول حبر ابنًا بِنَا كَمَا جَنَّكَ مِينِ مصروف تعارا جائك مِين نے و مكهار چندافرادسیڑھی کے در بیع جھت کی جانب بڑھ رہے ہتے، جس سے میں حصت پر بہنجا تھا۔ جبکہ اول خیر بے خبر تھا کہ اس كَ عَلَيْبِ بِينِ مُوت رينتي هو تي اس تك يُنجِيِّ والي هي \_

شن نے دہیں ہے ان کا نشانہ لیا۔ اورٹریکر دیا دیا۔ تولیوں کی مہیب تر تزاہت اعری\_ یا مہیں میرا نشانہ شميك جن لكا تها يالهين، البنة ديوار مع عى كعرى لكرى كى يزى ضروربل كئ تھى۔ايك فائدہ توبيہ ہوا كەسپۇھى يرموجود اقراد کا توازن بگڑ گیا اور پھروہ نیز ھی سمیت نیچے آرہے۔ دوسرا فأبكره بيه بموا كه اول خير كو انداز ه بوكيا كه ساته والي میست براس کا ہدرد تعنی میں موجود تھا۔ مگر اس فائر کے ساتھ تی مجھ پر مجی دھتا دھن کولیاں برسانی جانے لکیں۔ مِن أَ ذُو يَكِها مَدْمًا وَ... خُودكو نه صرف ينجي جهماليا بلكه تا برتور فا رُنگ سے تھبرا کرمیں نے خود کوچھت کے فرش پر و کرالیا۔ شاکی شاکی کی سنستانی آوازوں سے میرا وہاع بمجمنا کیا۔ میں نے سر اٹھا کرو یکھا تو میری آ جھیں بھٹ

أوأره گرد كنس جس د يوار كوتمورى ديريهلي من مور جابتائ بوئ تعاده د بوار ہی اڑ گئی تھی ، اور لیٹے لیٹے بھی بچھے دوسری حبیت اوراس پر بوزیش سنهالے بیٹااول خیر بھی صاف نظرآ سکیا۔ غالبان ني بحص مجصور مكوليا تعااور باته كاكوني محصوص اشاره مجمى مجھے كررہا تھا۔ مجھے يكى مجھ ميس آسكا تھا كدوہ مجھے يا تو مزید فائر نگ سے روکنا جا ہتا تھا یا پھرفوراً حصت سے اتر نے كا اشاره كرر با تها، تا بم من في اس كه اشار ي كى بروا کے بغیر تھوڑا سا آ مے سرک کرنے کا منظر دیکھا۔ نصف ہے زائد سے افرادمیری سے دوڑرے تھے۔وہ یعج میرے کرد کھیراڈ النے کے لیے پرتول رہے تھے۔ مجھے دوبہ دو فائر نگ کا مقابلہ کرنے کا کوئی تجرب نہ تھا، شاید مہی وجد ھی کہنے جارہ اول خیر میری اس حرکت سے تشویش میں جلا ہو گیا تھا اور مجھے ملٹنے کا اشارہ کے جارہا تھا۔

میں نے حصب کا جائز ولیا۔ میرجیت جتنی محفوظ تھی ، اتنی مرور جی ... یهال رہے ہوئے میں خود کوزیادہ دیر تک محفوظ مبیں رکھ سکتا تھا۔میرے دل میں اور تو پچھ بیں سایا ، البتہ تیزی کے ساتھ چھکے ہوئے اندازیں اسس طرف آگیا، جمال سے میں او پر بہنی تھا۔ لیعنی یہاں وہی عارضی سیر می کل ہوئی تھی۔ میں نے تھوڑا سر ابھار کرینے جما نکا ،سر دست مجھے کوئی نظر ندا یا تو میں نے جلدی سے سیزمی کو دونوں ہاتھوں کی مدوسے یکے کرادیا تا کیرکونی او پرندآ سکے۔

وفعتا مولیوں کی کھن کرج ابھری ۔ میں سینے کے بل و یک عمل سر محما کر دوسری جانب دیکھا، اول خیر جوانی فائرنگ کررہا تھا۔ پھروہ تیزی کے ساتھ سیھے کو بلٹا۔ میں تعدر ہے محفوظ تھا مگر اول جیر خطرے میں گھرا ہوا تھا، یہجے موجووس افراداس پر کولیاں واغ رہے ہتھے۔

ا جا تک ایک اورسمت سے مجھے محقر محتقر و تفے ہے مولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ بالکل مختلف مینی تیسری سمت بھی ہے ذراس تھما کر آ داز کی سمت دیکھا جہال مرکزی کیٹ تھا۔ وہاں افرا تفری کا منظر نظر آیا اور البحل السليل مين اندازے بي قائم كرر باتھا كدا جاتك ایک دھا کے سے بڑا سامرکزی لوے کا گیٹ ٹوٹ کر گرا۔ ایک برا ٹرک اندر داخل ہور ہا تھا اور اس کے بیچے دوتین بغیر ہڈوالی چینیں تھیں۔ان میں سلح لوگ سوار سے اور بڑی ب رحی سے کولیاں برساتے ہوئے اروگردموجود افرادکو نشاند بنارے تھے۔ ذہن میں پہلا انھرنے والا میراخیال تھا کہ میدلوگ اول خیر کے ساتھی ہتھے، کو یا جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چک ھی۔

جاسوسى دائجىت \_ 53 مئى 2014ء

w

جاسوسى دائجست- 52 - مئى 2014ء

''مب اتروجیب ہے جلدی '' معاً اول خیرنے حکم صافر کیا۔وہ سب فورا تھم کالمیل میں چھلانگیں مارکے نیچے اترے۔

استیر علی سنجال لیااور میں نے اس کے برابروالی سیٹ تھوڑی دیر بعد جب ہم اطفال تھر کے توٹے ہوئے مركزي كيث سے فكے تو اچانك بوليس سائران كى تيز آواز جاری ساعتوں سے مکرائی۔ سامنے سے بولیس کی ووتیل مو بائل گاڑیاں ہمارے رائے کے عین سامنے سے دوڑی چلی آر بی تھیں۔ان کارخ ہماری طرف تھا۔ میں نے ویکھا

اول خیر کے چیزے پر مہلی بار پر بیٹانی اور تشویش کے آتا نمودار ہوئے اور میں سوچنے لگا۔ اول خیر بھی ممکل خان كروب كى طرح يقييا جرائم كى دنيات تعلق ركهمًا تعا-اس كرے جانے كا مطلب تھا ہميں ايك مجرم كے ساتھى كے

طور پر كروانا جاتا- بحصياب اين پريشاني لكسكى-" لے کا کے استعمل ،سیٹ برمضوطی کے ساتھ کیل موجا۔ ورنہ لیے رولے (پریشانی) میں پر جائیں میں

اول خیرنے کہا اور پھر بڑی پھرتی کے ساتھ اسٹیئر نگ کا ٹالوں جیب وائی جانب ایک خشک تالے میں ارحمیٰ ۔عقب ے پولیس نے ہم پرفائر کھول دیا۔

ود كا كے! نيچے جبك جاأول خير جلايا اور من نے اليا ای کیا۔ مر دوسرے ای لیے ساعت میں دھا کے کی آواد ا بھری۔ کوئی بھٹلی ہوئی کولی جیب سے کسی ٹائز کو برسٹ کری تھی۔جیپ اس ونت خشک نالے کی و ھلان اتر رہی تھی گ ٹائر برسٹ ہونے کی صورت میں الٹ مٹی۔اول خیر کا تو ک بان جلا البند من جيب سے الجل كر خشك نالے كى ولدا زمین بر جا پڑا۔ میرے ارد کرد آنا فانا پولیس کی نفری ہوچی گھی۔

خونی رشتوں کی خودغرضی اور پرائے بن جانے والے اپنوں کی ہے غرض محبت میں پرورش پانے والے نوجوان کی سنسنی خیر سرگزشت کے مزید واقعات آئندہ ماہ

'' حجیویے استاد! وہ حرام کا بِلَا مُکُلُل خان اپنی کار میں فرار ہو گیا۔'' جیب میں سوار جار سلح افراد میں سے ایک نے اے بتایا تومیراد ماغ کمل خان کے فرار پرٹن ہوکررہ کیا۔ و مسطرف کیاہے وہ؟ "اول خیرنے پوچھا۔

يه "اطفال ممر" جو مجى لاوارث، يا والدين اور " حبكو اور جزه ال كي تعاقب عن محتى موت إلى " أيك معاشرے کے معکرائے ہوئے معصوم بچوں کی محفوظ پٹاہ گاہ ووسر عسامى نے بتایا۔" با ٹاپوره والى روۋ پر گیا ہے وہ۔ ہوا کرتا تھا، ہمی اس طرح خونی جنگ کا منظر بھی پیش کرسکتا تھاءاں کا میں نے سوچنا تو ور کنار بھی تصور بھی ندکیا تھا۔اس وقت بيسوج كرميراول دكه عجرنے لكا كه شايداب اس "چل کا کا! سوار ہوجا۔" اول خیر نے جیب اطفال تحر کا وجود ہی نہیں اس کی کہانی بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی تھی۔ نہ جانے اب کون ان محصوم بچوں کا یالن ہارہے گا؟ بیر بچے اب کہاں جائیں مے۔جو ماں باب کے

ہوتے ہوئے بھی میں اور لاوارث کہلاتے تھے۔ میری طرف بڑھنے والے حواریوں کو اب اس نتی صورت حال کے باعث ایک جان کے لاکے پر محکے تھے اوروه سب تتر بتر ہو سکتے تھے میں نے چھوں پر یا دُن لگا کرخود كوواليس زمين براتارااوراس عمارت كي طرف بيش قدى كى جهال اول خیر مجمی اس طرح کی کامیاب کوشش کرتے ہوئے

> میں اول خیرے ملنے کو بے چین تھا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ کال خان مرنے نہ یائے۔ کیونکہ مجھے اس سے عابده اور شکیله سمیت ان یا نجوں بدنصیب لژ کیوں کا بنا جلانا تحاجنهين وه خبيث ندجائے کہاں غائب کر چکا تھا۔

مجصے بیرسب میجوسی تاریخی فلم کا منظر بی لگیا تھا جس

میں ایک باوشاہ کی شکست کو پچھ کمھے کی دیرتھی اور وحمن اس

کے قلعے کا درواز ہ تو رکراندرداخل ہو مجے تھے۔

"او ... خير ... كاكا برايالا ارائي وني برذرا آسته... البحى كيا م تو ووده شيكاتهيں ہے۔ يكا تھل تھے

مجھے ملتے ہی وہ اپنی بولی میں نہ جانے کیا کہتا چلا مرا میں نے ہانتے ہوئے کہا۔"اپ ساتھوں سے کہو منظل خان کوجان سے نہ ماریں۔"

وه درمیان میں بول پڑا۔"وہ جانتے ہیں اپنا کام تو فكر نه كر\_بس اب فكنے كى تيارى كر- ٠٠٠٦ ميرے ساتھ ... ذراكل فان سے دودو ہاتھ كر ليتے ہيں -" ہم دونوں مکل خان کی الاش میں آئے بڑھ کئے۔ اول خیر کے جنگی گروپ نے یہاں آ کر تنہلکہ مجادیا تھا۔ مگل

خان کے حواری اب ایک جانیں بچانے کی فکر میں ہے۔ شوکت حسین میری ہدایت پر بورا پورامل کرر ہاتھا۔اس نے سارے چھوٹی بڑی عمر کے قیدیوں کوانے اپنے کمروں تک محدود اور محفوظ کررکھا تھا۔ اول خیر کے ساتھیوں کی ایک جب تیزی سےان کے قریب آئی۔

جاسوسى دُانْجست-﴿ 54 ﴾ مئى 2014ء

حیانت داری سے دوستی نبھانے کی ریت بھی بدل چکی ہے... بعض ممالار اوقات جنہیں ہم اپنے مخلص اور محبت کرنے والے دوست سمجھتے ہیں...وہ دراصل مفادات کے نقاب میں چھپے موقع پرست...فریب کار ہوتے ہیں... مغرب کی گہما گہمیوں میں گم کردینے والے لوازمات سے بهرپورکهانی...برچس کے پیچھ ایک نیاچہرہ، نٹی کہانی تھی۔

w

W

## عطا بك وى اور موشيارى سن تصلى كى بازى كاچوتكادية والااختيام

و ۵ چونتیں پنیتیں سالہ دراز قامت دیلی تیلی عورت محى-اس نے اپنی ہم عمر دوخوا تمن کو بار کے آخر میں بیٹے ہوئے تا ڈلیا تھا جود میصنے میں دوات مندلگ رہی تھیں۔اس نے اپنی مار عنی کا گلاس اٹھا یا اور شکتے ہوئے ان کے برابر جالمیقی ۔ " کیا آپ خوا مین کو دوستوں کی آلاش ہے ہے" وہ دونول خواجمن میری اورسلویا تھیں جنہوں نے اس بائٹ کلب کے فیسی ہونے کے باوجود بے موقع دیدہ زيب لباس زيب تن كيا مواتها .

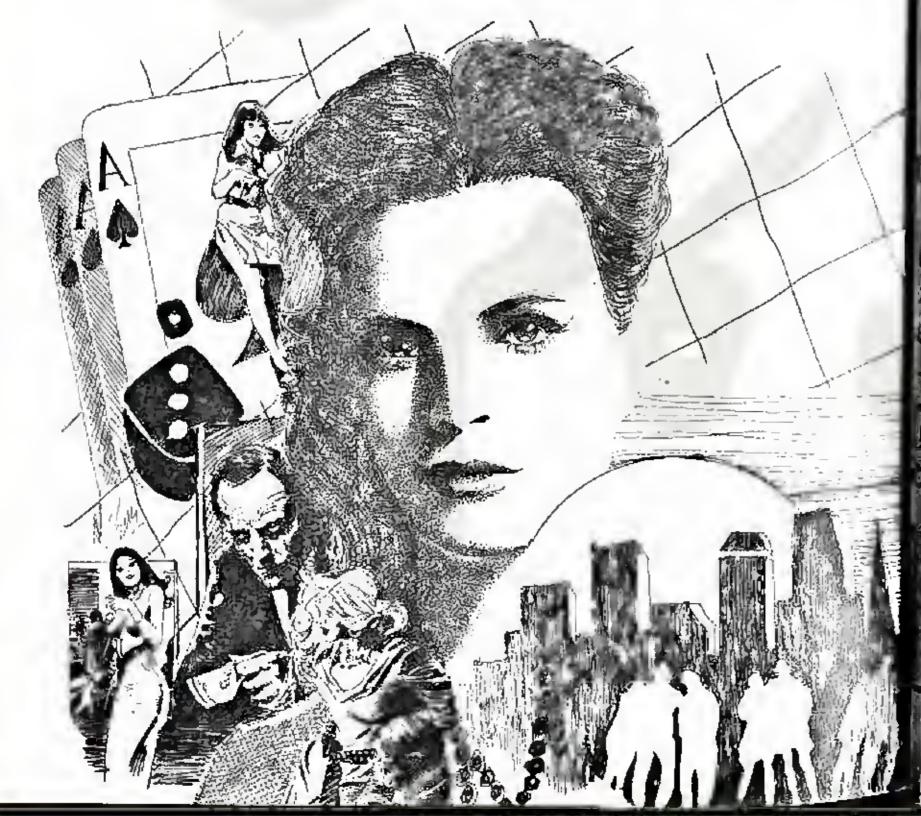

وُولی نے اپنی مار نمنی کا گلا*س ہونٹو*ں سے لگایا اور برڈ زکوئنہا چھوڑ کرجار ہی ہوں۔''میہ کہہ کردہ پلٹ کئ\_ حاری ہوں۔' اس نے اپنا پرس اٹھا یا اور کھٹری ہوگئے۔ " دہمیں، ایسی تو کولی بات میس ۔ "میری نے جواب "اوے "میری نے کہا۔"میں محقی ہوں۔" ایک ہی کھونٹ میں گلاس خالی کر دیا۔" کیا تم نے او '' ڈوولی کالب ولہجہ قدر ہے درشت ٹائپ کا ہے۔'' و یا۔ساتھ ہی میں بھی بھائے لیا کہ اس در از قامت عورت کی مرسش مردکود مکھا جود ہاں بیٹھا ہواہے؟" "ابتم سے کل کلب میں ملاقات ہوگی۔" سلویا نگاہیں اس کے سینے پر مرکور تھیں۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ دہ اس ''کرهر؟''میری نے یو چھا۔ " ہاں، میں نے بیربات وٹ کرلی ہے۔" کے کریبان کے کٹاؤ ہے ابھرے ہوئے بھرپور سینے کو ''اوکے، پلسے'' "پلیز، مجھے جوائن کرلیں۔" اس نے میری کوا ہے " وه جو پوتھ میں نہا میفاہے۔'' سالتی نظروں ہے ویکھ رہی تھی یا چار ہرار ڈالر مالیت کے سلویا کے جانے کے بعد ڈولی بولی۔"میری تم اس ''اوکے، ہاں۔ میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔'' بوتھ کی ایک نشستہ بیش کرتے ہوئے کہا۔ موتیوں کے ہار کا جائز ہ لے رعی تھی۔ "دوسير باث ہے اور دولت مند بھی۔" ڈولی ہے لمناجا ہتی ہویا کیس ؟'' '' بائے ، میں ڈولی اوٹر مین ہوں۔'' دراز قامت نے "او کے دورف ایک مند،" میری میر کہ کراس ''ميراحيال توہے۔'' کے مقابل بیٹھ کئے۔اس کی پشت عین اس یار میش کی جانب ا پناتعارف کراتے ہوئے کہا۔ "تو پھر آؤ چلیں۔" ڈولی نے بار اسٹول پر سے میری نے ایک بار پھر اس محص پر نگاہ ڈالی وس برس مری کولد من موں ۔ " سر کہتے ہوئے اس نے تھی جس کی دومری جانب اس کی سیلی جنیفر بیٹھی ہوئی تھی اور ، معتے ہوئے کہا۔''اس کانام پیٹر پین ہے۔' بولی۔'' تو پھروہ تنہا کیوں ہے؟'' وواس بات سے بخولی آگاہ تھی کہ ان کے مابین جو بھی گفتگو مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ آجے بڑھایا تو اس کا ڈائمنڈ ''وہ نسی عد تک شرمیلا ہے۔ میں ایک مرتبہ اس کے میری ڈولی کے پیچھے پیچھے ویٹر پین کے نیبن کی جانب ہوگی وہ اس کا ایک ایک لفظ صاف س لے کی ۔ بریسات کمرے کی روشی میں جگھانے لگا۔ سالک جیرت چل یوی۔اب دوران وہ ہرمیز پر موجودلو کوں کے چردل ساتھ باہر کئی ہی۔اے اسے ہمراور ببٹ رج کے جائے " میں چند تھے کل اٹلا شاہے یہاں مقل ہوا ہوں۔ إَنكيز بريسلك تما اور ميري اس كي نمائش يرخوب اتراتي كاسرسرى جائزہ جى لے رہى ھى۔وہ چيك كرنا چاہ رہى ھى كوشش كي ملى \_ الرقم إس كامطلب جستي بو-" میں نے تکسیدہ بارک میں ایک قدیم بیارا سا تھر خربیدا كەركى اس كى اس حركت كود كىي توقىس ر ما؟ يىمال كونى اس كا ے۔ میٹر پین نے بتایا۔ ''اور من سلويا يارتوف ہوں۔'' "کیا تم ہور پر منظل ہی ڈائس سے واقف کا شاساتوموجودہیں ہے؟ میری کوعلم تمااس علاقے میں مکانوں کی قیت پیاس سلویا نے جو جواری مین ہوئی تھی، وہ مجی خاصی ... تب اس کی نگاہ جنیفر پر پڑی۔ وہ پیٹر پین کے ہو؟'' زولی نے پوچھا۔ لا کھ سے لے کرایک کروڑ ڈ الرز تک کی ہے۔ بار نمیڈر نے جوان کی گفتگوین رہا تھا، میری کو اور کیس کے برابر کے بوتھ میں ایک اور حورت کے ساتھ میٹی میٹر پین نے ایک بات جاری رھی۔ ''صاف بات سے " مجھے یقین ہیں کہ میں نے تم ددنوں کواس سے پہلے ہوئی سے ایک تھی اور ترجمان ایک خدمات بیش کرتے ہوئے کیا۔"ان ے کہ وہ مکان میرے لیے بہت بڑا ہے۔ کین وہ علاقہ بس مبھی یہاں دیکا ہو۔ " ڈولی نے بے تکلفی سے مخاطب ہو کر نوجوان کے ساتھ شب بسر کرنے کی کوشش کی تھی۔" لطور کے ارغورت مشہور ھی۔ کیلن میری کو امید تھی کہوہ میرے دل کو بھا کمیا تھا۔ میں اس مکان کی تر مین و آرائش "اده!" ميري نے بات كو بخولي مجھتے ہوئے آج كرات اسكام سكام ركھ كى اوراس يرتوجهين کرا رہا ہوں۔ اس وفت میں ہوئل او منی میں قیام پذیر "ميميرايبلاا تفاق ب-"ميرى في جواب ديا-'' اورمیرانجی''سلویانے بتایا۔ دُول نے پیٹرین کے بوتھ میں واحل ہوتے ہوئے و اليكن ده اس كے ليے رضامتد جيس ہوا - ' وُ وَلَى '' د ہ تو ایک عمرہ ہول ہے۔'' ڈولی آگے کی جانب جمک کئی اور قدرے وقیعے کہے كبا-"أس نے مجھ سے كبا تھا كدا ہے حقیقی محبت كی ط اے بے تعلقی ہے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔" ہیلو، پیٹر پین ا '' ال اللي من اس تحريس حانے كے ليے بے میں بولی۔''میمردساتھی کا انتخاب کرنے کے لحاظ سے ایک ے۔اس نے کیسی احقانہ بات کمی تھی؟ اس کیے حراق آن کی شب لیسی گزرر ہی ہے؟" تاب ہوں اور مجھ سے مزید مبر میں ہورہا۔ د المسلِّراد ما \_ ' مين بالكل شيك بهون و د ل \_ '' بات میں کدوہ تنہا بیٹھا ہوا ہے۔ سویس نے عمرہ ڈنر کے " مرفتم ہو، لیملی ہیں ہے؟ "میری نے سوال کیا۔ "واقعی؟ من سی عمده المتعمین سے ملاقات کرنے کی اس كاشكرىياوا كياادربس پلٽ آئي-'' میری نے میر بات توٹ کی کہنز دیک سے وہ کہیں " بيس أب بهي مس رائك كي الماش مين امیدر کھتی ہوں۔ ' میری نے بارے بال میں طائر اندنظر ازياده ريندسم وكهاني وسعر بانحاب " بول-"ميرى نے ولجه كينے سے كريزكيا-دوڑاتے ہوئے کہا۔ ''ویل، میں تم سے ایک ٹی دوست کا تعارف کرانا ووليكن بم من اب بھي دوئي ہے۔ ' ڈولي نے بنا " چروم عصدصار ہو۔" ''ویل ایقین کرو. . میربهت آسان ہے۔ میں ہمیشہ چائی ہوں۔ بیمری... ''سوابتم اس ہے ملنا چاہوگی؟'' ووتم نے میہ بات کیوں کی ؟ اس لیے کہ میری عمر یمی کرتی ہوں۔ 'وُدلی نے بتایا۔ " كولدين - "ميرى نے نام كمل كرتے ہوئے كيا۔ "اده ، مِن مِحصِ كَيْدِ مِن كَيْدِ مِن اللهِ مِن ا سب میری کی نگاہ ڈولی کی انگلی میں موجود شادی کی زیادہ ہے؟ " پیٹر پین نے کہا۔ بيربين اين بوته سے کھسک کراٹھ کھٹرا ہوا۔ '' . . . دیکھو،تم یہاں کسی مرد سے ملنے کے افراد وجيس، آئي ايم سوري \_ مين قدر \_ درشت ہوگئ انگوشی پر چلی گئی۔"لیکن تم توشا دی شدہ ہو ہے' اک کی قامت چوفٹ کے لگ ممک می اور اس کا ہے آئی ہو۔ درست؟ ادر سالک عمرہ محص ہے . . : عی ۔ پلیز ، مجھے معاف کردو۔ "میری نے کہا۔ مالکل تمهاری ٹائپ کائم کیا کہتی ہو؟ مجھے رشتے جوڑے کے اسٹن جم اس کی قامت کواور بڑھار ہاتھا۔ ڈولی نے شانے اچکادیے۔ ''سکی صد تک۔ وه مسكرا ديا- "نو پرالمم ورحقيقت بيات محص "اس كاكيامطلب بوا؟" بڑا مرہ آتا ہے۔ ' میہ کیہ گرای نے سلویا کی طرف د اور سے ' وولی نے بتایا۔ ' پیٹر پین ہے ... لیڈیز بہت سنے کو ملی ہے لیکن بہت ی عور میں جن سے میری ''صرف ديک اين*ڌ زير*-'' "اور مجر میں تمہاراتھی کسی نہ کسی کے ساتھ ملاپ کر ملاقات ہوئی ہے دہ صرف میرے امارت کی بنا پرمیری ''اب میں جسی میماری او پن میرج ٹائپ ک یہ ک کر پیٹر پین قدرے شر ماسا گیا۔" تم سے مل کر طرف راغب ہوئی تھی۔ لہذا مجھے اس معالمے میں احتیاط شادیوں میں سے ایک ہے۔ "میری تے سر ملاتے ہوئے سلویا کے ہونوں پر تردس زوہ مسکر اہث انجی ک ایونی میری -ے کام لیما پڑتا ہے۔ "تو پھر، او کے۔" ڈولی نے کہا۔" میں تم دونوں آو " مجمع يقين بكرمراشوم مجمع يادكررباب ال \* میں جھتی ہوں کہم کیا کہنا جاہ رہے ہو۔'' ية أن كرسلو بالجاسي من -جاسوسى دُائجست - 57 مئى 2014ء جاسوسي ڏائجست - 56 مئي 2014ء

W

اعصابی کمروی س

آ جکل تو ہر انسان ذہنی تفکرات، ناقص غذاؤں بےصبری، بے احتیاطی اور بدیر ہیزی کی وجہ سے اعصابی کمزوری کاشکار ہو چکاہے۔اعصابی طوریر منظمز ور لوگ تو ہمیشہ ندامت کی زندگی گزارتے ہیں۔آپ کی اعصابی کمزوری حتم کرنے ، بے بناہ اعصابی قوت دینے کیلئے ولیی طبی یونانی قدرتی جڑی بوٹیوں اور کستوری عنبر زعفران ہے ایک خاص قسم کا ہربلز اعصابی کورس مقوی اعصاب كورس كے نام سے تياركيا ہے۔اينے از دواجي تعلقات میں کامیابی حاصل کرکے لطف کو دوبالا كرنے كىليے اورايينے خاص كھات كوخوشگوار بنانے کے لئے آج ہی فون برائی تمام علامات سے آگاہ کر کے کھر بیٹھے بذر بعیہ ڈاک دی بی VP مقوی اعصاب كورس منگواليس\_

- ( دلیی طبق بونانی دواخانه ) -- صلع وشهر حافظ آباد بإكستان

0300-6526061 0301-6690383

ساتھ ہے۔ ممری نے بتایا۔ میری، بیٹر پین کے ہمراہ اینے کھر کے ایک کو شے میں چڑے کے کاؤج پر میٹی یا تیں کررہی تھی۔ اِن کی نظریں آئش دان کے بھڑ کتے ہوئے شعلوں پرمر کوز تھیں۔ عاركس مشروب كى بوتل اوردو كلاس لے آيا۔ متعدد گاس مینے کے بعد پیٹر پین میری کے نز دیک آگیا .... اس نے پیش رفت شروع کی تومیری قدرے يكهاني لكي كيكن جب اس في ويشر بين كوحد ا تح براهة ديکھاتو دورہٹ کئ۔ " د جیس جیس " میری نے کھا۔ " الی کوئی حرکت تہیں ہوگی۔ یا در ہے کہتم نے خود کومس رائٹ کے لیے محفوظ ميرا خيال ہے وہ مجھے ال مئي ہے۔" وہ اس كى جانب جھکتے ہوئے بولا۔ ميري نے انے روک ديا۔ "وير ہو چي ہے۔اب بستر پرجانے کادنت ہے۔" مين كرويتريين كاچېره جمكا الحا-''میں سیج کردوں۔اب سونے کا وقت ہے۔'' " آهم آن يهي" " بیں جارکس سے کہدریق ہول کہ وہ مہیں گاڑی میں تمہارے ہوئی چھوڑآئے۔'' پیٹر پین نے رخصت ہونے سے بل میری کوا ملے دن الله ير چلے كے ليے رضا مندكر ليا۔ میری نے لیج کے لیے شہر کے دسط میں واقع ایک التيازي ركينورنث كاامتقاب كما-'' آپ کی ایک بار پھر یہاں آمد ہارے لیے باعث افتحارے، مسز گولڈ مین ۔ ''میڈو بٹرنے کہا۔

مرک نے اپنے کیے شیف سلا داور پیٹر پین نے ران ے وشت کے یارے کا آرڈردیا۔

" بجھے اس شہر سے عشق ہے۔ " پیٹر پین نے کہا۔ " توتم کھی کے عرصے اس شہر میں مقیم رہنے کا ارادہ رکھتے ہو؟''ميري نے پوچھا۔

''اور میں تمہارے ساتھ بہت ساونت گزارنے کی خوا ہش بھی رکھتا ہ**وں\_'**'

كتم قدر عضدى النب كالتي مو-"صرف این ان کی حد تک-" " تو يحرتم نے بالآخراس معاملے ميں باركيوں مان لي اورطلال كيول لي كي؟" "میری ما*ن مرحی هی-*" "اوه، آئی ایم سوری کیا تم دونوں نے ایج اختلافات طے کر لیے تھے؟'' پیٹر مین نے پوچھا۔ د د حقیقت میں تو نبیں لیکن ہم دو**نوں ایک** دوسریے ے پیار کرتے تھے۔ جارے مابین تحرار ایک ایسی چیز تی جوہم دونوں کو بیند تھی ہواس بات کالمل احساس مجھے اس کے مرنے کے بعد ہوا۔ لیکن وہ ہمار مے درمیان یا ہمی لطف ا ندوز ہونے کا بہترین دفت ہوا کرتا تھا۔''میری نے بتایا۔ پیٹر پین نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ " میں عام طور پر اس بارے میں کوئی بات نہیں سرتی... غاص طور پر مبلی ... " " بیں میرامطلب ہے ... د او کے ادکے کیکن میتقیت میں ڈیٹ ہی محسول "کہاں جا کیں مے؟" ''اده...اچها...رہے دو۔ پول کیے گا جیسے كوشش كرر بابول كرتم رات مير بي ساتھ كزارو-" کیا؟ تمہارے ہوئل کے کمرے میں؟ تہیں۔ م اس نے مسکراتے ہوئے میری کا ہاتھ تھام لیا۔ " جارس؟ میں تھر جانے کے لیے تیار ہوں میرے ساتھ ایک مہمان بھی ہے ۔ شکر میہ۔'' ''جب تک ہم یا ہر پہنچیں سے چارلس کیموزین۔'

آجائے گا۔ 'میری نے کہا۔ " چارلس تمهارا شوفر ہے؟" ود شوفر اور بٹلر دونوں ہے۔ دہ برسوں سے م

"ميراقياس ہے كہتم طلاق يافتہ ہو۔" " إن، دوسال موت مجصطلال مولى تقى-"ميرى نے اقرار کیا۔''کیکن کس بات نے مہیں پیزخیال ولا یا کہ میں طلاق یافتہ ہوں؟ کیا میں تمہاری طرح تبیں ہوسکتی جو اب مجى مسٹررائث كى تلاش ميں ہو؟ " اس بات پر پیٹر مین نے تبقیدلگایا۔ "کیاتم مجھے مذال کرر ہی ہو؟ ذراائے آپ کوتو دیکھو۔ تم اتی حسین ہو کہ بدہو بی نہیں سکتا کہ مہیں کسی محص کے ہاتھوں اپنا ول جیتنے کے لیے اتا انظار کرنا پڑتا۔

"امیدے کیاس محص نے تم سے تمہاری دوات کی غاطر شادی تبیں کی ہوگی۔'' ووتبیں۔اس کے پاس اپنی دولت تھی۔مسلم بیٹیں تھا۔وہ بعد میں ایک بہت بڑا ہے وتو ف لکلا۔'' ''سب توتم خوش قسمت مو۔''

° 'وه تنهاري آ دهي دولت اتصاسكيا تعا-'' " إلى الل لحاظ سے تو میں واقعی خوش قسمت رہی کیکن میں نے سات سال بڑی اذبت میں گزارے اس لے میں خود کوخوش قسمت محسوس میں کرتی۔ " تمهاری شادی کتنے سال قائم رعی؟"

"ساۋ<u>ىھ</u>سات سال" وه بنس پڑا۔ "تم اے کے لیے عرصے تک اس بری شادی کے بندھن میں کیوں جکڑی رہیں؟

"ا پن ماں کی وجہ ہے۔ جھے اس کے الفاظ اب بھی من وعن یا دہیں۔اس نے کہا تھا۔ میں تمہیں اس سے شاوی كرنے ہے منع كرتى ہوں۔ كرشادى كى تقريب كے دفت و و مجھے تھینچ کر ایک جانب لے کئی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ مجھے ایک سال کے اندر ای طلاق ہوجائے گی۔ مجھے مال کی بات كوغلط ثابت كرنا تعا-

" بے تک۔ میں تمہاری بات بخو بی سمجھ رہا ہوں۔ لیکن تم اے برسوں تک اس کے ساتھ کیوں چیکی رہیں؟ کیا شادى ايك سال مك قائم رہے سے تمہارى مال كى بات غلط ڻابت نبيس ٻوٽئ تھي ؟''

" إن، غلط ثابت موجاتي - أكروه مجيم سلسل ميركهنا بندكردي كميس الصطلاق ندد محرابات حافت كاثبوت و بےرائی ہول ۔"

ر مارین وه بین کرمسکرا دیا-" مجھے اس بات پرمعاف کرویٹا

جاسوسى دُانجست-﴿ 58 ﴾ مئى 2014ء

ہورہی ہے۔آؤیہاں سے باہر چلتے ہیں۔

ایالطعی کوئی خیال ہیں ہے۔ میں مجھر بی ہوں کہم من کے آدی ہو۔ تم میری رفاقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں کرو مے۔ اس لیے میرے کمر چلتے ہیں۔میر۔ مہاں ایک بڑا آتش وان ہے۔ہم کاؤج پر اطمینان بیش کر با تنیل کریں کے اور وائن کا لطف میں اٹھا گا

نیگور کا ڈاتی ملازم ایک منح کام پر نہ آیا جب دو 📗 بير بين درجن بحر كلاب بالحول ميس كييسير صال میری پیرمین کی جانب تھوم کئی۔ " کیا تم اسے کھانے کے دوران میں وہ خوب یا تیں بھی کرتے ح ہراد پر پہنچا اور دروازے کی اطلاعی کھنی بحادی۔ محصة كرر مي تو تيكورسوية لكاكه ملازم كوكيا مرا دى میرے لیے خرید ناپسند کر د مے ، پیٹر پین ؟'' رے۔ جب البیں کھانے کا بل پیش کیا عمیا تو ہیڈ ویٹران ا کے انتہائی دلنش عورت نے دروازہ کھولا جو تیمنی طور جائے۔ جب ماچ تھنٹوں کے بعد بھی وہ سدآ ماتو ٹیگور ويرم بين في تعوك نظت مون حامي بعرلى-" بال؟ کے یاس آیا اور ان سے کھانے اور سروس کی کوائٹی کے يرملاز مهمين هي - وه ميري سے ب حدمشا بدلگ رہي هي -نے فیصلہ کرلیا کہ وہ اسے آج ملازمت سے برطرف کر ''تم یقینامیری کی بہن ہو۔'' ہارے میں تقدیق کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ دے گا۔ کامل جمد تھنے تا خبرے ملازم آیا اور آتے ہی میری نے اپنی آواز دھیمی کرتے ہوئے کہا۔" اگرتم "میری، ہوسکتا ہے کہ میں اصل بات نہ کہہ یار ہا جب جاے کام شروع کر دیا ٹیکوراس کی بے نیازی ہے نے چند ہفتوں میں مجھ سے شادی کے بارے میں پوچھااور ہوں۔' پیٹر پین نے میری کی آتھوں میں جھا تکتے ہوئے بہت مستعل ہوا۔ مگر وہ بدستور خاموتی ہے کام میں 'میرانام بیٹر پین ہے۔میری کا اور میرا آج ڈنر کا میں نے ہاں کہدوی تو بدمیری انکیج منٹ ریک ہوسکتی ہے۔ کہا۔'' کیکن میرا نعیال ہے کہ ہم ک کرکوئی انتہائی ایجیٹل قسم کا مصروف رہا۔آ خراہ ہیں پڑا۔ کیلن حقیقت میں یہ مجھے اجمی جائے۔' "ميراخيال ہے كہ تم غلط ہے پرآ گئے ہو۔" "" تم للبح سے اب تک کہاں ہے، یہ تمہارے "نو پراہم" پیٹرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری گرم جوثی ہے مسکرا دی۔"میرا خیال ہے کہتم آنے کا وقت ہے؟ ` '''مہیں، میں آج نے میری کے ساتھ یہاں آیا تھااور '' جارج اسے خاتون کے لیے بیک کردو۔' الرشة شب بھی۔" بیٹر پین نے بتایا۔ ملازم خاموتی ہے کام میں لگا رہا۔ پھر دو تین جارج نے خوشی خوش انگوسی پیک کردی -منٹ کے ویتنے کے بعددھی آ واز میں بولا۔ بيٹر پین نے اس كا باتھ تھام كراس ير بوسدو سے ديا۔ ور تحییل سو، خصیک ہے؟ " پیٹر پین نے امریکن ''میری کولڈ مین ۔'' " بابوین آج مین میری سمی ی بنیا مرکی اس کی '' تم أيك بات جائے ہو؟' ا یکسپریس کارڈ جارج کوتھاتے ہوئے کہا۔ المجميز وعلقين كرتے دريموني-" وہ ایک کمجے کے لیے اسے تیرت سے دیکھنے لگی پھر «وجبين سر، چيس برار-" '' آوُجشُن مناتے ہیں۔'' (مرسله عبدالكريم عالد صلع عفلك) بولی۔ ' ابیہ ناممکن ہے ... اس کیے کہ میری مولڈ مین میں ''اوہ۔'' پیٹرپین کے منہ ہے آہ نکل کئی۔ ساتھ عی '' میں مہیں پرجیا نیا کہتم کون ہو۔'' پیٹر پین نے کہا۔ بيرين كروه تذبذب مين يرد كمياية محايير كاغداق · ' کیکن مجھے میری اٹلونٹی واپس جاہیے۔'' "کیا یہ ٹھیک ہیں ہے، پیرین؟" میری نے ے؟ " مر كيتے ہوئے اس نے اس عورت كے عقب ميں بیٹر پین نے میزیر ووسوڈ الر کے دونوٹ یوں احصال "" تم والعي مجھے مبيس بيجانے ؟ بيد ايك سال قبل لطل یو چھا۔ پھرسر کوتی کے کہے میں کو یا ہونی ۔ اگر کوئی پر اہم ہے دردازے سے اندر ویکھنے کی کوشش کی اور پھر آواز لگائی۔ دیے جیسے وہ ردی کاغذ کے عمر ہے ہول۔ راک کی بات ہے۔ میں نے ایک ماللن سے ایک لیاس توميں...اواني كرسكتي ہول-'' میری نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہ ریسٹورنٹ سے اور چندجیولری مستعار کیے تھے اور ایک ٹائٹ کلب چلی کئی پیٹر بین نے کھنگھارتے ہوئے اپنا گلا صاف کیا اور باہر آئے۔میری اسے پیدل ایک قریبی جولری استور میں "مرااس گھر میں میری صرف میں ہوں۔" تھی۔ جب آ ہے کوئی ملاز مہ ہوئی ہیں تو مالدار مردول سے مسكرانے كى كوشش كرتے ہوئے بولا۔" لو يراملم-" "میری کے شوفر جارنس سے بات کرا میں... وہ ڈیٹ لیرا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ "اے حسب معمول آپ کے کھر پر ڈیلیور کر دیا آب کو بتارے گا۔'' پیٹر پین نے کہا۔ جسیدوہ جیولری اسٹور میں داخل ہوئے تو پیٹر پین سے اگرکسی مخفل نے بیسو جا کہ میں بھی دولت مند ہوں تو وہ مجھے حائے مسر کولڈ مین؟' 'جارج نے ہو جھا۔ "اد کے۔ ابتم یہال سے روانہ ہوتے ہویا میں کہا۔'' توتم منکی کی اتلو تھی کے لیے تیار ہو گئی ہو؟'' موقع دے سکتا ہے چھرتب ہی وہ میری تحصیت کی حقیقت " ہاں، تھینک ہو۔'' میری نے کہا۔ پھر پیٹر پین کی يوليس كوفون كرول؟ "اس عورت تے كہا۔ طرف کھوم کئی۔" میں ایک بیش قیت برانڈ نیوجیولری مین پیٹر بین کوجیش کی یادآئے لگی تھی کیکن اس نے اس "ادرے، سب محیک ہے۔" اندر سے ایک جانی پیٹر پین کے چبرے پر مایوی چھا گئی۔ كربا برككنا بهيس جامتي ... يه تشيرون كوخود دعوت دينے كے پیونل آواز نے کہا۔ بارے میں ایک لفظ مجی تہیں کہا۔ " ' انھی نہیں۔ شاید چند ہفتوں بعد ہم مثلی کر کیں۔ " ' مترادف ہوتا ہے۔ میں اسے ڈنر کے موقع پر پہنوں گی۔ ''اورتم نے مجھے ایک موقع ویا تھا کیکن اس رات "ميرى؟" بيشريين في يكارا-میری نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا۔ مری نے تصور کر لیا تھا کہ پیٹر پین کی جانب سے ڈنر کی اس دوران ایک سیلزمین نے اپنی آ تکھیں اور کالت اتنے میں اس کی میری دروازے میں کھڑی میری جبتم جھے گھر لے گئے توتم نے جھے کوئی خواب آ ورچر کھلا دی اور میری ادھار لی ہوئی جیولری جرا کر جمیت ہو گئے۔ ان دونول پرم کوز کر کیے تھے۔ يير پين نے اے ورائوركوطلب كرليا جو چندمن " مجھے جیواری ہے عشق ہے۔" میری نے کہا۔" اوھ! الم الله الله الشيث بروكر في مجهد نيند سے بيدار كيا۔ 'یہاں سے کیا ہور ہا ہے، میری؟'' پیٹر پین نے بعد ہی اس کی کرائے کی لیموزین لے کرجیولری اسٹور کے دہ کی متوقع خریدارکووہ مکان دکھانے کے کیے آیا تھا۔اور وه مكان تجي تمهارانبين تعاـ'' '''اصلی میری مولڈمین میں تہیں ہوں۔ بیہ ہے۔'' بین کرسلزمین آ مے بڑھ آیا۔اس نے گاس کیست میری نے اپنے کمرجانے کا فیملہ کیا تا کہ پچے دیر مرك في العورت كي جانب اشاره كرت موت كها-میں ہے وہ الکوتھی نکال کرمیری کے سامنے رکھ دی۔ "بيآ سے '' وہ مِسْتَہیں تھا۔'' پیٹر پین نے کہا۔'' تم مجھے کسی اور ستانے کے بعد ڈنر کے لیے تروتازہ ہوجائے۔ کے ساتھ ملا کر کنفیور ہور ہی ہو۔" '' تو چرتم كون مو؟'' بيتر بين نے حاسا جاہا۔ كَلِيكُشُن مِينِ ايك بِيار ااصافه بوگامسز كُولُدُ مِين - "  $\Delta \Delta \Delta$ ''اس کی کہا قیت ہے، جارج ؟'' "میرا نام بیش ہے۔تم بچھے ٹاید میرے گہرے شام پانچ ہیے پیر پین کی لیموزین میری کے مینش ييثريبن كورد كجدكركسي تسم كااجسها تبيس مواكه ميرى اهتدر جورے بالول كى وجرے بيجان لو۔" يد كتے ہوئے اس نام جمل پیٹر بین تھا۔''جینس نے کہا۔ کے مامنے آئے دک کئی۔ این منبری بالوں کی دک سرپر سے اتار لی۔ جوار سکر مین ایک دوسرے کونا موں سے جانے ہتھ۔

"اده، تب توبيكي عجب الفاق هے كيونكه اس محص كا

متبھی اصلی میری مولڈ مین بول اٹھی۔'' لہذا مسٹر

جاسوسى دائجست \_ 61 - مئى 2014ء

مھیک ہی کہدرے ہو۔

"اوه، کریٹ!"

جاسوسى دائجست \_ 60 مئى 2014ء

موقعشناس ڈولی نے سی کھا۔ منون کو کی سے۔'' پیٹر پین کیا ہم اکلونٹی کے بارے میں بات چیت کے لیے وو كما تم مذال كردى موء ميرى؟ من اس چرك واوہ ڈولی، پلیز اتناسسی خیز سنظر بیان کرنے کی " جہیں۔" پیٹر پین نے جواب دیا۔" شاید کوئی تیل بولیس کوطلب کریں؟ یا چرتم جا ہومے کہ حساب بے باق سمجھا ا کوئی ضرورت میں۔ "جیش نے کہا۔ لائث بجھ کئی ہو۔ جھے ہیں معلوم کیلن اگر ہم پرسکون رہیں ومعلون بالأحرمهين تمهاري رم واليس ل كي-ور میں فی الودت میری کولڈ مین سے جتنامکن ہوسکتا تو کھر ہیں ہوگا۔ ڈولی ہتم جیوٹری کے بیگ کوائے پیروں یہ من کر پیٹر پین نے والیس ایک کیموزین کی جانب " مجھے جیک لکھ کردینے کا شکریہ۔کیاسمہیں یقین ہے ے، دورنکل مانے کی صرورت ہے۔ " میٹر پین سے کہا۔ کے نیچ فلور بورڈ پرر کھردو۔ رخ کرلیا اور بولا۔ 'مم عورتیں یا کل ہو۔ بیں تہیں جانتا کہ كه حارج و ه الكوسى واليس لے لے كا؟ " جيس نے پوچھا۔ " يريشان مت مو-" جيس في كما-"ميري كوسى پیر پین نے کار کی رفتارست کرتے ہوئے اے وہ کون تھی ہے جس کے بارے میں تم یا میں کررہی ہو یا دہ "اوہ ہال، یہ کوئی پراہم میں۔ ہم برسول سے سے اور یا نبیل چل سکتا کہ میں نے اس کی تمام جیواری مصنوعی سرک کے کنارے روک لیا۔ البیس عقب میں کا رکا درواز ہ میرانام کیوں استعال کررہا ہے۔لیکن میں حقیقت معلوم کر برس كرتے آرہے ہيں۔ تم دونوں كے تظنے كے بعداس نے جوری سے بدل دی ہے۔ مقرق مرف کوئی جوار ہی بتاسکتا مملنے اور بند ہونے کی آواز سائی دی۔ پھر انہوں نے ایک کے رہوں گا۔ 'میر کہ کراس نے لیموز مین کا دروازہ کھول لیا۔ ے اور میری کومبینوں تک اس تبدیلی کاعلم مبیں ہو یائے گا۔ نہایت روش فلیش الائث کوعقب سے اپنی جانب آتے "اس اسٹویڈ اعلومی کوتم بی رکھ لو۔" اس نے کار میں سوار "او کے ...میری کارتیار کھٹری ہے اور میرا سامان ا ہوسکتا ہے کہ برسوں لگ جا عیں۔اوراس کے باوجود بھی وہ ہوتے ہوئے کہا اور دردازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کر ہوئے یا یا۔ البیں وہ محص دکھائی مہیں دے رہا تھا جس نے تعيياس مين لد چكاتها-اب مجهروانه بونا جائي-"جينن ر بھی شک ہیں کر سکے گی۔ہم دونوں تو بہنوں کی طرح وه فليش لائث على موني هي - وه صرف اس كى آوازس دیا۔ پھر کیموزین وہال سے روانہ ہوگئی۔ تب دونوں عورتوں نے تیقیم لگانا شروع کر دیے۔ '' بلیز احتیاط ہے کام لیما۔ ادرا بی خبر خیریت سے " بن توصرف احتياط كي خاطر كهدر ما تحال يشرين " مم نے اس سے خوب بدلہ چکایا جیس ۔" پیٹر پین کی مجھے میں ہمیں آیا کہ بولیس مین کواس کا نام " ال بيج موكما - تمهاري اس مدد كاشكريه اورتمهاري مطلع کرنی رہنا۔''میری نے کہا۔ وومين را نظيمين رجول كيا-ا حاک ان کے عقب میں سی گاڑی کی میڈ لائٹس سميامعلوم موا؟ كياميري كولد من كوبروست بنا جل كمياك دوست سلویا کا بھی شکریہ کہ وہ گزشتہ شب میرے ساتھ ووشايد اس دوران تمهاري مي كي صحت مين مبتري اس کے ساتھ وھو کا ہواہے؟ نمودار ہوئیں جو تیزی سے مرویک آرہی تعیں۔ اور پھر جانے پررضامند ہوئی تھی۔ میں ہیں جھتی کہ اس کی مرد کے آ چکی ہو۔ میں جاتی ہوں کہ چومیں مصفے اس کی تیارواری انہوں نے لائیں فلیش کرتی ہوئی ویکھیں اور ساتھ تی "میں جاہوں گا کہتم کارے سے نیے الر کھارے ہو بغير ميں ميم مرکب تھی۔" تمہارے کیے ایک بخت اور دشوار مرحلہ ہے۔ و اس ڈولی نا ی عورت کے مارے میں کیا کہوگی ... مارُن مجى سانى دين لگا-جاؤيم تنول كے منول \_ د مان الميكن مين اور كر مجى كياسكتي بهون؟ وه ميري ''کیاتم رفتار کی حد ہے تیز گاڑی چلا رہے ہو؟'' جیس کو یوں گا جیسے آ وار جالی میجانی سی ہو۔ کیاتمہارے خیال میں وہ پیٹر بین کی پارٹنزھی؟' ''نقینا۔وہ صرف متوقع شکار کے انتظار میں بار میں دونوں عورتمی ایک دوسرے سے مطلے میں اور پھر ھڑھ ہے وان کنید ھڑھ والأراق الأوال الماكن تفاحران میتی ہوئی می \_ ہوسکتا ہے کہ تمہاری وہاں آمد سے بل اس جیس این کاری جانب چل پڑی۔ کچھ دیر بعداس کی کارروانہ ہوگئی۔ سوچیں جب کسی بندگنید میں بھٹلی مجرزی ہوں تو منزل کے کھو نے ویکر کئی خوا مین سے بھی بات کی ہو۔ جاہے وہ شادی a Bully cur-ویے کااضطراب می قدر بے کل رکھتا ہے اس کااحساس زیرنظر شده بول یا جبیل میلن دولت مندری بول کی - کیا کهدسکت مسروة واجست مريكو يرده كر بوكا ..... آخرى صفحات ير يناصر ملك كالنش شامكار " باک پرفیک پان تھا۔سب سے بہترین و اور چراس نے مہیں اور سلویا کو بار میں واحل **ھڑی کردش دوراں کے اسیر ھڑی** جیس نے کہا جو شیور لیٹ کی فرنٹ پہنجر سیٹ پر جیمی ہوتی تاری کے جمر وکول سے البیاس سیتاپوری کا دلچسپ ادجو شوں کے حساب سے جبولری سے ہوئے عیں انتخاب .....معلومات مين اصافه كرني ابتدا أي صفحات كي سوعات ووتم أيك نبايت قابل تقين ميري كولدُ مين تابت ليكن سلويا كے بغير ميں بہت زيادہ تروس ہوجانی۔ و ولي جھے چنے پس زنداں ہوئی میں۔ 'وولی نے کہا جو عقبی نشست پر براجمان میں۔ ایک نظر میں تا و لیتی اور میرے آریار و کھے لیتی - میں المار اسك وممراحيال ہے كہم تينوں ہى آسكرابوارڈ ز كے حق الله ول کی ہے تا ب دھڑ کنوں کاسٹسنی خیزا حوال ادا کاری کے معاملے میں بالکل ہی کھامڑ ہول -دار ہیں۔" میٹر پین نے کہا جو دور دیے سڑک پر گاڑی دوڑار ہا طاهر جاويد معل كفلم كى روانى اورمحبت كادار باانداز و او ه اليكن تم عمل ادا كاره بو-"ویل، بال میرااندازه ہے کہ میں نے محمک بی " میں جانتی ہوں کہ تمہار بیے حیال میں ہمیں میں ہائی تبھی ملنا بھی بچھٹر نا .....عاشقی کا اندارسہی مگر .....رقیبوں کا ہنر و ہے ہے دورر ہنا چاہیے، پیٹر پین کیکن پیدا یک نصول حرکت الائم نے اسے اور پیٹر پین کو ممل طور پر بے وقوف بھی این جگہ ..... محمی الدین نواب کا دلیس سلسلہ ہوگی۔"جینس نے کہا۔ بنادیا۔" اصلی میری کولٹر مین نے کہا۔" بجھے خوتی ہے کہم '' ہاں، دیکھوکٹنا اندھیراہے۔'' ڈولی نے تائیدگی۔' نے کل پیٹر پین کو بہچان لیا تھا۔تم نے اسے شاخت کر لیا میر ووحتی کہ جاندی روشی تک نہیں ہے۔ اگر کار بند ہوجاتی ہے بات میرے لیے حمران کن ہے۔ تم صرف ایک شب اس ر کی گاویش اورناف ویلودشکا کارگام اور بیری ڈیڈ ہوجاتی ہے توہم اپنے چیروں کے سامنے اپنے کے ساتھ رہی تھیں۔ اور میر بھی ایک سال پہلے کی بات جاسوسى دُائجت - ﴿ 62 ﴾ مئى 2014ء جاسوسى دائجست - 63 - مثى 2014ء

موقع شناس القول كومجي بيس ديچه يا تي حي-" ڈولی نے چیخ کر کھا۔ " كياتم مذاق كررى موه ميرى؟ من ال چرك ، اوہ ڈول، پلیز اتنامنٹی خیزمنظر بیان کرنے کی "د جہیں ۔" بیٹر بین نے جواب دیا۔" شاید کوئی تیل کو فرورت نہیں۔ 'جینس نے کہا۔ ور ہمیں فی الوقت میری کولڈ مین سے جتناممکن ہوسکا لائث بجيرتن مور مجيم بيس معلوم ركيان اكرجم يرسكون ربيل تو مجھ جیس ہوگا۔ وولی ہم جواری کے بیک کواسے سروں " مجھے چیک لکھ کردینے کا شکریہ۔کیا مہیں بھین ہے ے، دورنکل جانے کی ضرورت ہے۔ " پیٹر پین نے کہا۔ کے نیجے فلور پورڈ پررکھ دو۔'' كه جارج وه الكونسي واليس في المحاج ، جيس في يو جمار " بریشان مت ہو۔" جیس نے کہا۔" میری کوسی پیٹر چین نے کارکی رفرارست کرتے ہوئے اسے "اوہ ہاں، بدكونى پراہم ميں۔ ہم برسول سے ب طور ہائیں جل سکتا کہ میں نے اس کی تمام جیواری مصنوی سر ک کے کنارے روک لیا۔ انہیں عقب میں کار کا دروازہ برنس كرتے آرہے ہيں۔ تم وولوں كے تكلنے كے بعداس فے جوری ہے بدل دی ہے۔ بیفرق صرف کوئی جوار ہی بتاسکتا تعلنے اور بند ہونے کی آواز سٹائی دی۔ پھرانہوں نے ایک ہےاورمیری کومبیوں تک اس تبدیلی کاعلم بیس مو یا سے گا۔ نہایت روٹن فلیش لائٹ کوعقب سے ایک جانب آتے "او کے ... میری کارتیار کھڑی ہے اور میرا سامان ا ہوسکتا ہے کہ برسول لگ جا عمل ۔اور اس کے باوجود بھی وہ ہوئے یا یا۔ انہیں وہ محص وکھائی نہیں دے رہا تھا جس نے مجى اس ميس لد جكا تھا۔اب مجھے روانہ ہونا جاہے۔" مسلس ہے پر کہی انک تبین کر سکے گی۔ہم وو**نوں تو بہوں** کی طرح وه فليش لائث تهاي مولى هي - وه صرف اس كي آوازس میں با۔ 'اس نے قبقہ لگایا۔ ملیز احتیاط ہے کام لیا۔ اور ایک خیر خیر یت ہے المن توصرف احتياط كي خاطر كمدر بانقال ميريين پیٹر پین کی سمجھ میں تبیل آیا کہ پولیس میں کواس کا تام اجا تک ال کے عقب میں سی گاڑی کی بیٹر لائنس کیے معلوم ہوا؟ کیا میری کولڈین کو بروقت یا چل کمیا کہ "شاید اس دوران تمهاری می کی صحت میں بہتری مودار ہو جس جو تیزی سے مزد یک آر بی معیں۔ اور محر اس کے ساتھ دھو کا ہواہے؟ آچکی ہو۔ میں جاتی ہول کہ چومیں محصے اس کی حیار داری انہوں نے لائیں فلیش کرتی ہوئی ویکھیں اور ساتھ ہی "میں جاہوں گا کہتم کارے بھیج ارکھرے ہو مارُن بھی سائی وینے لگا۔ جاؤيم تنول كے تينوں۔ " بان الميكن مين اور كر بهي كياسكتي مون؟ وه ميري "كياتم رفارى حدے تيز كاڑى جلارے مو؟" جینس کو بوں انگاجیسے آ واز جانی بہیائی می ہو۔ وونوں عورتیں ایک ووسرے سے مطلے ملیس اور پھر والمالين التفاقية سے وان گنبد ⊸ڑی سوچیں جب کسی بندگنید میں جھٹلی پھررہی ہوں تو منزل کے کھو ویے کا اصطراب تس قدر ہے گل رکھتا ہے اس کا احساس زیرنظر مسيل الجيث مريكو يره روكا .... آخرى صفحات ير مناصر ملك كادلش شامكار " یہ ایک پرفیک بان تھا۔ سب سے بہترین ۔" کردش دوران کے اس<del>یر ھڑے۔</del> جیس نے کہا جوشیورلیٹ کی فرنٹ پسجرسیٹ پر بیٹی ہوئی تاری کے جمروکول سے العاس سیستانوری کا دلچسپ انتخاب .....معلومات مين اضافه كرتى ابتدائي صفحات كي سوغات "مم ایک نمایت قابل یقین میری کولدیمن تابت چاک پس زنداں کا ہوئی میں۔ "وولی نے کہا جو مقی تصب پر براجمان عی -"ميراخيال ہے كہم عنول بى آسكرابوارد زے حق ول کی ہے تا ب دھڑ کنوں کاسسنی خیزا حوال دارہیں۔ ' میٹر پین نے کہا جودوروس سڑک پرگاڑی ووڑارہا وطاهر جاويد مغل كيهم كارواني اورمحت كادربا انداز '' میں جانی ہوں کہتمہار ہے خیال میں میں میں الی مجھی ملنا بھی بچھڑ تا۔۔۔۔عاشقی کاا ندازسہی گر۔۔۔۔رقیبوں کا ہنر وے ہے وورر ہتا چاہیے، پیٹر پین کیکن بدایک فضول حرکت بھی این جگہ ..... محسی الدین نواب کا دلچسپ سلسلہ " ہاں، ویکھوکتنا اند حیراہے۔'' ڈولی نے تائید کی ۔ عَيْدُ لَمْ يَحِدُ رَبِيسِ كَالْمِنْ فَرِيدِ وَتَنْوِيرِ رِياضِ اور "حتیٰ کہ جاند کی روشی تک نہیں ہے۔ اگر کا ربند ہوجاتی ہے وركنا كاوش اورنك ويلوط كاكارنام اور بیٹری ڈیڈ ہوجاتی ہے تو ہم اپنے چیروں کے سامنے اپنے جاسوسى دائجست \_ 63 \_ مئى 2014ء

پیٹر ٹین کیا ہم انگونٹی کے مارے میں بات جیت کے لیے بولیس کوطلب کریں؟ یا پھرتم چاہومے کہ حساب ب باق سمجھا

یس کر پیٹر پین نے والیس ایکی کیموزین کی جانب رخ كراما اور بولا- "مم عورتين ياكل مو- يس بين عاساك وہ کون محص ہے جس کے بارے بیس تم باتیس کررہی ہو یاوہ میرانام کیول استعال کررہا ہے۔ کیلن میں حقیقتِ معلوم کر كر بوں گا۔ " بير كمه كراس نے ليموزين كا دروازه كھول ليا۔ "اس استوید اَتَلوهی کوتم بی رکھ لو۔" اس نے کا رہی سوار ہوتے ہوئے کہا اور وروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کر و یا۔ چرکیموزین وہاں سے روانہ ہوگئی۔

دوست سلویا کا بھی شکریہ کہ وہ کزشتہ شب میرے ساتھ جانے پر رضامند ہوگئ می - میں ہیں جھتی کہ اس کی مدد کے بغير بيل ميم مركرسلتي هي -"

"اس ڈولی تا ی عورت کے مارے میں کیا کہوگی ... کیا تمہار ہے تعال میں وہ پیٹر پین کی یارٹنزھی؟''

بیشی ہوئی تھی۔ ہوسکتا ہے کے تمہاری وہاں آمدے جل اس نے دیگر کئی خواتین سے مجی بات کی ہو۔ جاہے وہ شادی شده مول یا جمیل کیلن دوالت مندر بی مول کی - کیا کهدسکتے

اور پھراس نے مہیں اور سلویا کو بار میں داخل

المان تم نے اسے اور پیٹر پین کو کمل طور پر بے وقوف بنا دیا۔ "اصلی میری کولٹ مین نے کہا۔ " مجھے خوشی ہے کہم نے کل پیٹر پین کو پہیان لیا تھا۔تم نے اسے شاخت کر لیا ہے بات میرے لیے حران کن ہے۔ تم صرف ایک شب ای کے ساتھ رہی تعیں۔ اور سیمجی ایک سال پہلے کی بات

" علو . . . بالآخر تهمين تمهاري رقم واليس مل كئي-"

مجمع فون كيا تقا-"

مطلع کرتی رہنا۔ "میری نے کہا۔

" بين را بط من ربول كي-"

تمہارے لیے ایک بخت اور دشوار مرحلہ ہے۔''

میجهد بربعداس کی کارروانه موکئ -

جینس این کار کی جانب چک پڑی۔ .

ہوی۔ اجیس نے کہا۔

تب دونو لعورتول نے <del>قب</del>قیم لگاناشروع کردیے۔ " ہم نے اس سےخوب بدلہ چکایا، جیس -" " ال يه مح بوكيا - تمباري اس مد د كاشكر بيراور تمباري

''یقینا۔ وہ مرف متوقع شکار کے انتظار میں بار میں

"جو شنوں کے حساب سے جیواری مہنے ہوئے میں ليكن سلويا كے بغير ميں بہت زيادہ نروس ہوجاتی - وولي بھے ایک نظر میں تاڑ گئی اور میرے آریار ویکھ گئی۔ میں ادا کاری کے معافیے میں بالکل ہی کھامڑ ہوں۔" ° 'اوه بيلن تم ممل ادا كاره بو-''

'' ویل ، بال \_ میرااندازه ہے کہ میں نے ٹھیک ہی

جاسوسى دُائجست- 62 مئى 2014ء

"میں بھی آپ کو بے حدمس کروں گا، میڈم "

کریکٹر کے مابین ہونے والاز بردست فیصلہ کن معرک " إن، وه و يمض ب تعلق ركفنا تقاب أميري بتایا۔ "مم نے خوب اس سے بدلد لسا۔" وہمسرا اور پھرا ہی کائی کے کب ہے ایک بڑا سا کھونٹ بھر لیا گ "واللى ، مجھے اسوں ہے كہ ميں نے ال معرف مس كيا\_ميذم -" جاركس كاني ياث كوواليس اس كي م ر کھنے کے لیے پلٹ کمیا۔ ''لیکن میں نے اپنے کام سے ا ون کی چھٹی کوخوب انجوائے کیا۔'' یہ کہتے ہوئے اس ہونٹوں پرایک عمارانہ منگراہٹ ابھرآئی۔اس کی پیچوم ' واقعی؟''میری نے پوچھا۔ "جي ميدم، خاص طور پر گزشته شب تو مي خوب

ا پئ کافی کا ایک کھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔'' کیا تھے وہ تینوں کارے نیج آتر آئے اور شیور لیٹ کے بارے میں تطعی طور پر پر یقین ہو کہتم میا ی معل ہوتا ہو و المحصر من الموسكة من الميس وه يوليس افسراب على وكهاني ہو؟ میں نے ستا ہے کہ یہاں اٹلانٹا کے مقالبے میں و تبین دے رہاتھا۔ صرف آتھوں کو چندھیا دیتے وال فلیش لائت تھی جس کی روشنی پرنگاہیں جمانا مشکل ہور ہی تھیں۔ موسم خاصا کرم اور مرطوب ہوتا ہے۔'' "اوك!" بوليس افسرت كها-"مل مهيس أيك

موقع دینا جا ہتا ہوں۔'' وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سکے۔ان کی بيسا كمانا جائة موية سمجه میں ہیں آیا کہ بولیس افسر کی بات کا کیا مطلب تھا۔

ان تمیوں کے یاس رومل ظاہر کرنے کا تطعی وقت

البته بجھے بہاں پرتمہاری بے حدلی محسوس ہوگی۔

''اوہ ہیں ،تم مس ہیں کرو گے ، جارکس ۔''میری قبقهه لگاتے ہوئے کہا۔''ابتم مجھے اپنا متبادل تلاش کے کیے دو ہفتے کی مہلت تو دے رہے ہونا؟''

"اوه، يقيناميدم! من آب كوسي تسم كايابند م

' دخمگر معینکس \_ بانی دا وے ، تجھے افسوس ہے د نے کل بہال اطراف میں ہونے والی تمام بیجان آتھے مس کردی۔ "میری نے کہا۔

"اوہ، آپ کا مطلب ہے جیش اور اس پیر

لطف اندوز ہوا۔ عیارس نے جواب دیا۔ اور اس کے ہونٹول پرنمودار عیارانہ مسکراہث ممري ہوتی چکی گئے۔

میں نے ایک جیب سے چھوٹا تولیا نکالا اور ایک بینانی ہے بینا پو مجھے لگا۔ بیرآ خرخزال کا موسم تھا اور موسم بینانی ہے بینا پو مجھے لگا۔ بیرآ خرخزال کا موسم تھا اور موسم مجمع شفیرا تھا لیکن شدید ہیجانی کیفیت کی بتا پر مجھے کیسنے

آرہے سے اس بوڑ ھے توں سے کی فٹ کے فاصلے پر کھڑااس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ سی بالانی ریاست کے دور پرے معے کا پرونسر تھا اور غالبا اس کالعلق وہاں کے فینسی اسکولز میں تے مرے بال کھنے اور چاندی رنگ کے تھے۔

وہ قبر کے باس کھڑا تھا اور ایک چھوٹی نوٹ میک میں تیزی سے چھوٹونس لکھر ہاتھا۔

کھرا*ل نے نوٹ کی بند کر کے*اینے کوٹ کی جیب من رکھ کی اور میری جانب کھومتے ہوئے بولا۔" تمہاری بدحواس ميرے اعصاب كوجھنجلا رہى ہے يمهيں كيا يرامكم

و و مہیں سر۔ میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے اپنا چھوٹا بور سے گی مرکے مقالبے میں میں ایک لڑکا ہی تھا۔

### ال كوركن كي مشكل جسة أيك نا كوار قريصة انجام دينا تقا

انسان،،،الله كى تخليق ہے... اور اس تخليق كو ايك دن اپنے مالك كى جانب لوث جانا ہے۔۔۔زندگی کی یہ ایک اٹل اور تلخ حقیقت ہے۔۔۔ سانسس کی ڈور منقطع ہونے کے بعد انہیں اپنے اخری مرقدتک پہنچانا اسکی ذمّے داری تھی۔



'' ہاں ، بیا یک زبر دست موقع ہے۔ میری ا ے کی ایک ہے تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا کوٹ تولیا واپس این جیب میں رکالیا اور ساکت کھڑا رہا۔ جھے اورساہ چک دارجوتے ہے ہوئے تھے۔اس نے آتھول پر یمی خواہش رہی ہے کہ میرا ساحل پر اپنا ایک بار ہو 📗 مد بات نا کوارکزری می کداس نے جھے ''لڑکا'' کہا تھا جبکہ '' میں اس ہے بل کہ شوئنگ شروع کر دول، مین تک اك براسا چشمه يمن ركها تعاجواس ك ناك يرفكا مواقعا اوراس میرے بھائی نے اس سلسلے میں ایک ڈیل تیا دکر دھی ہے۔ میر ی عربیس برس سے زیادہ تھی۔ میرا خیال ہے اس

" بجمع مرطوب آب وہوائی پروائیس ہے،میرم " میں جاتی ہول ۔"میری نے کہا۔" تم بس بھ '' مجھے تھین ہے کہ تمہاری بیڈیل عمرہ ٹابت ہو**گ** 

جیس کے جسم نے جھکائی کی اور اس کا وجود اس برساتی نالے میں کر ممیاجوموک کے کنارے سامنے سامنے جل رہا تھا۔ اس نے پہلے پیٹر پین اور پھر ڈول کی چیس سیں۔ پھران ووٹول کے بے جان سم سڑک پر ڈھیر ہو

جینس نے اٹھ کر دوڑنے کی کوشش کی لیکن اس کے ماؤں نانے کی کیلی مٹی میں پھیلنے کیے۔ پھراس ہولیس افسر كالليش لائث كے حلقے نے اسے الذی زومی لے لیا۔ جیس کواحساس ہو ممیا کہ آب اس کا هیل بھی حتم ہونے والا

مہیں تھا۔ پولیس افسرنے کہا۔'' <del>قین'' اور فائز تگ شروع کر</del>

" تم مجھ سے نیج کرمبیں جاسکتیں۔" اس آواز نے

تب اجانک جینس نے اس محص کی آواز پیجان کی۔ وه كونى يوليس افسر بركزتهيس تعاجوان كي شيورليك كاتعاقب کرتا ہوا ان کے بیچھے یہاں آتھیا تھا۔وہ تو۔۔۔

اس ہے جل کہ جینس اینے خیال کو ممل کرتی ، پستول ک بال ہے ایک شعلہ سالیکا اور کولی جینس کی تھو پڑی کے آر

" پلیز کیا جھے کانی کا ایک اور کب مل سکتا ہے، جاركس؟ "ميرى نے كها-

"جىميدم " وارس نے تيزى سے كائى ياث اللها يا اور ماشتے کی میز پر بیٹی موئی میری کے کب میں کائی انڈیلتے ہوئے بولائے میوٹی قل مارٹنگ ،میڈم۔'' " ال ، ب فنك بدايك مهاني صبح ب- "ميرى ب

جاسوسى دُائجست \_ 64 مئى 2014ء

مسىرىم كے حشان

انسان کاکوتی فعل انفرادی نہیں رہتا ... عملی طور پر وقوع پذیر ہونے کے بعدوها جتماعي صورت اختيار كرليتا ہے... ہماں اردگرد پھيلے كچھ ايسے ہی لرگوں کا احاطه کرتی رودادجو ہرشریف آدمی کی زندگی کو به آسانی کٹھن بنانے کا ہنر رکھتے تھے . . غیر قانونی سرگرمیوں سے دامن بچا کر چلناکس قدر دشوار ترہوتا جارہا ہے ... شریف اورسادہ لوح لوگوں کے

الجھادير مالكول سے دنيا بھرى برى سے دو تھى اسے ليكى تجات د منده كانتظر تھا

مل ایک شریف آوی مول - اتنای شریف جناای ملک میں کوئی ہوی بچوں والا ملازم پیشر محص ہوسکتا ہے۔ کم مس بوی باس موتی ہے اور دفتر میں تو باس موتا عی ہے۔ مجصے دونوں جگہ مرف منتا اور حکم کی عمیل کرنا ہوتی ہے۔ محلے والول ہے مجی نہایت شریفانہ اور انکسارانہ سلام دعا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کرزندگی کے تیس سال ایک ہی معراور ایک ای مطے میں گزارے مر بھین کی چھوٹی مولی لرُ ائيول . . . جن مِن مِيشه ججهے بي مار پرُ تي تھي، بچول جاسوسى دائجست 67 - مئى 2014ء

يا دولا يا كه من تازه لاشول كوزين من دفيّا في كاعادي جو کہ وزنی ہوتی ہیں اور اس تحص کو مرے ہوئے عشرے ہے زیادہ ونت گزر چکا ہے اور اب اس کی ہ بى ياقى رەكى بول كى \_

مة خيال آتے ہی ميرابدن لرز حميا۔

وہ بوڑھا پر وفیسر تا بوت کے برابر میں جھک ا فوراً بى تابوت كا دُهكن اللهاف لكاربياحماس موت وہ کیا کرنے جارہا ہے، میں تیزی سے دور ہث کیا ہ چېره د دسري طرف تهما د يا۔

''تم تو ہر وقت لاشوں کو و کھنے کے عادی گورکن ۔' اس بوڑھے نے کہا۔

" دیس سرالیکن میں نے ایسے کسی کو کبھی ہیں جے مرے ہوستے اتناعرصہ کزرچکا ہو۔'' میں نے ایک کھرا پی چیشالی یو ح<u>ج</u>یتے ہوئے کہا۔

" مجمع مشكل بيش آربي ہے۔ وصلن الفاف مہمیں میری در کرنا ہوگی۔ "بوڑھےنے یا بیتے ہوئے ا مس نے اس کی مدد کی ورخواست نظرانداز ' <sup>و</sup> کیا آپ بیکام عام طور پراہیے آئس میں نہیں کیا سر؟ ال تا يوت كو بهال قبرستان من كھولنا كچھ مناسب

> المهيس الى رم ميس جائے كيا، لا كے؟ ا ے کام لواور یہاں آ جاؤ۔''

من نے اپنا چھوٹا تولیا ایک جیب میں مجوف تابوت کے ماس چلا حمیار ہم دونوں کو تابوت کے وهلن کی کرفت و هیلی کرنے کے لیے متعدد مار کوشش یری تب کہیں جا کروہ ڈھٹن ڈھیلا پڑا۔

ہم نے ڈھکن کو تا پوت سے اٹھا کریتیج آیک فرش پرر کھو یا۔ میں نے تورانی اینا چرہ دوسری طرف لیا۔ میں تابوت کے اندر دیکھنائیس جا ہتا تھا۔

"حبيها كه بس نے انداز ولگا يا تھا۔" بوڑھے ہے مبلے تو میں بہی سمجھا کہ وہ مجھ سے مخاطب ہے۔ نے جواب دینے کے ارادے سے بوڑھے کی جانب کیکن اس کی تمام تر توجہ تا بوت پر مرکوز تھی۔ تب میں نے تا بوت میں جما نکا کدوہ بوڑھا منتمس بات كاحواله ديرباتها\_ میرے وجود میں ایک سنسیٰ می دوڑ گئی۔

تابوت خالى تما!

"میرا دیال ہے کہ مہیں اس سے پہلے بھی کی تابوت کو قبر ہے کھود کر ماہر نکالنے کا اتفاق نہیں ہوا؟'' وہ اب مجھ سے صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پرآن کھڑا ہوا تھا۔ "جين سر-"من نے اعتراف كيا۔ من نے اس آ عصين جراتے ہوئے نظرين زمن پرمرکوذکرديں۔ دمي قبریں کھودتا ہوں تا کہ مرینے والوں کوزمین میں سکون سے مفون کر دوں۔ میں نے بیاسی سیس سوجا تھا کہ میں انہیں زمن ہے کھود کر ہاہر نکا لئے کے کاروبارے وابستہ ہوں گا۔ ميانتهائي ... غيرفطري لكما يمسر-"ميراجي جابا كهم اينا چھوٹا تولیا نکال کرایک بار پھرا پئ پیشالی صاف کرلوں۔ " غیر فطری، ای ؟" ای بوڑھے نے تبر کی جانب

و يكھتے ہوسة كہا۔ " موس يقين كر لول كرتم ايك توجم

ممراحیال توبیہ ہے کہ میں بس مردوں کی عزت کرتا موں اور ان کی بے حرمتی میں جا ہما ہمر۔" میں نے جواب دیا۔ ''اوکے،اس معاملے کو اس طرح دیکھو،لڑ کے۔ میہ تحص چھ فٹ نیجے دنن ہے ۔۔۔ اس کی موت قدرے ار اسرار ہے۔اس کی موت کی وجہ میں درج میں ہے اور بد میراکام ہے کدید معلوم کروں وہ کس طرح مراہے ۔ لہذامیں تم سے کہدر ہا ہوں کداس معافے کواس اندازے دیکھوجسے اس حص کی زند کی کوعزت بخش رہے ہو۔ بیاس کاحق ہے کہ اس کی میراسرارموت کی جھان مین کی جائے۔کیاتم اس سے

السيمراحيال اكداكراس عمرف والكى روح كوفر ارأ سكام تو تحك ہے۔ "اس بوڑھے نے جوصورت حال بیان کی جی اس ہے جھے قدر مے تقویت ل کئی جی ۔

"ممرے یاس مفون کوتبرے نکالنے کی کارروائی کا عدالی علم نامه موجود ہے۔ 'اس نے ایسے کوٹ کے بریسٹ یا کث پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔" تم قبر کھودو، میں اس کا معائند كرول كا-اى طرح يدكام موجائے كا-"

به کمه کروه بوژ ها پیچیے ہٹ گیا اور ایک قریبی ورخت کے ساتھ فیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔

اس کا اشارہ سمجھتے ہی میں نے اپنا بلچیا تھایا اور قبر کھود ناشروع کر دی۔

جوئی میرا بیلی تا بوت سے مکرایا، بوڑھا میری مروکو أحميا -اس في تابوت كوهيج كراوير لاف اورقبرت بابر ر کھنے میں میری مدد کی۔

تا بوت جرت الكيزطورير بلكا تعا-تب من في خودكو

جاسوسى دُائجست - 66 مئى 2014ء

ہے جمی اور اس کے بعد گھریس امال اما سے جمی ، کے سوایا و میں کہ سی سے ہاتھا یائی والی اڑائی کی ہو۔ بلکیمندزیائی جھڑے تھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ محلے کے ہر تھی سے سلام وعا اور ملنا جلنا ہے۔اس معالمے میں بعض امن پسند کوک میری مثال جی دیتے ہیں کیربندہ ہوتو شریف الدین جیا۔ جی ہاں نام جی شریف ہے۔ بھی بھی ہوی خاق میں مہی ہے کہ ملک کے سارے شریف نای کرامی اور جانے بيان بن مرف ايك آب بن جن كوبس تحل وال

مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ میں مرتے وم تک ایسا تی شريف رمون گالسي كونكليف مهنجانا تو دور كي بات هي اس كا سوئ كر بى ميري باتھ ياؤل اور دل كافي لكا تھا۔ عرف عام میں مجھ جیسے تص کو ہزول کہا جاتا ہے مرکوگ میری سادہ دنی اورسب سے بنا کرر کھنے کی یالیسی کی وجہ ہے بجھے شریف کہتے ہیں۔ میں اتنا بے ضرر ہوں کہ شریبند افراد بھی مجھ ہے الجھنا اور میری ول آزاری ہے کریز کرتے ہیں اور یں جی میں جاہتا ہوں۔اس کے باد جود بھی کونی زیادنی کر كررتا ہے تو ميں دركزر سے كام لينا مول- ميں اس كى ر یا دنی کو بوں ذہن سے نکال دیتا ہوں جیسے سی نے میر ہے ساتھ کھی غلط کیا ہی نہو۔

والدصاحب في سية زمان من بيكمر الل تھا۔ اس وقت میر کالونی نئی ٹی آبا و ہور بی تھی ۔ انہوں نے ابن محدود آ مدنی سے بحت کر کے مد جگہ خریدی اور چر محور ا تحوڑا کر کے اس پر پہلے ایک کمرا بنایا اور بیوی پول سمیت يہاں آ گئے۔ پھر دفتہ رفتہ مكان بناتے رہے۔ كرائے سے جو بچتا تھا، وہ مکان پر لگاتے رہے۔ والدہ ساوہ طبیعت کی غاتون مس اور ده شو بر کا بور اساته و بی رس ای دجه ميمنن ہوا كيہ بمار بے سرول برجيست قائم ہوئي اور ہم جہن بھائیوں نے تعلیم تھی حاصل کی۔ میں سب سے بڑا تھا اور مجھ ہے چھوٹی دو بہنیں تھیں۔ ای ابو کا خیال تھا کہ پہلے بیٹیوں کی شادی کریں گے اور دوسری مٹی کی شادی کے ساتھ ہی رفیعہ کو لے آئی سے جومیری چھوٹی کی اکلونی بیٹی تھی اور بھین ہے مجھ سے منسوب میں۔

ممر ہوا ہے کہ اچا تک بھولی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ابو ہے اصرار کرنے لگیں کہان کی زندگی کا مجھے بتا جیس اور وه این زندگی میں رفیعہ کو ائیے گھر کا دیکھنا جاہتی ہیں۔ ابو بہن سے بہت محبت کرتے تھے اور بول میری اور رفیعہ کی شادی ہوئی جبکہ البمی مجھے نو کری کرتے ہوئے ایک سال بھی

تہیں ہوا تھا اور درحقیقت میں کیریئر کے لیے ہاتھ یا وُل او ر ہاتھا۔میراارادہ تھا کہ تو کری کے ساتھ ہی شام کویڑ ہوگرائے کام یا ایم بی اے کرلوں تو آگے ایکی نو کری ل جائے گ مررفید آئی توشام اس کے نام ہوئی اوراب پڑھنا ہے مشكل موكيا۔ يھو تي ماشاء الله آج هي حيات بين اور ايس وہ دوسرا ہارت افیک مجیس ہواجس کا ذکر کر کے انہوں نے او كوحدياتي كرديا تفابه مني كوكمرين آباد ويكي كران كادار بالكل شيك ہوكميا۔اندته ميرا كيريئر بنانے كامنصوبہا وحوزان

و مرف بی کام کی بنیاد پر میں کتا آھے جاسکتا میں خوش مسمتی ہے میری تمینی کا مالک اچھا آ دمی ہے اس ۔ ملازموں کی تخواہ کا معاملہ ایک انتظامیہ پر چھوڑنے کے بحائے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور وہ خود کارکر دکی کا جاتھ کے کر ہرسال مناسب اضافہ کرتا ہے ور ندا کریہ چیز میر باس پر چھوڑ دی جاتی تو شاید میں سال بعد جا کرمیری تھا میں اضافہ ہوتا۔ سال برسال اضافے سے بیہ ہوا کہ میں م کانی کا مقابلہ کرنے کے قابل رہا۔ الونے ریٹائر منٹ منے والی رقم سے دونوں بہنوں کی ایک ساتھ شادی کر دی اور ملکے ہو گئے۔ چر برانے زیانے کے وضع دارلوگوں کی طرب جب کرنے کو چھ جیس رہا تو و نیا ہے جلے گئے۔ ایک راہے الجنع بھلے سوئے اورا کی سبح ای کی جینوں پر جی ہیں جائے۔ ابو کے بعد مجھے ہا چلا کہ دہ میرے لیے کیا ہے اب میں تھر کا سربراہ تھا اور مجھے وہ سب و کھنا تھا جوالا

و مليعة يته \_ مه مرجى ان كااحسان تها مكرابو كي تو مجهدا كهيل كمرك بوت بوع جي بحصت كابوكيا بول وہ میراسا ئیان تھے۔ پچھ کر سے بعد مبرآ تھ کیا اور مجر دفتہ رف عاوت ہو گئی۔شاوی کے دوسال بعد پہلی میں ہوتی اور اس میں دل لگ کیا۔ پھرایک بیٹا اور پھرایک مٹی ہوئی۔منگافا اور خاندان پڑھا تو گزار ومشکل ہے ہونے لگا مراللہ عزت رملی ۔ بھی کسی ذھے واری کے کیے قرض ادھار ا نویت میں آئی۔

شہر کے حالات تو میرے بھین سے خراب ر ہیں۔ بھی چندسال کے لیے میرسکون ہوجاتے ہیں اور ایسا لگتاہے کہ برانا ووروالی آعمیا ہے کیلن پھرسیاس حالات کروٹ کیتے ہیں اور پھروئی مارا ماری اور کل وغارت کر گا شروع ہوجاتی ہے۔اس ہارجی ایساہی ہوا۔الیکشن ہوئے ی حکومت آئی اور سیاس حالات بد کتے ہی امن وامان 🖺 حالات بھی بدل کئے۔ روز لوگ مرنے کھے۔ کھلے عا

فاراك كلنگ مونے كى اور كسى أيك كا قائل بھى پكر البيل

اں کیے جب ایک روز وقتر سے والیمی پر میرے سامنے موڑ سائیل پرسوار دو افراد نے ایک گاڑی دایے کو قل كياتو ميس في اى وقت فيعله كرليا كماس واقع كالسي ہے ذکر تک جیس کروں گا کیونکہ بات زبان سے تکلنے کے بعد برائی ہوجالی ہے۔ میں باتک سے تھے کی طرف جانے والی سڑک پر مڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یارک تھا۔ سائے سے کار مودار ہوئی اور اس کے چھیے با تک والے تھے۔ انہوں نے کار کے سامنے آگر اے روکا اور پھر اسكرين پر فائز كر كے اندر موجود تحص كوحل كر ديا۔ مار بے

طنے والے کو مزاحمت کا موقع بی جیس ملا۔ اس ٹارکٹ کُنگ کی خاص بات میرمی کہ قائل میرا جانا پیجانا اورمیر ہے بى علاقے كا تھا۔

يديم احسان صرف بيس ما ليس سال كالخفاء چندسال سلے تک وہ میڑک کا ذہین اور ہونہار طالب علم تھا۔اس کا یاب تھکے داری کرتا تھا اور ای علاقے میں کام کرتا تھا۔وو برے بدانی میں باب کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ندیم تیسر نے تبریر کرتھا۔ اس نے بہت اچھے اسکول سے میٹرک كيا\_ميٹرك ميں اس كا اے دن كريثر آيا تھا\_متوسط طبقے میں بدر جان ہے کہ بچوں کو مہترین اسکول میں تعلیم ولائی ہے۔ بھلے ان اسکولوں میں قیس ہزاروں میں ہو۔ لیکن اس کے بعد المیں ڈاکٹر الجینئر بتانے کا خواب دیکھتے ہوئے کسی سرکاری کالج میں واحل کرا دیا جاتا ہے۔ میرسویے بغیر کہ اب اکثر سرکاری کالج سیاس یار فیوں کے کڑھ بن تھے ہیں اوردبال نصافي مركرميال مول يا ندمون، يارني مركرميون من ہرطالب علم کولازی حصہ لیا ہوتا ہے۔ میجہ مدلکتا ہے کہ جو بچیمیٹرک میں اے ون کریڈ لیتا ہے، وہ کانج میں پہلے سال بی کی پیرر میں رہ جاتا ہے۔

ایما تہیں ہے کہ اس کی وہانت حتم ہو جانی ہے یا پڑھنے سے اس کا ول ہٹ جاتا ہے۔ بات بیرے کہا ہے ير عن والا ماحول مين ملا اس ك برعلس كروار خراب كرف والاماحول ملائے۔

المريم كالباب چند جماعت بيرها تما اور السي لعليم كا معور بھی جیس تھا۔اس کے بڑے بھائیوں نے بڑی مشکل سے میٹرک کیا اور چرباب کے ساتھ کام پرلگ کئے۔ صرف الديم كوشوق تحاليكن جب اس في بهت الصحمبرول سے مینرک کرلیا تو اس کے باب نے اے آگے پڑھانے کا

فیصلہ کیا۔ سس سرکاری کا مج میں اس کا نام آ حمیاء اے وہاں جیج ویا \_ کا کی کا ماحول وہی تھا۔ کلاسون میں تا لے لکے تے مگر دوسری قسم کی کلاسز لازی ہوتی شمیں۔ میکھر دیے جاتے ہتھے اور گڑکوں کو مجبور کیا جاتا کہ وہ یار ٹی سرگر میوں میں شامل ہوں اور میمر کرمیاں سارے سال جاری رہتی صیں۔ نوکے اس وقت خام حالت میں ہوتے ہیں، جیسی صحبت ملتی ہوجاتے ہیں۔

ندیم چھوٹے قد کا خوش شکل اور صحت مندلڑ کا تھا۔ کوئی غلط سلط چیز جمیس کھا تا تھا جس کی کواہی اس کے موتی کی طرح میکنے دانت بھی دیتے ہتے۔ مرکا مج جانے کے ایک میں کے اندر اس کے دانت رہین ہو گئے۔ اکثر فی میں سكريث كاوهوال اژا تا تظرآ تا \_ باپ اور نجا ئيول كي طرف ہے کوئی روک ٹوک مبیں تھی کیونکہ وہ خود بان مطلع اور سكريث كے عاوى تھے۔و ملھتے ہى و ملھتے نديم كے دوستوں کا حلقہ بدل گیا۔ وہ جن کے ساتھ مل اور ممیل کر جوان ہوا تماءان میں۔ اکثر اب اس سے ملنے سے کریز کرتے شخے۔ وہ اچھے کا کبول میں جا چکے تھے اور اب اپنا کیر میز بنائے میں لکے ہوئے تھے۔ دوسری طرف ندیم کا اٹھنا میٹھنا علاقے میں قائم سیاس یارتی کے دفتر میں ہونے لگا تھا۔ پچھ حرصے بعد اس نے کا بج جانا ترک کر دیا اور ہمہ وقت وہیں یا یا جاتا۔ اس کا تعلیمی سفر بھی کامیانی سے جاری رہا حالا تكدوه كماب الماكرد يكيفي وحمت بهي تبيل كرتا تحامر بر سال آسانی سے یاس موجا تا۔

وہ میں سال میں ترقی کر کے بارتی میں ایک او بری عبدے پر پہنچ کیا لیکن مجھے بیراندازہ مہیں تھا کہ وہ اس عد تك بيني كما موكاراس في أوى كول كيا اور يحر بلث كرد يكها كركون آرہا ہے۔اس کے ہاتھ میں البھی تک پستول تھا جس ے اس نے فائر تک کی می اور اس کے یاس سے گزرتے ہوئے میری جوحالت کی ، وہ بیان سے باہر ہے۔ بچھے لگا کہ اجي وه بحصے جي شوٹ کروے کا عمراييا ميس جوا اور ميں... برها عت اس کے یاں سے گزر کیا۔ ممر آتے ہوئے میں نے فیملہ کیا کہ بیر بات ہمیشہ کے کیے اپنے سینے میں ر کھوں گا۔ اس کیے میں مجھ دیر کے کیے محلے کے جزل استور بررك مياتا كدايى ارتى موائول يرقابوياسكول-میں نے بلاوجہ کچھٹر بداری کی اورجب میراول وراحتما تو محرآ با۔اس برہمی رفیعہ نے توراً تا ڈلیا۔اس نے محریس معضة بن كبا- "كيابات بي مجهر بواب جو يول دكماني

جاسوسى دُائجست ــ 69 مئى 2014ء

جاسوسى دُا تُجست ــ 68 مَنَى 2014ء

'' کی<u>ا . . . ک</u>یباد کھائی وے رہا ہوں؟'' رفیعہ نے جھے پکڑ کر آئنے کے سامنے لا تھڑا کیا۔ میری آنگھیں چھیکی ہوئی تھیں اور ان سے خوف جھا تک رہا تھا۔ چہرے کا رہک سانولے کے بجائے سفید ہور باتھا۔ من نے کہا۔ '' وہ اصل میں آتے ہوئے بالک ایک گاڑی ہے نگراتے نگراہتے بگی۔اگر نگر ہوجاتی تو بچنا مشکل تھا۔" "الله نه كرے " رفيعه في جلدي سے كها-"الله نے خیر کی میں ابھی صدقہ نکالتی ہوں۔"

من نے سکون کا سائس لیا کداس نے محک میں کیا اورمیر مے جھوٹ پر تھین کرلیا۔اس واقعے کے بعد کئ ون تک میرا دل ہولتا رہا کیونکہ میں اس مل کا عینی کواہ تھا۔ مارا جانے والاجی یا رتی ہے منسلک تھاا دراس کے جنازے میں سب شائل متصے بیٹا یدندیم بھی تھا۔اندرون خانہ کوئی چکر تو تھا جس کی یا داش میں وہ بوں مارا گیا تھا۔ اگر عربی اور اس کے ساتھیوں کو خیال آجا تا کہ میں ان کے لیے خطرہ ہوں تو وہ ایک کوئی اور خرچ کرنے میں طعی نہ چکھاتے۔ جب چند ون ایسانہیں ہوا تو میراخوف رفتہ رفتہ کم ہونے لگا اور ایک بفت بعد میں نارش ہو گیا۔ ورند باہر آتے جاتے میرا ول وهو كمّا تحاب بيراس واقعے ہے كوئى دس دن بعد كى بات هي۔ میں وفتر سے آنے کے بعد پچھ سامان کینے محلے کے جزل استورتك كما تهارسابان لے كرنكل رباتها كه بانك برندىم وبال آسمیا-اگر جداس سے بملے مارے درمیان بھی سلام وعاے زیادہ بات ہیں ہولی تھی مراس روز وہ بہت كرم

''شریف بھانی مکیا حال ہے؟'' من كربر اياليكن پرجادي عركبا-"الله كاشكر ي-

به ظاہر میں مرسکون تھالیکن اندر سے میری جوحالت ہورہی می ، اس سے میں واقف تھا یا میرا خدا واقف تھا۔ ووبس شریف بھائی اللہ کا شکر ہے پہاں جی ۔ "اس نے معنی خرانداز مل كها- " آب سايك كام تعا-"

"مىرسەساتھ<sup>چىي</sup>س-" "تہارے ساتھ ؟" میں نے مرے ہوئے کچ

" پال ایس دس منٹ ملیں ہے۔"'

'' وہ بیں بیسامان <u>لینے آیا تھا تھرے ل</u>یے ...'' " آینے سامان وے کر چلتے ہیں۔"

جاسوسى دائجست 70 مئى 2014ء

ای وفتر میں ہوتا تھا۔

يَ كَلِيلِ بِمِا لَي آبِ كُوا تَنَالَبِينِ حِالِيَّةِ فِينِ السَّلِيدِوهِ المند من کہیں آپ بولیس ... " المند مند من کے المیس ہوتا۔" میں نے جلدی سے

اس بارکونی بہانہ میں تھا۔ مجبوراً میں اس کے ساتھ

" میں انظار کررہا ہوں۔" اس نے پھر معنی خیز اعراق

لیا۔ '' فیریت ہے، کمیا کوئی بھوت دیکھ کرآ رہے ہیں؟''

و وه تواجعي زنده ب،اس كالجوت يس و بير سكت

رفیعد کی ہے وقت کی شوقی سے میں جھنجلا کمیا۔ " میں

" تواس میں اتنا پر بیٹان ہونے کی کیابات ہے؟

" ال آو اس سے كيا ہوتا ہے۔ اچھا لركا ہے، آ

مصيبت بيري كريس رفيعيكوبتا جي ميس سكتا تحاري

" ویلموه . . کہ تور باہے کہ وس منٹ کا کام ہے۔

میں نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ ندیم منتقر تھا۔میرے جیسے

ہی اس نے باتک ووڑا دی۔ چند منٹ بعد ہم علا ہے 🚅

یارٹی وفتر میں تھے۔ندیم جھے چھلے تھے کے ایک امر

مس لا یا \_ بہاں اور کوئی میس تھا۔اس نے بھے کری پر منتے

كرول ميكن ول بيس مان رباتها كه آب جيسے شريف بند

كوهج كرول ليكن اب مسئله ايها بوكيا كه بجصے بات كر في پڑي

ہے۔ بول سمجھ لیں کہ معاملہ میں نے اپنے ہاتھ میں لے ال

و کیسا معاملہ؟ ' کولٹر ڈ رنگ میرے حلق میں اسکتے

'' شریف بھائی، میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے بات

کہااورایک کولٹرڈ رنگ لے آیا۔

میرا مطلب ہے وہ مجھے نہیں لے جار با ہے، کہدر ہا ہے وہ

''تم جائی ہو، وہ یارنی کا آ دی ہے۔''

مانی ہومیں ایسے لوگوں سے ذرا کریز کرتا ہول۔"

"کے تک آئیں ہے؟"

جاتے کہیں ملے تواوب سے سلام کرتا ہے۔

باتك يربينها اور مربيج حميات بن شاير دستبال موااترا

میں کیا۔ میں اندر آیا تو رفیعہ نے ایک بار پھر چرے سے

'''میں . . . وہ محلے کا کڑ کا ندیم ہے تا . . .

'''اجمي آتا ہوں۔''

ی و قبیل کرو، بین نے اپنی بیوی تکب کوئیس بتایا ہے۔ م اد مجے آپ کی بات کا یعین ہے لیکن طلیل بھائی ہیں

مجدرے۔ان کا کہنا تھا کہ خطرہ باتی تہیں رہنا جاہے... آپ سمھارے ہیں نا؟" میری آتھوں کے سامنے اندھرا آ گیا۔ میں اس کی

مات مجور ہاتھا۔ علیل میرے مل کی بات کرد ہاتھا کونکہ میں عَنى موا ، تھا ، انہیں پکڑواسکتا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا۔ "اللہ تے واسلے ... ميرے چھوتے ہے اي اور ميرے سواكوني میں ہے جومیر سے گھر کو چلا سکے۔ مجھے کچھ ہوا تو میری ال توقوراً مرجائے کی۔"

" آب کو چھ میں ہوگا۔" اس نے جھے سلی دی۔ "سي نے اي كے يہ معاملہ اسے باتھ من ليا ہے۔ شكيل مِنانَى كُوسِ نے كہدويا ہے كمآب ميرى وقت وارى الل-ميري جان مي جان آني اور يجيم محسوس موا كه فوري طور پر میری جان کوکولی خطرہ سمیں ہے۔ میں نے سمج کچے مسکر أزارى مص كما-" عديم! يس تمهارا شكر كرار مول كم في

السام من محرب كى كونى بات جيس ب-"اس نے لها. ''لیکن شریف مجانی آب کومیر اساتھ دینا ہوگا۔'' "ساتھ؟" میں پھر کھبرا کیا۔" کس کام میں؟"

"ديس سي علط كام كى بات بيس كرر با مول -"اس في بھے کسل دی۔'' آیپ کو کھو مصینام کو یہاں یارٹی دفتر آگر میٹھٹا ہوگا۔ زیاوہ جنگ بس ایک دو تھنٹے کے لیے . . . آ پ پڑتے لکھے ہیں چھوٹے موتے کام کر کیجے گا ور نداس کی بھی فرورت میں ہے۔ بس آگر بیٹھ جایا کریں ۔

میں سوچ میں پڑ کیا۔ یہاں آنے کا مطلب تھا کہ أدل يفس جائے .. جھے اليمي طرح معلوم تھا۔ ايك بار آدي جہاں اٹھنے معضے لگا ہے، اس پر میشہ کے لیے اس جگہ کی ا الله جانی ہے۔ لازی بات میں میں جی اس ساس "وبی جو اس ون آپ نے ویکھا تھا پارک کے پارٹی کا شار ہونے لگااور بعد س اس حوالے سے مجھ پر بھی ساتھ۔"اس نے واستح اشارہ ویا اور چر ہاتھ سے پستول جا آنت آسکی تھی۔ ندیم کے ہاتھوں مارے جانے والا انجام كردكها يا\_"مير \_ ما تعرفكيل بيما تي مجل تتح-" مير سيسامن تعاروه بهي اي وفتر من بيشيا تقااور به ظاهر " بال اليك آدى اور تعاليكن الل في جيلمث وكن الله الله الكاكاركن تعادنديم بجهي غورس د يكور باتعاداس في مجه رکھا تھا۔ "میں نے کہا۔ ویسے میں تکلیل کوجی جانیا تھا، وہ مجھا یادولا یا۔ ومشریف بھائی، آپ کی وے داری میں نے لی

" میں منع تہیں کررہا ہوں۔" میں نے جلدی سے کہا۔ "وليكن تم جانة موش كس قهم كاآوي مول\_آج تك سي عِكر على تعلى يرا-اب من يهال بيضا شروع كردول تو لوگ مجھ سے سوالات کریں ہے۔"

وه معنی خیز انداز مین مسلمایا۔ "مشریف محاتی ، کوئی آپ ہے سوال ہیں کرے گا ،کس میں اتی جرات ہے؟' وه محميك كههر بالتحا\_ أيك بارمس بيهال بينهنا شروع

کردیتا تولوگوں میں ہمت ہیں ہونی کہ وہ مجھے سے سوال یا کوئی التی سید می بات کریں۔ باول نا خواستہ میں نے اقرار کمیا۔'' مصلک ہے، میں آیا کروں گالیکن زیاوہ و پر نہیں ہیٹھ سکول گا۔ کم مربار بچول والا ہوں۔ سے شام تک وفتر میں موتا بول ادر جهرات بج كمرآتا مول

'' وفتر کی آپ فکر نہ کریں آگر وہاں کوئی اڑی تؤی كرتا ہے توبس ايك فون كال كائل موكى۔ آپ ٹھيك يا ج

و وتبیس ، وہال کوئی ایسائیس ہے۔اممل میں اکا وُنتس مس ہوں نا تو سارا ون کا کام نمٹا کر اٹھنا پڑتا ہے ورندا کلے ون جمع ہوجاتا ہے۔ میں بینج کرلوں گا۔ "میں نے ور کر کہا كر كہيں بير برے دفتر تك ندائج جائے۔

"بس توآب كل آخم سے دى كے تك آكر بيضا۔ ادھروالا ممراجس میں پلک آئی ہے۔" ندیم نے برابر والے کمرے کی طرف اشارہ کیا بھر بھے لے کر ہاہر آیا۔ وہاں تعلیل بیٹھا تھا۔ ندیم نے اسے بتایا کہ اب مستجی یارٹی کے لیے کام کروں گا۔ شکیل نے خوش اخلاتی ہے کہا۔ وخوش آمد مدشريف بحالي . . . اكر آب ماري بارلي من

شام ہوں کے تواس سے ہماری ساکھا چی ہوگی۔ " ' بالكل ورتد لوك جارك بارك من كيا رائ ر کھتے ہیں، آپ اچھی طرح جانے ہیں۔" ندیم نے کہا۔ '' آئے میں آپ کو کھر تک چھوڑ وول۔''

و متم زحمت مدكرو، من جلا جاؤل گا- " من في مع کیا لیکن ندیم اصرار کرے تقریباً زبردی مجھے مرتک چوڑنے آ گیا۔ رفیعہ انظار کررہی تھی۔ مجھے ویکھ کراس نے سكون كأسانس ليا\_

" كيول كے كيا تعاده . و."

میں نے سو حااور رفیعہ کو سچی بات بتانے کے بجائے بہاند کیا۔" یارٹی وفتر میں اکاؤنٹس کا چھوکام ہے۔وہ کہدر با تما كه من شام كوايك وو تحفظ ديه ويا كرول توبيه كام بو

جاسوسى دائجست 77 مئى 2014ء

"ان لوگوں كا حساب كمّاب ہے كيالعلق؟" رفيعہ طنز پیانداز پس بولی۔

" ہوتا ہے، وفتر کے معاملات ہوتے ہیں ... اس کا صاب کتاب تور کھنا پڑتا ہے۔''

"" تو آب نے کیا کھا؟" وہ قرے بولی۔" پہلے تی آپ دفتر سے تھے ہوئے آتے ہیں۔ '' کیا کہتا ... انکار کر نہیں سکتا تھا اس کیے مجبوراً مانتا

يداراب كل عيماؤل كا-"

رفیعدنے زیاوہ تو جہیں وی۔اس کا خیال تھا کہ بس چندون کا کام ہے اور محر میں ہیں جاؤں گا۔ اے کیا ہا تھا کہ بیمصیبت نامعلوم مدت کے لیے میرے کلے پڑ چکی تھی۔انگلے دن دفتر ہےآ کرمیں نے بس منہ ہاتھ دعویا اور كېڑے بدل كرايك كب جائے كى -ميري چولى بني صوفيہ مجھ سے بہت مانوس ہے۔ شام سے بی اس کی تظریل وروازے پر لگ جاتی ہیں کہ انجی یایا آئی کے اور ہر دستک یا کال بیل پروہ یا یا آئتی ہے۔جب میں آتا ہوں تو ایک ڈیڑھ کھنے سے سلے میری جان میں چھوڑ تی ۔خود بھے میں اس سے بہت پیار ہے۔ کمر میں آتے ہی سب سے مبلے اسے تلاش کرتا ہوں۔ میکن اس روز وہ رفیعد کی کودیس تحلتی ره کئی اور میں گھر ہے نگل کمیا۔ بارٹی دفتر پہنچا تو وہاں تدم موجود تھا۔ اس نے تمام لوگوں سے میرا تعارف کرایا حالانكه مين سب كوادرسب مجھے جانے تھے۔ان لوكون نے جصے یارنی میں مولیت پر با قاعدہ مبارک باودی اور مضائی منكوا كرسب كامنه بيثها كياب

میں ایک گھنٹا وہاں میٹھا اور پھراٹھ آیا۔اس کے بعد به سلسله چل لکلار میں روز وہاں جاتا اور چرمیری یا قاعدہ و يونى لك أنى -آ تھ سے وس بجے تك ميں وہاں بيشتا تھا۔ اس دوران میں لوگ آتے ،ان کے مسئلے مسائل اور شکا پہتی سننا اورا کر ضروری ہوتا تو انہیں تحریر کر لیتا تھا۔ پھر بیآ کے مینے دیتااور وہاں سے ان رکارروائی ہوئی کیلن بات یہاں تک ہوئی تب جی کھیک تھا۔ بجھے اپنا وقت وینا پڑر ہاتھا۔ بیہ جان کی قربائی ہے بہتر تھا۔ لیکن ایک دن میں وہاں پہنچا تو تدمم اور ایک اجنی لڑکا باہر ہی ال کئے۔ ندم نے مجھ سے کہا۔ ''شریف بھائی، آج میرے ساتھ چلو... ایک بندے کی منرورت ہے۔

من الرمند بوكميا كيونكه من اب اليمي طرح جان كيا ا تھا کہ دہ مس طرح کے کام کرتا تھا۔'' یار، آفس دیکھناہے۔'' " آپ فکرنہ کریں، میں نے تعلیل بھائی سے کہدویا

جاسوسى دائجست - 72 - مئى 2014ء

ہے۔''ال نے کہا اور جھے بازوے پکڑ کر باتک پرانے میجیے بٹھالیا۔ دوسر الز کا ایک با تک پرتھا۔ میں نے کہا کہ ا سواری پر یا بندی ہے تو وہ بے پروانی سے بولا۔ ''اس کی مت کریں ہمیں کوئی ہیں رو کے گا۔

والتي ايهاي موايهم كي جلبون يرقانون ما فذكر والے محلموں کے اہلکاروں کے سامنے سے گزرمے اور م نے رکنے کا اشارہ تک جیس کیا۔ مزے کی بات می کیا جلبوں پر عام لوگوں کو ڈیل سواری پر روکا ہوا تھا۔ہم آیا تجارتی علاقے میں ایک بڑے شائیگ سینٹر کے ساتھ ر کے۔ندیم نے مجھ سے کہا۔" آپ بہاں باس کے ا رئين بم الجي آتے بيں -"

جھے ان کے انداز سے خطرے کی ہوآر بی محل کو وہ وونوں سمج تھے۔ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی کو دنیا 🚅 رخصت کرنے آئے ہیں۔میرے ہاتھ یا ڈل کانپ رہ تے اور میرے کان فائر تک کی آواز پر مرکوز تھے۔ لیکن ہ و پر بعدوہ اندر ہے برآ مرہوستے اور نارل انداز میں 🚅 ہوئے آئے تومیری جان میں جان آئی۔ میں نے خدا کا اوا کیا کہ کوئی ماراماری بیس ہوتی۔ ندم اسینے ساتھ سے ر ہاتھا۔" اچھا ہوا بڑھا شرافت سے مان کیا ورندآج اسے

تديم نے سراشوث كى الى سى جيكث كانى موكى و جیسی کہ اکثر ہاتک پرسفر کرنے والے پہنتے ہیں کہ ان کیڑے ٹریفک کے وحویں ہے خراب نہ ہوں۔ جاگے وقت جيك جسم سيد چيلى مولى مى كيلن اب وه جيبول والا حکہ سے بھولی ہوئی ہور ہی تھی۔ میں نے جب ندیم کی يكرى تو مجھے اندازہ ہوا كہ اس كى جيبوں ميں نوٹوں كا گڈیاں ہیں۔ کو یاوہ یہاں سی دکان والے ہے رقم وصول کرنے آئے تھے اور اگروہ اٹکار کرتا تو ان کا ارادہ اے کا کرنے کا تھا۔ میں نے ایک بار پھر خدا کا شکرادا کیا کہ دیکا ا والے نے رقم وے كر اپن جان بحالي اور بچھے جي مصیبت میں پڑنے سے محفوظ رکھا۔ مگر ندیم نے مجھے میں خوری کی ایک واردات میں ملوث کرلیا تھا۔والی پرای نے یارتی دفتر کے بجائے مجھے کمر پر چھوڑ ویا۔ ''شریف بمانی! آج آپ سے زیادہ سی کام لے لیا ہے، آپ آرائ

میں فکر مند تھا اس کیے جلدی جان چھوٹے پرزیا خوشی تبیں ہوئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں تو اس ولدل میں دهنتا جار ہاتھا۔آج ندیم بھے بھتا کینے کے لیے ساتھ کے

تھا۔ کل وہ مجھے کسی کی ٹار کٹ کلنگ ٹس مجسی ساتھ لے جا کر لمن ترسكا تا- اگر من اس كے ساتھ بكڑا جاتا توميراكيا انعام ہوتا؟ بيسون كرى ميراكليجامنه كوآن لكا۔اب غداكا كرنايد مواكد الكله دن عجم بخار موكيا- من في معمول كي ووائي لين مكر فائده تيس موا-الطله ون وفتر مين كام كرريا تا کہ چکر آ گیا۔ چند کمے کے لیے بوش ہوگیا۔میرے ساتھی فکر مند ہو گئے اور اصرار کر کے بیج میں مجھے دفتر کے ماس ہی ایک ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لیے گئے۔اس نے یک ایکیا اور ٹائیفا کڈ کاشیرظام کیا۔اس نے نمیسٹ لکھ کرویا

تو اس کا شبه درسیت تابت موار تائیفا نگر کا حمله شدید تعاب اس نے ایک عقم مل بیڈریسٹ اور کھانے مینے میں احتیاط ے ساتھ دوا کا کورس ویا۔ دفتر سے تو مجھے چھٹی ال کئ تھی ، مگر میں سوج رہاتھا کہ اس عذاب سے جان تھوتے کی ماہیں۔ میں نے دفتر کے تمبر پر تدمیم کو کال کر کے بتایا کہ میں بیار ہوں اس کیے دی بارہ وان وفتر جیس آسکوں گا۔ اس نے كالفراخ ولى سے بچھے آرام كرنے كامشوره ويا۔

اس وقت مجھے میں معلوم تھا کہ میں دفتر سے جان جھڑانے کی فکر میں تھا اور میری جان کس عذاب میں چھنے والی می بہ ہفتے کے دن کی وجہ سے مجھے اتوار سے اسکلے اتوار تک چھٹی ل من اور یوں نو دن کے سلسل آرام نے مجھے بالكل شيك كرديا-رفيعه في ميري خوراك اور دوا كالورا خیال رکھا۔ بیچے خوش تھے کہ میں پہلی باراتنے دن کھر برر ہا جمااور میں خووان کے ساتھ خوش رہا بلکہ ان دنوں میں نے سیج معنوں میں جانا کہ میرا تھرمیرے لیے کیا اہمیت رکھنا ہے۔ای، رفیعداور بیجے ان کے بغیر میں چھ جمیں تھا۔ مجھے خیال آیا که صرف میں ہی جیس ،میرا گھر بھی خطرے میں تھا۔ جس طرح میں اسیے تھر والوں کے بغیر کھے ہیں تھا، ای طرح مير مع تعبر المير مع بغيراد حور مع تنظيران كي خوشیان، آ زا وی اور زندگی کی ضرورتیس اور آ ساکتیس الله نے میرے دم ہے دی ہوئی تھیں۔ اگر میں ندر ہتا تو وہ بہت ی چیزوں سے محروم مرہ جاتے اور میں انہیں اور خاص طور ے اپنے بچوں کو کسی متم کی کوئی محروی وینانہیں چاہتا تھا۔ مل ان كے ساتھ زندہ اور آزادر بنا جا بتا تھا۔ پيروالے دن می رفتر کیا اور وہاں سے واپس آکر یارٹی وفتر جانے کی تارى كرف لكار فيعدف ديا تقطون من كها-

" حجور س ... اگر انہوں نے بلایا تو ویکھا جاست

رنعية وتمجهدي تعي كهيه عام ساجرنب بصرف ميس بي

تہیں علاقے کے اور لوگ جی جو ول نے مارتی کے ساتھ میں سے زبردی وہاں کی ذھے داریوں میں شامل کر لیے مع مقصد صرف بدتها كه ساى دفتركي جهل وبهل اور عام لوگوں کی وابستی دکھائی جائے۔ بہت سے اپنی خوتی ہے وہاں جاتے ہے مکران میں اکثریت فارغ لوگوں کی حی وہاں مفت کی جائے اور بان کے چکر میں بیٹے رہے ستھے۔ بیجه میری طرح جی ستھے جو کسی وجہ سے چنس سکتے ہتھے اور اب چیچیم من کیتے تھے بلکہ میں زیاوہ قرا بھنسا تھا۔ اگر میں نہ جاتا تو امکان تھا کہ شکیل پھر مجھے خطرہ قرار دے ديتا-ويساوه بهن احرام مدملا تفاغر مجعة دراشيتين تفا كه ضرورت يزنے پر وہ ايك منٹ پي تزت احترام ا تاركر باتھ میں جی دے سکتا ہے۔ بیصرف خدشہ میں تھا ، آئے ون میں بار فی دفتر میں ویکھا تھا جہاں عقبی کمرا ایسے ہی کاموں کے لیے محصوص تھا۔ میں نے وہاں شریف اور عزت وار لوگوں کو بے عزت اور ذکیل ہوتے دیکھا تھا۔

خاندانی جھڑ سے ہوں، لین دین کا معاملہ ہو یا ا تفاتیہ جھڑ ہے ہوں، جب وہ دفتر لائے جاتے تو بیرو یکھا جاتا کہ کون سافر لق یارٹی کے قریب ہے۔ای کے مطابق فیصلہ ہوتا اور دوسرے کوجسمائی یا مالی سزاملتی تھی۔غریب محمر والول کومجبور کیاجا ماکه ده این می کارشندنسی نظیم اور تا کاره كوجهما وي كيونكهوه يارني كالمبرجوتا تها\_شو هر كومجبور كياجا تا کہوہ طلاق برآماوہ بیوی کوطلاق وے کیونکہ بیوی کا کوئی بهانی بندیا آشا بارنی سے تعلق رکھتا تھا۔ ریسب دیکھ کر مجھے معلوم ہو کمیا تھا کہ اگر میں نے اپنی ذیے وار بول سے ذرا مجى كريز كياتومير بساته كيابوسكما ببداس سازياوه برا ہوسکتا ہے اس کیے میں رفیعہ کے منع کرنے کے باوجود وہاں چلا کیا۔ میں نے ویکھا کہ وہاں میری کری پر کوئی اور بیٹھاہوا تھا۔ مدایک صاحب تھے جو ول وجان سے یارٹی پر فدا تھے کیونکہ ان کے بہت سے کام یارٹی کے توسط سے ہوتے ہتھے اور انہوں نے پکوڑا فروشی کی وکان سے صرف چندسال میں شاندار مکان اور نمکو کی بہت بڑی دکان بنالی می - میں وہیں وفتر میں بیٹے گیا۔ کچھ و برمیں ندیم آیا اور مجھے دیکھ کر کھٹا کھراس نے بچھے نظروں سے اشارہ کیا۔ میں الحدكر بابرآيا-ال في جهد المار

" " شریف بھانی! آپ سی کی بہت شریف آ دی ہو۔ میں اس سیٹ پر لا یا تھا کہ آپ اپنا محلا کرلو کے پر آپ نے تو چھوکماہی ہیں۔''

مستجدر ہاتھا كدوه كيا كهدر ہاہے۔ من في جواب

جاسوسى دُائجست - 73 - متى 2014ء

خاموثی سے ملے جا تی مے اور کل میں کسی رکڑے ہے سكول كا - چيد مخفظ بهلي تك من خوش تعامراب ساري خوشي آؤں گا يا راه چلتے لمنہ جاؤں گا۔ کوئی با تک چھین کرسیا غارت ہوئی تھی۔ایا لگ رہا تھا کہ ندیم نے مستقل پیجیا پکڑ وو تو اس قائل ای سیس ہے۔ اندیم نے چھے ماجس الكالى تواسے دو ہراروسے على پڑے۔اس نے بول رقم جیب لیا ہے۔وہ ہمیشہ مجھے بتائے بغیر لے جاتا تھا کہ کہاں جانا اس بار میں نے رفیعہ کواس کیے اپنا اصل خدشہ میں میں رکھی جیسے پرانا ادھار تھا جواب وصول کیا ہے اور اکر تا ہے ادر کیا کرنا ہے۔ میں سوج رہا تھا کہ اگروہ کسی دن مجھے منا یا کہ بچھے تو جان کا خطرہ تھا در نہوہ جج بچھے جانے بھی موادكان سے نكل آيا۔ مل اس كے يحيے تمار راستے مل مل کی سی واردات میں لے کیا اور بچھے عین موقع پر پہا جانا ویں میں باہرآیا اور ندیم کے ساتھ بالک پر بیٹے کیا۔ تعوری تو میں کیا کرلوں گا؟ بلکہ وہ جھے بتا کر بھی لے جاتا تو شاید ں نے جھے سے کہا۔'' دیکھیا شریف بھائی معہ آج کل دنیا ویر بعداس نے ہا تک ایک ٹیٹ ہاؤس کے سامنے روکی اور میں انکار کی جرأت ندكر یاتا۔ رفیعہ اس بار جی میرے ا ہے ای ہے بیار کی زبان تو بھتی ہی ہیں ہے۔" اس نے دکان اور اس کے مالک کے ساتھ جو کیا تھا، جھے لے کر دکان میں داعل ہوا۔ اندر حاتے بی اس چرے سے مجھ کی۔ رات اس نے مجھ سے بوچھا کہ میں سامان اور ماریل کی پلیتیں کرانا شروع کرویں۔ایک ملازم اس میں بیار کامل وحل نہیں بھی میں تھا تکر مجھے اس کی تا سکیہ اے بچ بچ بناؤں کہ میکیا جگرہے۔ندیم بورے محلے کو چھوڑ آ کے آیا تو اس نے دو ہاتھ مارے۔اتنے میں عنیت ہاؤی رہا بڑی۔ ندیم مجھے ایک بارٹی کیو ہوئل پر کے کیا اور كرمير بي يحيين كول يركما إ-كا مالك آكيا اور اس كے آئے كھيانے لگا-"عرف ح في كا آرور ديا- من في منع هي كياكه معرض كمانا بنا خدائے ال وقت مجھے عمل دی اور میں اس بتاتے بعائي ... نديم بهاني ... اتناغه مريون كرر بي مو؟ كما خطام ے اور بیں کھر میں ہی کھا تا ہوں مروہ میں مانا۔ مشریف بتاتے رو کیا۔ میں نے اسے یقین ولایا کہ کوئی جگر جیس ہمائی اجھی بھی باہر کا بھی کھانا جاہے۔" ہے۔ بات صرف اتن ہے کہ میں جرأت مندمین ہول اور مجھے اس کا ساتھ وینا پڑا۔ کھانے کے دوران میں ''خطاکی اولاد۔'' ندیم نے ایک سے بڑی عمر ہے عديم اس چيز كا فائده المار باب-رفيد كوغصر آسكيا-اسن مت جع كرريا تھا۔ كمانے كے بعد اس نے وورھ كى تحص کو بے درافع تھیٹر مارا۔ '' تیری ہمت کیے ہولی تل کے کہا۔ میں خودا سے منع کردول کی ۔اب وہ آیا ادراس نے کوئی بدنمیزی کی تواس کے تمرحا ڈن گی۔" کی ... پہائیس کہ میرے دوست کی مہن کی مالول حی-" منگوائی تو میں نے کہا۔ " ندیم ، یار اتم سے ایک بات منی " " توكيا غلط كيا؟ اپنامعاوضه ما نكاتھا۔" اس في كا " خدا کے لیے ہر گرمیس " میں نے جلدی سے کہا۔ ''وہ تمہیں تو کچھ تہیں کے گا مگر مجھے کسی چکر میں پھنسا دیا تو " كبوشريف بعالى! اب تو أب س دوى مولى به-" دوں تھے معاوضہ" ندیم جیسے آیے سے باہر ہ ال في سكريث سلكات موت كها-" آب اس كے ساتھ ہيں جائيں محے" ميا-اس نے چرتوڑ محور شروع كروى مالك اور طاق " وينهو يارا من بوي بجول والأحص مول... اس کی منت ساجت کررہے ستھے مروہ اس کا ہاتھ ۔ رو '' ویکھو، میں منہ بھاڑ کرا نکار کین کرسکتا۔ وہ سنے گا دوسرے میں عام آ دی ہوں ۔ تم چاہوتو بزول می کہد سکتے ی جرات سی کر پارے ہے۔ میں ایک طرف خاموش کو او من بيسب مبين كرسكا-" ہیں اور میر ادممن ہوجائے گا۔ میں آ ہستہ آ ہستہ بیوی بچوں " آپ نے کیا کیا ہے؟"اس نے مصنوعی حمرت کا حوالہ دیے کرا ہے قائل کرنے کی کوشش کرریا ہوں۔' تھا تمروہ مجھ سے بھی مرعوب ہنے۔وہ مجھ رہے تھے کہ ج شاید ندیم کے ساتھ ہوں اور اگر انہوں نے مزاحمت " معلک ہے، آپ کوشش کرلیں۔ شریف! مجے بہت میں نے میجونیں کیالیکن تمہارا ساتھ دینا بھی ممکن ميس كوني بتصيار تكال لول كايتا يدنديم اس كييساته لايا ڈرلگ رہا ہے۔خدا نا خواستہ کسی دن اس نے آب کو لے ورند مجھ میں اتن ہمت کہاں می ۔ اس نے درای در م جا کرنسی کو ماردیا تو آپ جی پکڑے جا تھی ہے۔" وكان ملياميت كردى - ہراروں كا نقصان كرديا تمراس برا "آپکياچاہے بين؟" " مجھے جی کہی خوف ہے۔" میں نے شعنڈی سائس ''من جاہتا ہوں کہ تم جھے بخش دو۔'' اس کاول ہیں بھرا۔اس نے جیب سے ماچس نکالی اور کا ل-اكرچيش فرفيعدكوهقيقت بيس بتالي هي ليكن سحى بات جلا کروہاں رکھے ٹینٹوں کو آگ دکھانے لگا۔ مالک کے ہوگا ہے اے بتا کرمیرا دل ہکا ہوا تھا۔اب تک میں اکیلا ہی ہیہ عائے آئی می اس نے پیالی اٹھالی اور پہنے ہوئے الال-" الجماشريف مجاني من سوچوں كا - امل من آب اڑ کئے۔اس باروہ ندیم کے قدموں میں پڑ کیا۔" خدا ا بوجھ اٹھا تا آیا تھا۔اب رفیعہ میرے ساتھ شامل ہوئی تھی۔ لیے میں برباد ہو جاؤں گادہ قرض پر بیائے تینٹ 🚅 اس کے بعد عدم مر چوتھے یا مجویں دن یا ہفتے میں ایک بار مت مبت ی ہوگئ ہے۔ چھوڑنے کودل میں جاہتا۔" مجھے کہیں لے جاتا تھا۔ خطرناک مواقع تو تین میں سے ایک 'یار! محبت ہے توای کے نام پر بحش دو۔'' وه بنسا۔" اجما جائے بیش ۔ میں سوچوں گا۔" ''برہادی کی اتن فکر ہے۔'' ندیم نے اسے تھو بار ہی آتے ہے، دو باروہ بس ایسے ہی تھومنے مجرنے اور ماری ۔ وہ بار بار تیلی جلا کر مینٹ کو نگانے لگتا اور ما لک 🖥 ندیم کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے ٹال رہا کمانے مینے کے کیے ساتھ کے جاتا تھا۔جن خطرناک ا من الراس مراجار باتفاكدا كريس اى طرح نديم ك منت ساجت بربجها دینا۔ بالآخراے .۔ ترس آگیا اور اس كامول من لے جاتا تھا، اس من مى من بس باك ك نے ماچس جیب میں رکھتے ہوئے کیا۔" ترس آرہا ہے ؟ یاں معرا ہوتا تھااورامل کام وہ خود کرکے آتا تھا۔اس کا کہنا ساتھ ماردھاڑ میں شامل ہوتا رہا اور اس کے ساتھ محومتارہا تما كدوه اكيلائجي كام كرسكتا ب تمراس بعض اوقات فورى وجلد یابد برلوگوں کے دہن میں میرادیا ہی ایکے بن جائے گا اور اس کے بعد میں ساری عمر اس ایسے سے پیچھا کہیں جھڑا وممرے ماس دو ہزار کہاں ... ہزاروں کا توں فرار کی ضرورت پیش آنی ہے اس کیے وہ با تک اسٹارٹ

دیا۔ ' یارتم جانے ہو، یہ میری فطرت ای مہیں ہے۔ ' میں اس سے کہ میں سکا کہ ساری عمر حلال کھا یا تھا اور اسيم بچوں کو مجلی حلال کھلایا تھا تو اب انہیں حرام کھلا کر اسيخ مال باب كى سارى رياضت تباه كردول عمر من بمت تهیں کرسکا کہ وہ خودمرف حرام کھار ہا تھا ادر میری بات کو انے کیے طعنہ بھی سمجھ سکتا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔" آپ کی غیرموجود کی میں ریاض بھائی آئے ہیں۔'' " تب میں کیا کروں؟" ود مجر جراس ، آپ کی ذے داری حتم ۔ " ندیم نے کہا تو بھے اپنے کانوں پر تھیں ہیں آیا۔ میں نے شک سے -"لینی اب مجھے دفتر آ کر بیشنانہیں پڑے گا؟" " ال، وفتر من توسيس بيشنا يرك كا-" ال في سویتے ہوئے کہا۔'' شک ہے،آپ جامیں دیسے جی آپ الجي باري سے استھے ہيں۔" مارے خوتی کے میں نے غور ہی ہیں کیا کداس نے س اعداز میں کہا تھا اور میں واپس تھرآ تھیا۔رفیعہمیرے تا رات ہے جھ کئی کہ کوئی ایکی بات ہوئی ہے۔اس نے یو چھا تو میں نے بتایا کہ میری جان چھوٹ تی ہے۔اب وفتر جا کرمیں بیشنا پڑے گا۔رفیعہ مجھ رہی تھی کہ میں اب کھراور يوں كوونت ديے كاسوچ كرخوش بور ما مول ا-اسے ميل معلوم تھا کہ میری خوتی کی اصل وجہ کیا ہے۔ سیکن میہ خوتی صرف تین دن برقراررہی۔ تیسرے دن میں دفتر ہے آگر بچوں کے ساتھ لاؤ کج میں ٹی وی و کھر یا تھا اور ای سے یات کررہا تھا۔ کال کل جی اور میں نے ماہر آ کردیکھا تو ندم تفا۔ میں زبروتی مسلمایا اور رسی علیک سلیک کے بعد بولا \_ '' آؤ، اندرآؤ ۔'' ، وحبیس شریف بھائی ، ایک ضروری کام ہے۔ آپ کو " کک . . . کیسامر دری کام؟" وہ ہنا۔"اس دن حیبالہیں ہے، آئے میرے مجھے اس کی بات کا تقین نہیں تھا تکر میں انکارنہیں کر سكنا تفار مجوراً سربلايا-" اجها يارا من ممريس يتاكراتا میں نے رفیعہ کو بتایا تو وہ مجی فکر مند ہوگئی۔" ہے کون سا

طریقہ سے بہآ پ منع کرویں۔'' دونہیں کرسکتا ،تم جانتی ہو یہ کیسے لوگ ہیں۔ انجی

جاسوسى دائجست 74 مئى 2014ء

ير ... بال دو برارنكال ...

جاسوسىدائجست 75 مئى2014ء

ایک آ دی ہے ہے۔'' بیٹا ذرابیرومال سوتھو۔''

گااورآ پ جھے بوری میں بند کر کے لے جا تھی گے۔''

يجه- "ميرے ابونے جھے بتايا تھا۔"

كارى كاما لك -" بينا ير بينير كيي موا؟"

مالك\_" كياتم في تيشي ديلهي تبيل تعيي ؟"

امتقاب سيدا كبرشاه ، مانسهره

موتا۔" شکیل نے فخر سے کہا۔وہ دونوں بالکل سکون سے

بات کررہے تھے جیسے معمول کا تباولہ خیال کررہے ہوں۔

ان کے مقابلے میں میری حالت مرکزرتے کی خراب ہوتی

جارى هي اور بحص لك ربا تفاكه البحي وبال يوليس نه آجائے

"میں نے پہلے ہی کہا تھا۔" شکیل نے غصے سے کہا۔

" اس بار به گواه میں، جارے ساتھ شریک ہے۔"

"اور لہیں یہ چڑا کیا تو سب سے پہلے ہارے

نديم نے جس كركيا۔ "م پكڑے كيتوبيجي پكراجائے كار"

اور جميل مكر ليديم في جمع ويمااور بولا

" باراب مرجوز نا بوگان<sup>"</sup>

"ابات مزيد كواه بناليا ہے -"

ورا يُور "جناب ايك يسمى يرج حكما تنا"

ڈرائیور۔ دہمیں، وہ شیشی اس آ دی کی جیب میں

آ دی۔''تمہار ہے ابوکون ہیں؟''

بوری میں بند کرکے لائے تھے۔''

من جو گاڑی کے بیچے آیا تھا۔"

آ دی۔'' پیمہیں کیے بتا چلا؟''

بجيد" بجھے باہے اسے والم کرش ہے ہوش ہوجاؤل

مجد" يو جمع بالبس كونكه وه جمع كبيل س

چورتھا۔میراتو بیصال تھا کہ پولیس تو دور رہی ، میں نے ایک یوی تک وجیس بنا یا تھا۔ مرو دیہ بات میں مجدرے سے اس لیے مجھے زیاوہ سے زیادہ مجتنبانے کی کوشش کرر ہے تھے گ پروه دن بھی آ میاجس کا مجھے خطرہ تھا۔ چھٹی کا دن تھا۔ میں ذراد پر تک موتا ہوں۔ رفیعہ نے جیمیے جگایا۔ وہ ا مندلک رہی می اس نے آہتدہے کہا۔" ندیم کس کے ساتھ

میں اٹھ کر باہر آیا تو ندیم کے ساتھ تکلیل موجود تھا۔ نديم نے اکھڑے ہوئے کہے میں کہا۔ "مشریف بھالی او فث تيار موكرة جاد المرامين الميس ا

" فتحيريت . . . شل نے تو منہ جي کيل وهويا - " ' دبس منه دحو کر آ جاؤ۔'' ندیم بولا۔'' آ دھے 🚅 میں داہی آ جائیں ہے۔''

میں نے اندر آ کرمنہ ہاتھ دھویا اور کپڑے ہدلے آج سے پہلے ندیم مجھے بھی اتن ایر جسی میں لینے ہیں آیا ادر نہ بی اس نے آج تک اس طرح بات کی تھی۔میر اندر ہول اٹھنے لکے اور میں مرے ہوئے قدموں سے مام آیا۔ مجھے شکیل نے اینے لیکھیے بٹھا یا اور بولا۔ مضرور يرف برياك چلاناموكى-"

" چلالوں گا۔" میں نے مردہ کیج میں کہا۔" خیریت آج ای سی کھاں جارہے ہو؟ '

" یار چپ کر کے چلو۔" شکیل نے خطرناک کے میں کہا۔ "زیاوہ بولنے کی ضرورت میں ہے۔"

ووتوں علاقے سے نظے اور ایک مصروف کاروماری مر کز تاہیج۔ بیں نے ویکھارات میں ندیم میڈفری کان سے لكاسك وسعموبائل بربات كررباتها بكدكركم رباتهااوري زیادہ رہاتھا۔اس کا اندازہ اس کے ملتے سرے ہور ہاتھا شایدای کیے مجھے ندیم کے بجائے ملل نے ساتھ بھایا که بیس تفتیکو نه من سکول به وه آداز دیا کر پول رہا تھا۔ ویر بعد ہم ایک چوراہے پرر کے۔ وہ بے تگری سے مین اوقا پر رکے ہوئے تھے اور انہیں قطعی فکرنہیں تھی کہ کوئی وی مواری پر روک سکتا ہے۔ یہاں ٹریفک خاصا زیاوہ تھا تديم بدستورموبائل پرلگا موا تفا- پھراس نے مركر كليل اشارہ کیا۔اس نے باتک موڑی اور آسے روانہ ہو گیا۔ دیر بعد ندیم مجی ایک سفید کار کے سیجھے آیا۔اب علیل اے ویند فری براس سے مخاطب تھا۔ وہ اس سے کہدر ہاتھا۔ حکد تھیک سیس ہے، میال رش ہے ... شمیک ہے، میں رفیق

جیوژ کر جاتا تھا اور اگر کوئی ساتھ نہ ہوتو امکان ہوتا ہے کہ کوئی جلتی ہا تک لے کرنو دو کمیارہ ہوجائے گا۔ایک باراس نے ایک ہول پر کر مکر پھنا۔ بیٹوشنما بچوں کی گیندجیسی چیز تھی، ووہا تک سے اتر اتو اس کے ہاتھ میں ویکھ کر میں گیند ہی سمجھالین جب اس نے پھینکا اور خوف ٹاک وهما کا ہوا تب میں مجھا کہ اس نے دی ہم چھینک و یا ہے۔ پھے دیر بعد ایک اور ہول میں جائے میتے ہوئے اس نے ہتے ہوئے

" شريف بهاني! آپ کانب رے ہو ... وہ س پٹا خدتھا ، اس سے نقصال میں ہوتا ہے۔ ہم ہوتا تو میں استے

میں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ بس دھا کا ہوا تھا اور دھوال میل میا تھا۔ کچھ شیشے تو نے تھے اور لوگ افراتفری میں مول سے بھا گ لکے تھے۔ ندم نے بتایا کہ بیخالف ساک یارتی کااڈا تھا۔ کر کمر سے تک کرایک طرح ہے ان لوگوں کو وارتف دی تی ہے کہ اس علاقے میں ندایا کریں۔ میں نے تعوک نگل کرو ہو جھا۔ ' اگروہ نہ مانے تو؟''

ووتو اللي بار اصل بم سينك سكت بي - جار يا يك بندے مریں کے توخود مجھ میں آجائے گا۔'' ندمے نے بے پروائی سے کہا۔میرادم خشک ہو گیا۔ایک کریکر کے دھاکے نے میرے اعصاب اس طرح منتشر کردیے تھے کہ جھ سے جائے کی بیالی جی سیس سنجالی جارہی تھی۔ بچے بچے کا بم وحاکا شايد ميري جان لے ليتا ميں نے التجا كى -و من پليز جھے مت لے کرجانا۔''

" آپ قارند کریں ، ایسے کاموں کے لیے ایکسپرٹ

بنده ساته مونا جاہے جووی بم استعال کرنا جا نیا ہو۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ تمر میری جان جھوتی تظر مہیں آرہی تھی۔اے عرصے میں میں یہ توسمجھ کیا تھا کہ ندیم اور شکیل کومجھ سے خطرہ ہے اور وہ اس سم کے لوگ تھے جو این دات بر دراساخطرہ می برداشت میں کرتے ہیں بلکہ میں جیران تھا کہ کون کی بات الہیں اب تک رو کے ہوئے تھی۔شایداس کیے کہ میں اپنے کمر کا واحد مرد اور تقیل تھا۔ اكريس نه ہوتا تو ميرے بيوى يج اور مال بے سمارا ہو جاتے۔ اس کے انہوں نے میرا پا صاف کرنے کے بجائے بی حکمت ملی اپنانی می کہ جھے اسینے کا موں میں شامل كرر ب من من رفة رفة ان كرماته و يكاما في الكافعا اور اکراب میں بولیس کے پاس جاتا یا ٹارکٹ کلنگ کے بارے میں سی کو بتا تا تو میں خود بھی پھنستا۔ بیدان کے ول کا

بنڈل سنجالتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے

میں نے بے ساختہ ایکسٹر یٹر تھمایا۔ با تک تیزی سے آے برحی اور ایک گاڑی سے طراتے عراتے یکی۔اس ك بعد بھى راست من ہم كى بارحادثات كاشكار بونے سے مرف ای کیے فی مسئے کہ آج کے دن ہم میں سے کسی کی قضا ایں آل تھی۔ایک جگہ ندیم نے ماس آ کرد کنے کے لیے کہا ار یہاں بھی جھیے مشکل سے مجھ میں آ بااور کئی بار کہنے برش نے بائک روگی۔ شکیل فوراً ابر حمیاا وراس نے غصے سے کہا۔

تاكام محيك عدوانا؟"

'' بالكل ـ تنمن منعے تينوں كولڑ هكا ديا ـ سب كو جار جار اولیاں ماری ہیں۔ کسی کے بیخے کا سوال بی پیدا مہیں

"ولي بيس مكرًا جائے گا۔" نديم نے اطمينان سے کیا۔''ہمارے ساتھ ہی پکڑا ہائے گا۔'' "فدا کے لیے تم لوگ کیسی باتیں کر رہے ہو؟" میں نے وحشت زوہ کھے میں کہا۔ "میری جان پر بی ہے اورتم مہال کھڑے ہو۔ مرف پکھو پر پہلے تین بندوں کولل

جاسوسى دائجست 77 مئى 2014ء

جاسوسى دائجست - 76 مئى 2014ء

شایدندیم اصرار کرریا تھا کروہ کاروالے کوروکے سونك ده كبيل اورمر جاتا توهليل سي مططى موسكتي محى اس ادراں کے ساتھ مجھے کار کوروکنا تھا۔ تھیل نے ایک تنگ عدد کھ کرا چا تک باتک روک دی۔خود اس نے میلمٹ لگایا ہوا تھا۔ جبکہ ندمیم نے بھی جیلمسٹ چین لیا تھا۔ ان کے جرے جیے ہوئے تھے اور میرا چرہ عیال تھا۔ شکل نے مانک اس طرح رو کی که سفید کارنسی صورت مبیل مرزشتی تمتی ۔ دوسری رو سے گاڑیاں اسے توانز سے کر رر ہی تھیں م مفیدگاڑی کے لیے خلائی میں بھاتھا۔ چھود مرکے لیے تو اس کی رفتار برفترار رہی اور جھے لگا کہ وہ آگر ما تک کونکر مار دے کی۔ میں ہے اختیار دوسری طرف اسر کیا۔ اگر چہ اگر کی مورت میں میں چروج میں سلما تھا۔ طریز ویک آ کر کار کی رفارست ہول اور پھراس نے بورابر یک لگاد یا۔ شکل نے پتول نکاکتے ہوئے مجھ سے کہا۔ " باتک سنجالو، ابتم جاد أم يسي على المن المنظول جلاد ينار"

اور بھے لگ رہا تھا جیسے میں بے ہوش ہوجاؤں گا۔ای کینیت میں میں نے فائر تک کا شور سنا۔ علیل گاڑی میں بینے افراد پر فائرنگ کررہا تھا اور ندیم اس کی مدو کے لیے چھے موجود تھا محراس نے فائر تک نہیں کی۔ علیل نے شاید اب بستول كابوراميكرين خالى كرديا تفاادر بمرده بعاكمتا موا ر میرے میجے بیٹ کیا۔اس نے جلا کرمیرے کان میں كها- " چاونكلويهال سه وو"

"رت مرت يح ... اس بى لانا تماكيا؟"الى نے نديم عدي چھا۔ نديم نے آرام سے كہا۔ "تواور كے لاتا؟"

و کتنی بارمرتے مرتے ہے۔" " يارم \_ يتوليس نا-" نديم في اس معندا كيا-" بي

ایک متمول مخص محت یاب ہونے کے بعداسپتال

سے رخصت ہوئے نگا تو وہاں کے خدمت کا رسلام کرنے

اورانعام یانے کے لیے اکٹے ہو گئے۔اس نے ہرایک کو

انعام دیا مگر چارا ہے آ دی تھے جو باقی رہ کئے۔جنہیں

اس نے دیکھا تک تہیں۔اس نے کہا۔" آپ جاروں

انہوں نے کہا۔ "حضور نے موقع بی نہیں ویا ہم تو

الحضور ہارے ذیے مرنے والوں کی لاشوں کو

مح کانے نگانا ہے۔ انہول نے منہ بسورتے ہوئے جواب دیا۔

تازی اینز موبایی، لا مور

سمیا۔ میں اٹھ کر الماری کے خانے سے میکزین نکال رہاتھا

کہ جھے ان دونوں کی ایررہے بات کرنے گی آواز آئی۔

نے میری کوئی خدمت تہیں کی تو پھرانعام کیسا؟''

برونت حاضر<u>تھ</u>ے''

. لوچها-''وه کوکر؟''

W

" تو كيا موا، يهال تو كوئي نبيس جان كه بم نے تمن بندے مارے ہیں۔" ندیم نے سکون سے کہا۔ '' کوئی چیجے آجائے تو؟''

دو كوئى نبيں آئے گا۔ آج كل لوگ دور بھا محتے ہيں ،

ہم چند منے وہاں رکے اور میں چند منٹ مجھ پر بہت بھاری گزرے۔خدا خدا کرکے وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور پہلے ایک شاپ سے کولڈ ڈرنگ لے کر جھے پال کی تا کہ میرے حواس کسی قدر بحال ہوں پھر انہوں نے بجھے گھر چیوڑا۔رفیعہ سے بیجے کے لیے میں واش روم میں صل میا اوراس وقت تك مها تار باجب تك مير سے چرسے پرحوال باحظی کے آٹارختم مبیر ہو گئے۔ پھر میں باہر آیا توصوفیہ مجھ ہے لیٹ کی۔ اس ہے مسل کرمیرا دھیان پھے بٹا۔ اس کے باوجود میرے ذہن میں رہ رہ کر وہ منظر آ رہا تھا جب شکیل نے یا تک روک کرکار والوں پر کولیاں برسائی تھیں۔ بجھے تحسس مور باتفا كه بيخبراب تك ني وي برآ چكي موكي ليكن میری ہمت جیس مور بی تھی کہ اسے دیکھوں۔ بھے ڈرتھا کہ ميرب تا ترات مير الدركااحوال نه بيان كروي-اك لیے تی وی بھی ندو کھے سکا۔ مجھے شروع سے خدشہ تھا کہوہ مجمع سی ایسے کام میں ملوث بدکر لیں اور آج ایبا بی ہوا تھا۔ وه دونو ن جيلمت پيس تھے کيان مير اچېره کملا ہوا تھا اور بہت سے لوگوں نے مجھے و مکھا ہوگا۔

بیسوچ کر جھے بخار چڑھ کیا کہ اگر کسی نے بولیس کو ميرا حليه يتا ديا توكيا مو كا؟ ماري بوليس مجرمون كوتو يكرني میں ہے لیکن ہے گنا ہوں کو پکڑنے فوراً آجاتی ہے۔ میل سارا دن جادر اوڑ ہے متھرر ہا کہ کب دروازہ بختا ہے اور بولیس آ کر بھے کرفار کرتی ہے۔ بیدن کررااور دات آئی، سب بھی بھے اطمینان ہیں ہوا۔ بخار اور انتظار اسکے دو تمن ون جاری رہا۔ پھر مجھے قرارا نے نگا کہ بولیس کواس بارے میں کچھ ہا ہیں چلا۔میرے یاس ندیم یا شکیل میں ہے کسی کانمبر مہیں تھاور نہ ان کو کال کر کے ٹوہ لیتا۔ انہوں نے بھی مجصا بنانمبرو يا بن بي تفاضرورت يرثى تو ياركى دفتر كيمبر ہے جمعے کال کر لیتے تھے۔ جب سکون ہواتو میں نے ممکن یار سنجیدگی سے سوچا کہ بیسلسلہ کب تک علے گا۔ ندیم اور علیل نے بچھے پوری طرح اسے جرائم میں ملوث کرلیا تھا اور مجعی سی واروات کے دوران میں اگروہ طیرے میں آجاتے تو قربانی کے برائے کے طور پر جھے آئے کر کے خود فی

ہم تیوں کرے مدمی جاتے سب بھی مد جرا مرے میرے لیے بوجہ سے۔ حالانکہ میں براہ راست کمی كام ميس ملوث ميس تعاليكن ان كيساتية تو موتا تعا-

میں اے ٹال جاتا۔ ایک دو بار میں نے اے حق سے وینے کی وجہ ہے کیا کمیا تھا۔

حسب سابق ا نکارئیں کرسکا۔ ریاض کےخلاف بہت زیادہ 🕴 جی آ چکا تھا۔ پرایا توسب چھا ہے میں ہر باد ہو گیا تھا۔ کمپیوٹر نديم نے موقع سے فايده الله كر مجر مجھے يہاں بھاويا تھا۔ الله الله ديا تھا جيے كھ ہوا تى نيس بہلے كى اس کی ریاض سے لی می اور وہ اس سے اپنی مرضی سے کام نہیں کے یاتا تھا اس کیے اس نے بھے یہاں بھایا گیا ۔ اور شکیل کا زیادہ وقت کیونکدوفتر میں گزرتا تھا میں اس کابندہ بے دام قا۔ چدے اور بھتے کا حمال اللہ اللہ النوكا ذاتی سامان اور كرف تك موجود سناب اس سیٹ والے کے باس ہوتا تھا اور ندیم اس کا معے-اگرانبوں نے کہیں جانا ہوتا تو یہاں سے بھی کیڑے مرضی کے بغیراس میں سے اپنا حصدوصول نہیں کرسکا تناای تبزیل کرکے جاتے ہتھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ میرے ليے وہ مجھے يہاں لے آيا اور اب وہ حييا كہتا تھا، ميں كا استے لاس تبديل كرے گئے۔ سرديوں كا آياز تھا اس تھا۔اس کے متصیار اور دوسری چیزیں مجی میری تحویل میں والے وائر میں شام کے وقت می رونق مم موحاتی تھی اور عشا كرتي تعين - يه چيزي لوم كي ايك مضبوط الماري الماري الله الماري ال ہوتی تھیں۔اس کی جانی میرے یاس ہوتی تھی اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک دو اضافی جالی ندیم نے لےرکھی تھی۔ فیکن اس کا کسی اور کو یا اور کی اور کی استے۔ آن کل نو بحے دفتر بند کردیا جاتا تھا اور میری مجی

اہمیت مہیں دیتے تھے، اب بہت ادب واحر ام سے جمک

جِعِرٌ کا تو دہ جیران رہ گئی۔ میں اس تسم کا آ دی ہیں ہوں ج سی سے حق سے بات کرول ۔ لیکن میں صرف رفیعہ کو عل میں، پچوں کو بھی ڈانٹ دیتا تھا۔اس سے تمریکا ماحول بھی تعند کرا دیا جائے گا۔ بیان کرا کٹر لوگ دوبارہ میں آتے میں رہنے نگا۔ای واقعے کے بعد ندیم اور شکیل نے پہنے ہے اور جو چندایک آتے ، میں انہیں بھی ندیم اور شکیل کے ون تک مجھ ہے دابطہ بیں کیالیکن اس ہے بھی میری پریشانی ہے در بیاتی اس کے بڑا تھا۔ کم نہیں ہوئی۔ دو ہفتے بعد وہ مجھے بھر لے کر گئے۔ اس اللہ اللہ دن جب میں دفتر میں تھا تو منح کے وقت یارٹی کسی کی ٹارگرٹ کانگ مہیں بلکہ ایک مجاڑیوں کے شوروم کے 📗 ہنس پر جیایا پڑاا ورسیکیورٹی اہلکار وہاں سے اسلحہ اور بہت باہر کھڑی چندگاڑیوں کوآگ لگانی تھی۔ انہوں نے جائے 📗 ی چزیں برآ مدکر کے چار افراد کو گرفتار کرے لے گئے۔ ی سلے ہوائی فائر تک کی اور جب لوگ اور شوروم علی ان بی علی محل مجی تھا۔ اس پرزبروست بنگامہ ہوا اور جب ملاز مین بھاک کے تو انہوں نے اطمعیان سے وہاں کھڑی میں واپس آیا تو پوراعلاقہ بند تھا اور حکہ جلتے ہوئے ٹائر چندی گاڑیوں پر پیٹرول ڈالا اور آگ وکھا کروہاں ہے تھے۔ پوائی فائرنگ کی آوازیں رہ رہ کر امجر رہی مجئے۔ <u>ایکے دن اخبار سے پتا پیلا کہ اس واقعے میں تعیقہ</u> میں۔ ونتر سل کردیا کہا تھا۔میرا خیال تھا کہ اب شاید درجن فيتي كاثريال جل كررا كه موكن ميس - مدكام يقيناً مبتان الميري عان جهوث كن بيمين بيميري خام خيال تفي -ايك

بعنتا جار ہا تھا۔ محلے دالے اب جمعے میری شرافت مار أى كى وجدت بيجانے لكے تھے اور بعض لوگ جو ا

عرب كرد مال-اوير عرد ت وعدم ال ادرای اندر محص کالیال دے دے ہیں۔ لوگ اب راہ رفید میری پریشانی محسوس کرتی تھی۔ مجھ سے پوچھتی تھے۔ان میں سے کام اور مسائل بتاتے تھے۔ان میں سے ا بھتا ما تو کسی کی زیاد لی سے بچتا چاہتے تھے یا خود کسی کے ا ما تھاریا د تی کرنا جا ہے ہے۔ میں ان سے کہنا کہوہ دفتر آما تي، وبان دوسري يارتي كوبلوا كرآمنے سامنے بھاكر

بغيّ بعد شكيل جيوث كرآمميا اور يارتي دفتر دوباره كل مميا نديم نے پھر جھے دفتر میں بیٹھنے کے لیے بلالیا اور میں اتحاب میں دوسرے دن کیا تو وہاں نیافر پیچراور ووسرا سامان

شكايات كى وجد سے اس سيث سے مثاويا حمياتها أور على توزريا كياتها اوراس كى بارو وسك نكال في تحقي-

ملائ طوهلاصی موجاتی تھی۔ میں میٹا ہوا تھا کہ تو بہتے جب من جتنا اس چکر سے لکنا جاہتا تھا اتنا تی اس میں است والاتھا، ندیم اور شکیل اندرآئے۔ندیم نے مجھ سے الما الترافيد عمال الدرے تائن الم الم كے جارميكرين العلوم وونول بستول بالكل خالي بين-"

یہ کہ کروہ شکیل کے ساتھ اندروالے کمرے میں چلا

میں نے کان لگا کرسنا تو شکیل کہدر ہا تھا۔ " میوری طرح تیار ہوکر جاتا ہے ... وہ لوگ مجمی لوڈ بیٹے ہوں کے ... ذراموقع ما توجمیں میں چھوڑیں کے۔'' " بال يار! ان كا اذا ہے اور وہاں لوگ بھي زياوہ ہوں کے۔" ندیم نے اس کی تائید کی۔" ذرا موقع ویا تو مارے جاتی ہے۔"

میں آکر کرسی پر بیشا تو میرے کا نوں میں ندیم اور تحلیل کی با میں کونج رہی تعیں۔ آج وہ سی خطریا ک متن پر جارہے تھے جہاں ان کی جان کے لالے پر سکتے تھے۔ میں نے بے خیالی میں امیر کی دراز کھولی تو اس میں موجود ایک چیز نے میری توجہ میں کی اور ایک خیال کیلی کی طرح میرے دہن میں چکالیلن جب میں نے اس کے عواقب پر سوچا تو خاصی مروی میں جی میرے کیتے چھوٹ کئے۔اس کے باوجودمیرے اندرہے کئی نے کہا۔ بیرتیرے کے ایک موقع ہے اور شاید آخری موقع ہے۔ زندگی میں ایک بار ہمت کرلے اور ہمیشہ کے لیے ان سے چھنکارا حاصل کر لے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ چیز نکالی اور مجھے اس کام میں مشکل سے ایک من نگا۔ جیرت انگیز طور پر نہ

جاسوسى دائجست \_ 79 مئى 2014ء

جاسوسى دُائجست 78 مى 2014ء

میرے ہاتھ کا بنے اور نہ کوئی گریز ہوئی۔ حالاتکہ بید ذرا
مشکل کام تھا۔ جیسے ہی میں نے کام کمل کر کے وہ چیز والی وراز میں رکمی ، ای کیے ندیم اور شکیل تیار ہوکر باہر آگئے۔
انہوں نے لباس بدل لیے تھے۔ ندیم نے ایک میگزین انہوں اٹھا یا اور اسے اپنے پہتول میں فٹ کیا جبکہ دوسراشکیل نے اپنے پہتول میں نگایا اور ایک ایک اضافی میگزین انہوں نے جیبوں میں رکھ میں ندیم نے مجھ سے کہا۔ "شریف نے جیبوں میں رکھ میں ندیم نے مجھ سے کہا۔" شریف میائی! وفتر بند کر کے چلے جانا۔ ہمارا انظار کرنے کی ضرورت نہیں سے۔"

میں نے دل میں سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے انظار کرنے گی۔ میری بلاسے تم لوگ بھی واپس نہ آ دُ۔ لیکن میں نے منہ سے کہا۔ 'مخیریت ... آج کہاں کی تیاری ہیں نے منہ سے کہا۔ 'مخیریت ... آج کہاں کی تیاری ۔ ۔ ، آج

"ایک خاص کام ہے۔" ککیل نے معنی خیز انداز میں کہا۔" حریف پارٹی والے کھے زیادہ ہی ہاتھ پیر پھیلا رہے ہیں، ذراان کے ہاتھ پادک سمٹنے جارہے ہیں۔

رہے ہیں، ذراان کے ہاتھ پاؤل مینے جارہے ہیں۔

میں من چکا تھا کران کے کیا عزائم ہیں اوراب شکیل
نے اپنے منہ سے تھدیق کر دی تھی۔ ان کے جاتے ہی میں نے دفتر بندکیا اور کھرچلا گیا۔ میں نے بیکا کر کو دیا تھا کین ساتھ ہی جھے بیٹے آ نا شروع ہو گئے تھے کہ اگرانہوں نے چیک کرلیا تو فوراً جان جا گیں گے کہ بید میراکا کہ ہاور اس کے بعد میری نے رہیں ہوگی۔ وہ جھے اس کے بعد میری نے رہیں ہوگی۔ وہ جھے جا کیں، میری بچت ہیں ہوگی۔ وہ جھے جا کیں، میری بچت ہیں ہوگی۔ وہ جھے کہ میں آگر کھا تا کہ اس کے کہ نہ تا کہ میں اپنی حرکت کے میں اپنی حرکت کے میں اپنی حرکت کے میں اپنی حرکت کی کے میں اپنی حرکت کے کہ نہ تا کی کہ اس کے کہ دوری کی کے میں ہوگی۔ میں اپنی حرکت کے میں اپنی حرکت کے میں گئی دی گئی دی گئی دی کا کہ جو ارز نہ پرخودو میں گئی دی کی دیا تھا کہ بہت اوری کی کہ اس صورت میں ٹی دی پر لازی خبر آئے میں ارا باری ہوگی۔ اس صورت میں ٹی دی پر لازی خبر آئے میں کے کے در بر بعدر فیعہ نے ان کا جو در بعدر فیعہ نے ان کا جو در بعدر فیعہ نے ان کا کے بید ربعدر فیعہ نے اس صورت میں ٹی دی پر لازی خبر آئے گئی۔ کے در بر بعدر فیعہ نے ان کا کے جو در بر بعدر فیعہ نے ان کا کہ بیت کی دیا تھا کہ بہت کی کے کہ در بر بعدر فیعہ نے لاؤ کر جم میں جھا لگا۔

ہیں؟
ہیں عام طور سے نو بجے تک بیڈردم میں آجاتا تھا
کیونکہ رفیعہ کا کہنا تھا پہوفت اس کا ہوتا ہے۔ وہ سار سے دن
کے دکھ سکھ بیان کرتی تھی اور ہم میاں بیوی اپنی با تیس کرتے
سے ہم اس دن میں دس بجے ٹی وی کے سامنے بیٹا ہوا
تھا۔ میں نے بہانہ کیا۔ " بس آج ذراموڈ ہور ہا ہے۔ ہم تھی
ہوئی ہو، جاکر سوجاؤ۔"

رفیدی بی جھی ہوئی تھی اس کیے وہ چلی گئے۔ شہر اول وی دیکھی ہوئی تھی اس کیے وہ چلی گئے۔ شہر اول وی دیکھی ہوئی تھی تا رہا۔ کیارہ نئے کے لیکن اول چیسے جیسے تاخیر ہورہ کی جیسے جیسے تاخیر ہورہ کی جیسے جیسے تاخیر ہورہ کی گئی میراول ڈوب رہا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہوسکی تھا اور وہ کہ اس دونوں کو بتا جل کیا تھا کہ جس نے کیا کیا تھا اور وہ کہ لیے جس بی ان اول ہو گئی اول وہ کی اول ایک کال جل بی اور میرا ول اچل کر طاق کی تو جس کے ور واز کی تیس آتا تھا۔ کی تیس تھا کہ بیون موت کے فرشتے تھے۔ جس نے ور واز کی تیس کی اور میرا اور ول کر اگر کے باہر جھا تکا تو اپنے ایک پڑوگا کی موجود پاکر میرا ارکا ہوا سائس بحال ہوا۔ وہ ہو لے۔ اور وقت زحمت پر معذرت ، وہ در اصل ہمارا دووھ والا آپ

کے ہاں دودھ دے کیا ہوگا ،ہم کئے ہوئے تھے۔ ''ایک منٹ رکیں ، بیٹم توسوئی ہیں۔ میں فرت مرا

د كيما مول ودده كتا موكا؟" "دو کلو ہوگا۔" انہوں نے کہا۔ میں نے فرت ا و يكها تو اس من ايك و دكلوواني تحيلي ركمي تقى - من في لے جا کران کو دی اور واپس آیا تو ٹی وی پرخبر کی پی رہی تھی کدایک سیاس پارٹی کے دفتر پر حملہ، دوافراو مالک ایک زخی ہوا ہے۔ اس بے تانی سے تعلی خرکا انظار لكا يقريباً آو هے تصفي بعد معلي خبر آئي اس سے مطابق سیای بارتی کے وفتر پر چند افراد نے حملہ کیا اور وہال لوگوں پر فائرنگ کی دفتر کے گاروز کی جوانی فائرنگ دونوں حمليه آور بلاك مو سي اور ايك كارد زخى موا پولیں نے تفتیل شروع کردی ہے۔ وہاں موجود عینی شاہ كا كہنا ہے كہ ووبوں حملہ آور مانك ير آئے انہوں نے اتر تے بی دہاں میشے لوگوں پر فائر تک کی کو كى كىكن ان كے پہنول جام ہو محتے ۔ صرف ايك حمال بری مشکل سے ایک فائر کرسکاجس سے ایک گارون اور پھر گاروز کی جوانی فائر تک سے وہ دونوں موقع بھ ہو گئے۔ خریس ان کے نام ہیں آئے تھے لیکن میں م کہ وہ ندیم اور شکیل تھے۔ان کے پہنول جام نہیں تنے بلکہ میں نے سیکزین میں جہاں کولیاں ہوتی ا تمور تعوری ایلنی وال دی تھی۔ اس سے کولیاں م ره کئیں۔ میں بہت بزدل آوی ہوں کیکن ان دولو

مجه بحوركرد ما تفاكرسيقدم المفاجي لول.٠٠٠

رین اوٹس اس سرک پرسفر کررہا تھا جس کے دونوں طرف تا حدثگاہ برف بی برف بی ۔اس کارخ فیٹرائٹ ہے این آربور کی طرف تھا۔ انتہائی شال میں مشی کن ریاست اس وقت برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ شدید برف باری کے بعد جا بہ جا برف کے ویڈ سے اور ویرانوں میں فث بھر کے حساب سے برف جمع ہوگی تھی۔ این آربور فیش میں داخل ہیں کاومیٹرز کے فاصلے پر ہے۔ رین شہر میں داخل ہیں ہوا بلکہ بابر ہی ایک بار اور ریستوران کے میں داخل ہیں ہوا بلکہ بابر ہی ایک بار اور ریستوران کے میں داخل ہیں ہوا بلکہ بابر ہی ایک بار اور ریستوران کے

# الله وطع من أيك بعدايك كرفار موجات والون كاالميد

دولت کی دیری کب مہربان ہوجائے ... کیسے اور کب روٹھ جائے ... پتا نہیں چلتا ... احساس اس وقت ہوتا ہے ... جب انسان تہی داماں رہ جاتا ہے ... محنت اور کوشش سے اپنے لیے ہرراسته، ہررکاوٹ کو آسانیوں میں بدلنے کا عزم رکھنے والے توجوان کی عجیب وغریب داستاں ... ہرقدم اسے امتحان سے ہمکنار کررہا تھا۔



جاسوسى دُائجست- 80 مثى 2014ء

سامنے رک کمیا۔ کارے نکلتے ہی وہ کرزاٹھا بھرجلدی ہے اپنا كوث اورمفلر كيفيخ بوئ بارض آياجهال اسموسم بس جي فاصے اوگ موجود تھے۔ چھاسنو کرتیبلز پر جمع تھے اور کھ میزوں پر بیٹے شراب نوتی اور کھانے یے میں معروف تھے۔رین نے ہار کا جائز ولیا اور ایک کونے میں ہیٹھے ان دو افراد کے پاس آیا۔ ان میں سے ایک جو جالاک چیرے والالیکین خوش فکل آدمی تھا، اس کی عمر چالیس کے آس میاس تھی۔ وہ سامےر کے شراب کے گاس سے بی رہاتھا۔ووسراجوزیاوہ عمر كالميكن زياده مضبوط اور كھٹر ہے تفوش والا تھا ،سيث ہے فیک لگائے بہ ظاہر سور ہاتھا۔ جالاک آ دمی کا نام کیپ آسکر تھا جبکہ ووسراجم کولن تھا۔ کیب نے اس کی طرف دیکھا اور دانت نكال كربولا - " يوراايك كفنيا ... " "كيا ايك كمناع "رين ان ك سامن بير كيا، وه مروس تفا كونكه اس في آج تك السيدا فراد كے ساتھ معالات سيس كيه تصروه وونول مستدجراتم بيشراوركي بار كرسزا یافتہ ہے۔ ان کالعلق شکا کو سے تھا اور وہ خاص طور سے یہاں آئے تھے۔ "ام ایک مھنے سے بہال تمہارا انظار کر رہ الى - " حميب بولا - "ميراساهي سوكيا ہے - " ودتم موسم و مير بهو- "رين في كما- "مل يحاس كلوميشرز درائيوكرك آيامول-" و دہم و حالی سوکلومیٹرز ڈرائیوکر کے آئے ہیں۔ " تم كمانے كے ليے آئے ہو " رين نے اسے ياد ''او کے ہتم سامان لائے ہو؟'' " "تم نے بلاوجہ جمعے ملایا۔" تحمیب نے کوٹ کی جیب ہے ایک بڑا فاکی لفافہ تکال کراس کے سامنے رکھا۔" ووتمبر پلیش کاانظام تم خود بھی کر شکتے تھے۔'' " كام تمهارا ب اس ليحميس مى باتھ ياؤل چلانے جامیں۔ مسی نے دانت لکا لے۔ اس نے لفافہ وراسا كمول كرويكما اور كربولا- "متم ايروانس محى لارس اس باررین نے کوٹ کی دوسری جیب سے ایک چھوٹا خاکی لفافہ تکالا اور وہ مجی اس کے سامنے رکھ ویا۔ "اس میں میں بیکام ہوجائے گا۔" یا کی برار داردار داردان ... بانی کام کے بعد۔"

سمیپ نے رقم کامعا شنبہ کیا اورسر ہلایا۔ و شمیک

پرسوں میں ساڑھے تو ہے۔'' جم بیدار ہو کیا کو فکہ سلگتا ہواسکریٹ اس کے ہوڑو کے یاس کی کیا تھا۔"کیا ہوا؟" ورسب تجديد عيب نے سامنے رکھا ہوا گلاس لیا۔ رین ماہر نکل حمیا۔ ایک محصفے بعدوہ سامان کے شاہ ا تھائے کمر میں داخل ہوا تو بیٹ کین میں مصردف می ا عام می شکل وصورت والی عورت سمی اور پین اس کی پیندید ترین جکھی۔ کیب نے شا پرزاس کے سامنے رکھے اور ا کے دخسار پر بیار کیا۔ ''میک کہاں ہے؟'' "اكاروين كى كلاس كين مليا ہے-" بيث ا سر یاں کرتے ہوئے کہا۔ " یایا آئے ہیں۔" رين كامتكراتا بواجره يك دم بجه كيا- اي الما يح آنا-لاؤنج میں جمانکا جہاں اس کاسسرنٹل کارمن بیٹیا فی وہ رقم ہے۔ میں جالیس میکٹر ززری زمین لینا جا ہتا ہوں ۔ ''ریخاصی بڑی رقم ہے۔' رین نے سر ہلایا۔'' ''میخاصی بڑی رقم ہے۔' رین نے سر ہلایا۔'' الجمي رقم رنگ ميں ہے۔" دوبس توتم اے رنگ ہے تکالنا شروع کر دو۔

'' رین نے کہنا جایا۔

"بہت ہوتے ہیں۔" نیل نے اس کی بات

امرين آنو اندسري كوشديد مناثر كيا تھا۔ اس كيے تى گاڑیوں کی تیاری کے متعدد پروجیکٹ منسوخ کرویے کتے

منظم الله كالمتع من براني ري كنديش كا زيول كي ما تكسد نے تحکمانہ انداز میں کہا۔''میراخیال ہے دو ہے تھا رفط لی حی - لائف آتوز برانی گاز بان خرید کران کوری

" من چلتا ہوں '' رین کھڑا ہو گیا۔'' یا در کھٹا ہوا ۔ '' اور کھٹا ہوں '' میں کسی کواد صار دینے کا قائل نہیں ہوں '' " بيه ادهار جيس ب-"رين في احتجاج كيا-" بيه ہویٹ مٹ ہے۔ نیل کارمن بنا۔ "الویسك منت ... اوراسے بی بيك نے برتن الحانا شروع كر ديے تھے، وہ ان وونوں کی مشکو سے العلق تظرآر ہی تھی۔ رین کے تاثرات ہے لگ رہا تھا کہ وہ سرمشکل خود پر قابو پائے ہوئے ہے۔ اس نے کہا۔" یا یا جب آپ نے سر برس میرے حوالے کما تھاتو یہاں د**ں گا ژبوں کی مابانہ سل بھی تبیں تھی۔اب** میاں ہے سوگاڑیاں ماہانہ کیل ہور ہی ہیں۔" نیل کارمن مبلی بارمسکرایا۔ 'تم نے ٹھیک کہا اس لیے کل میں نے آئس میں ایک میٹنگ رکھی ہے۔ ہم کل صبح دس رین نے سکون کا سائس لیا۔ وہ سمجھا کہ نیل کارمن و كير رباتها اور اس كى سرخ شراب في رباتها- رين الله البتك مدان كررباتها-دوسال يملي جب اس في يتوروم زبروسی این لیجیس بشاشت پیدا کی۔ "میلوپایا-" اور درکشاپ اس کے حوالے کی تھی، تب یہاں خاک اڑتی تقريباً ستر برس كالكين سخت چيرے اورمضبوط جسم والان الله ماڑھے سات لا كھ ڈالرز انويسٹ مجى كے تھے ليكن بدرقم تھا۔وہ اس عربیں بھی روز دس مھنے کام کرتا تھا اور بالک اس نے رین کودی تھی۔رین کے نزدیک پہتر ض تھا اور اس يتهاية وص تحظ بعدوه كهانے كى ميز ير تھے۔ كل كان في ادسال من جوكما يا تقاءاس ميں اس كاشيئر بتا تھا۔اب مجمی میں اپنی بنی اور تواہے سے ملے آتا تھا۔ کھانا کھا تھا تک تمام برنس مال لحاظ سے نیل کارمن کے قبضے میں تھا ہوئے اچا تک اس نے کہا۔ اور کے اچا تک اس نے کہا۔ اور کام کیما چل رہا ہے؟'' نہاد طور پر دہال جیشنا تھا۔ وہ ساراون ٹی وی دیکھیا اور کھا تا دوبہترین " رین نے مجھ ویر بعد جواب اللہ بیا تھا۔ شوروم اور ورکشاپ کے معاملات سے اے کوئی "ابھی ہم نے چالیں گاڑیوں کی ایک لاٹ کینٹے اور ایس کی میں اور میں کی محت تھی جوبرنس بہاں تک المجاني المجان ہے۔'' سے۔'' اس کا مطلب ہے تم اس پوزیشن میں آگے ۔ اس انتجا مرافع براہِ راست نیل کے اکا دُنٹ میں جاتا تھا اور گلاس مرخ شراب سے بعرا۔ " متم جانتے ہو مہ خاص اللہ منابع میں سے کم سے کم میں لا کھ ڈ الرزل مے سے۔

المفريش كرك فروحت كرتا تقارحا زيال انفرادي طور يرجى

جاسوسىدائجست 83 مى 2014ء

رین جانتا تھا کہ اس میں کئی سو ڈالرز کا خرج تھا تکر مجوری تھی۔ اب ولیم نے تھی کہددیا تھا۔ اس نے واپس آ کر جوڑ ہے کو خوش خبری سانی کہ ان کی کار ٹھیک کر وی جائے کی۔وہ خوش خوش رخصت ہوئے مگررین نے سرتھام لیا۔ خری بھانے کے چکر میں اس نے بہت سے دروہر مول کے لیے تھے۔۔اوران میں ہے ایک میجی تھا کہ وہ زبانی كلامي انشورنس طے كرتا تھا۔ ميني كامعابدہ وہ برايك كوليس وكها سكتا تها كيونكه وه محدود الشورنس موتى صى - اس -گا بک بدک جا تا سیز بر حانے کے لیے اس نے بہت یا پر بلے تھے۔وہ مج سے رات کئے تک گدھوں کی طرح کام كرتا تھا۔وليم دس بج آتا اور جار بجے اپنے بھائی كے وفتر چلا جاتا۔ آج سل نے اے صاب کتاب کے لیے ملایا تھا۔اے امید تھی کہ دوسال کے لقع میں اے کم ہے کم جار لا کھ ڈالرزملیں کے اور وہ چٹی کیش کی کی بوری کرنے گا۔ اسے یرانی کا ریوں کی دو الس ال رہی تعیم اگروہ البیں حاصل كرنے ميں كامياب موتاتو آنے والے موسم بہار ميں اس کا برنس چک اٹھالیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ اس یے یاس رقم ہو۔اس نے سوچا کہ اگر نیل نے اسے منافع کی رقم دے دی تو وہ کال کر کے کیپ کوشع کردے گا۔ دوسری صورت میں اس کے پاس اس منعوب پر احصار کے موااور کونی جارہ بیں ہوگا۔

اللجكهانس

نے درکشاپ میں اچھی ٹیم جمع کی تھی۔ سیز کا سارا کام وہ خود

دیکھنا تھا۔ ملازمول کی تخواہ بچانے کے لیے وہ بہت

سارے کام خود کرتا تھا۔ حدید کہ کوئی گا بک آتا اور سکر مین

رین شور دم میں تھا اور اس کے سامنے ایک جوڑ اتھا ،

مسئلمانشورنس کا تھا۔وہ محدووانشورنس کےساتھ کارفروخت

کرتے تھے اور اس جوڑے کوجو کا رفر و خت کی گئی تھی ، اس

كالجن دوسر بون ميز ہو كميا تھا۔ رين انبيں سمجھار ہا تھا كہ

ميدانشورنس ميں شامل مبيل عمروه سننے كوتيار مبيں تھے يہ مجبوراً وہ

ولیم کے ماس آیا جوحسب معمول تی وی دیکھرہا تھا اور ایک

بڑاز ترکھارہا تھا۔ رین نے اے مسئلہ بتایا تو اس نے بے

پروانی ہے کہا۔ ''حل کروو۔''

فارع نه ہوتے تو وہ خودسلز مین بن جاتا تھا۔

جوڑے سے نمٹ کروہ ورکشاپ میں آیا۔ جارون ما می دوغلا انڈین اس کے ورکشاپ کاسپر وائز رتھا۔ جارڈ ن كى مال سفيد فام اور باب انثرين تھا۔ وہ حتى كيلن سخت مزاج فق تھا۔گا ڈیوں کے مارے میں اس کاعلم حیرت انگیز تھا۔

فروفت كى جاتى تحي اور لاث كى مورت من بھى۔ رين

جاسوسى دائجست 82 مئى 2014ء

ن لچکہانی لياس في شوحتم مون تك كال كااراده ملتوى كرويا-وه تى دى كے آھے بيشے كئے ۔ لاؤر تي ميں سامنے كى د يوارشيشے كى می اور بہیں سے ممر کے اندر آنے والا راستہ تھا جیسے ہی کوئی سیزهیوں سے آتا، اسے پاچل جاتا۔ البتہ باہر ہے و مجمعے برا ندرد کھائی جیس ویتا کیونکہ بیتاریک سیٹے ہتھ۔ البھی شوشردع ہوا تھا کہ سیڑھیوں ہے ایک نقاب یوش برآ مرہواجس نے جیک کی راڈ افغار می سی سینے کے یاس آ کراس نے جھا تک کراندرو میمنے کی کوشش کی میر کویا مطمئن ہوكراس في راؤس ماركر شيشة توڑ ويا۔ بيت جو اب تک دم به خود مبتنی تھی تھی ار کر بھا گی۔ اس کا رخ واخلی درداز ہے کی طرف تھالیکن وہ انجی لاؤنج میں تھی کہ دروازہ كهلا اور دومرا نقاب يوش اندرآيا. پيلا اندرآ چكا تها-بيث اب اندر کی طرف بھا تی اورسیر میوں سے او پر آسے ہوئے واش روم میں هس كر دردازه بند كرليا۔ اس كي هلي بندهي ہوتی می اور اس کے منہ سے وری وری آوازیں فکل ربی تھیں۔ جب دروازے پر مہلی صرب پڑی تو اس نے سی ماری-اس نے باہر کی طرف ملنے والی چھوٹی سی کھڑ کی کا پٹ محولے کی کوشش کی .... مرایبا لگ رہاتھا کہ مروی سے ال كا بك جام موكياتها-

راؤ والا نقاب ہوٹ جم تھا اور اس نے بے ور پے ضريس لكا كروروازيك كالاك والاحصة توثر وياروه ووتول ا ندر تھے تو عقبی کھٹری کھٹی ہوئی تھی۔ کیب نے باہر جما نکا اور مچر با ہر کی طرف بھا گا تکر جم وہیں رک کمیا۔ وہ سورج رہا تھا کہ اتی چونی کھڑی سے کوئی آسانی ہے باہر لکل سکتا ہے جبكه دوسرى طرف زمين بعي باره فث ينيح عي \_ بحراس كي نظر مب کے سامنے سکتے پروے پرکی-ای کے پروے میں حرکت ہوئی اوراس کے بیچھے چھی ہوئی بیٹ پردے سمیت ہما کا۔ پردہ اس کے منہ سے لیٹا ہوا تھا اور وہ اندھا وعند معاضتے ہوئے چیزوں سے عمرا رہی تھی۔ بالآخروہ سیر حیوں تك آني اور ينح لڙهڪ ئي۔ جب جم ينج آيا تو وه فرش پر ساکت پڑی تھی۔ اس کے کیب واپس آمل ان دونوں نے ل کراہے پردے میں ی لیٹ کرکار کی چھلی نشست پرمتفل کیا اور پھراس کے ہاتھ عقب میں با ندھ کراس کے منه پر میب لگا دیا۔ آخر میں اس کے مریر علاف چڑھا دیا۔ اب وه ان کی صورت تبیس و یکی سنتی تھی۔ کھدد پر بعدوه ہائی وے کی طرف جارہے تھے۔ بیٹ مقبی نشست پر بے سدھ پڑی گیا۔جم نے پوچھا۔

"أب كهال جانا ٢٠

جاسوسى دائجست - 85 - مئى 2014ء

و آبتم بچھاؤ کے خبیث بڑھے۔'' سے دیر بعدوہ ایک لون بوتھ میں تھا۔ اس نے ایک موشل کائمبر ملایا اور کیپ سے مات کرانے کو کہا۔ پچھ ویر بعد كيب لائن يرتها- رين في صرف اتنا كما-" بإن ون ہے۔ مل کرو۔

ا منة ك ميز پرميك في وى و يصح بوسة ناشاكردبا اللهاراس كا اسكول سردى كى وجدس بند تحا اس ليے وه ا كاردين سيجينے كي كلاس في ربا تھا اور ساتھ بى اس كا اراوه المراكي يميح ويمحف كالقا-اس كساري ووست جارب تحے۔اس نے مال کوراضی کرنیا تھا۔رین او پرے تار ہوکر ور بکواس ' سل نے مند بنایا۔ ' ہم بیک جیس ہے ہیاوراس سے یو چھا۔ ' کہا ل حارہے ہو برخور دار؟'' " إ كى سيج د يلصنه يا يا . . . اس كے بعد من اكارؤين

" کُذہ تم اچھا بجانے کے ہو۔" " " تقيينك يويايا-" ميك نے خوش ہوكر كہا۔ چند منٹ وں ں : ''ووں یا پانے الی کوئی بات نہیں کی تھی ۔'' العدوہ اپنائیگ کے کررخصت ہور ہاتھا۔اس کے جانے کے

"مين تي دي ويلهول كي - آج ميرا پسنديده شوآيا

رین نے سر ہلایا۔ ''ہوسکتا ہے مجھے بچھ ویر

رین کے ہوسوں پر گافی محرابث آئی۔" بھے

'' يرترا بھی جر ہے۔'' بيٹ خوش ہو گئے۔ ''ال سے بھی زیادہ ابھی خبر میہ ہے کہ ایک لا کھڈ الرز واسے بھول جاؤ۔" نیل غرایا۔ وحمہارا میں اسلام اسلام کواہ کی صورت میں لے چکا ہوں اور وہ خرج ہو کھے سالوں میں ستر ہزار ڈالرز بنا ہے۔ تم اے ایک لاکھا اللہ رین نے تی سے کہا اور پھود پر بعدوہ دفتر جار ماتھا تو سمجه لواوراتني رقم تم ما بانداخراجات كي صورت مين مستحيط م<sup>ين مراكت بيض</sup> كلي- وه ورامن موجي تشم كي عورت مخي جو کے فرائو ہراور نے میں من رہتی تھی۔وہ وولت مند باپ "اس ليحساب برابر" وليم نے استهزاميات كا بنكا بولے كے ما وجود سارے كام حود كرتى تعى۔اب من كباررين كيدويرانيس ويجمار بالجروبان سي كل المناسخ الرئموسين بحرف كاشوق بيس تعاراى كادا حدشوق نے اپنا بریف کیس برف پر نے ویا اور کار کی کئی میں است وہ یاب اور شو ہر کے معالمے میں دخل جیس وی تھی

سات لا كه و الرز كا خالص تفع كما يا تقال تيل مها كن كي ميز ووسرى طرف بيشا تھا۔اس نے مجھمیس كہا۔وليم نے شروع کی۔اس نے رین کی تعریف کی جس نے محنت کی شور وم کو بہاں تک پہنچا یا تھا۔ بھراس نے اچا تک کہا ہے " رين! تميارا كميش كتنابنا ہے؟" وه چونکا۔ میشن... میں نے انویسٹ کیا ہے۔

دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور نے استیزائے انداز میں کہا۔ "انویست ... تمہارے رقم کہاں ہے آئی؟'' ''یا پانے جھے ساڑھے سات لا کھڈ الرز کی رقم ال

جور فل دي چري -

اس کی طرف و یکھا۔" بینک ضاحت کیتے ہیں۔ تم سے

" کو یا تم نے ایسے ہی رقم لی۔ میتمہاری اور العمالی نے بیٹ سے پوچھا۔ " سرمہ کی ؟"

" من صانب ويتا بهول يا يا كى رقم وايس مطيح سالوں میں اصل رقم کے برابری تفعیا یا کے اکا وَسُفِ الله ہے۔

روس من المراس من المراب المرا

رین کے اندر عصہ البنے لگا مگر اوپر سے اس کا سكين موكيا۔ اس نے بے لي سے ان دونوں كور الله الك لا كھ كالميش ملاہے۔" " كيشن صرف وس فيصد موما بيكن ميس في يايا الم

نے اپنا برایف سس برف پر بن ویا اور ور ان است ال ارائے محسوں ہوا کہ اس کے باپ نے اس کے رسد کیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کروہ کھو پردانت میں اس کے اس کے والا تھا اس کے باپ نے والا تھا اس

جوڑا نکلا تھا اوررین نے وہی جوڑا گیپ کومہیا کیا تھا۔ " حار ... كريسر سے تمبر پليث كا ايك بى جوڑا لكلا ''اس سے دو جوڑے نکلے تھے۔'' رین نے دانت و مرا جھے کسی کے سامنے جھوٹ بولنا پڑے گا؟'' "ا كر بولنا ير اتومهيں اس كے دوسوؤ الرز اضافي مليس عرائین میری بات یا در کھنا۔" شوروم كا كام آسان تبين تقاء ال ميس سرببت كهيانا پڑتا تھا۔ سل کارس نے اسے کیریئر کا آغاز آلوشوروم سے كيا تما مر پراس كي تو حبرزيا ده نفع بخش اور كم جھنجث والے برنس كى طرف چلى كئي اور شوروم براسة نام ره كياي جب رین نے یہاں کا جارج سنجالاتو ورکشاب بندیر کی اور ایک سیاز مین خرید و قروخت کا کام کرتا تھا۔ اب بہال سات

افراوكام كرر ب يقي ال ميس سے يا ي وركشاب ميس سفے

اور دوشوروم میں۔ وہ دونول سیاز مین مصلے۔ مین دن میلے

رین نے پیچھلے ووسال کی ممل اسٹیٹ منٹ نیل کو بھیج وی محک

اور آج اسے بلایا حمیا تھا۔ وہ شام کے وقت شوروم سے

روانه ہوا۔ کل کا دفتر ڈیٹرائٹ کے دریا کے کتارے ایک

پرائی عمارت میں تھا۔ نزویک عی وہ وریالی کووی می جہاں <sup>ہ</sup>

كينيدا مع الكوى لا في جاتى على اور پھر آ مے روانه كى جانى

تھی ہے ہے بناہ سروی اور برن باری کی وجہ سے بندرگاہ بند

یزی حی اور به جگه دیران حی - اس وقت جی برف باری

جاری می رسین، کیل کے وفتر میں داعل ہوا تو وہاں ولیم

موجود تفااوروه اس کی بیجی ہوتی اسٹیٹ منٹ چیک کررہے

اسی لیے رس اس کی برتمیزی اور اکھٹرین بھی برداشت کر لیتا

تحا- اس وقت وركشاب من ايك درجن گاژيال مرمت اور

رى كنديشننگ كمراهل ي كرروي مي - يهال كامول

کے لیے جدید ترین مشینری اور اوز ارموجود ہتھے۔اس وجہ

سے کام بہت تیزی سے اور صفائی کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہاں

سے نظنے والی گاڑی تقریباً نئی ہوجائی تھی۔ ٹھیک ہونے والی

گاڑیوں میں ایک وائٹ کریسلر بھی تھی۔ یہاں جو گاڑی ری

كثريشننگ يس كررني مى اسفى رجستريش ادر تمبر پليث

الاث ہوتی تھی۔ سیکن اس کے لیے صروری تھا کہ گاڑی کے

تمام کاغدات اور پرانی تمبر پلیث رجسٹریش آفس کومهیا کی

جائے۔اس کریسلر کی وی سے گاڑی کی اضافی تمبر پلیث کا

تھے۔اس کے مطابق لائف آٹوزنے پچھلے دوسالوں میں جاسوسى دائجست - 84 مئى 2014ء

"سائم نے رین ... ہم بینک نہیں ہیں ۔ " وہ کا کا ال اول گا۔"

میری رقم ہاس کیے تا تھی میراہے۔"

"این آربور" محیب نے جواب ویا۔ "ملیکن سيرهے دائے سے ہیں۔'' "و و کیوں . . . کس طرف سے جاتا ہے؟" " بہاں سے ہم جنوب میں ٹولیڈو کی طرف جاسمیں مے " حمیب نے کہا۔" چروہاں سے دانیں این آر بورکی "ا تنا محومنے کی کما مرورت ہے؟" " مرورت ہے کیونکدا کر پولیس تک معاملہ کا جو کیا تو ماری الششروع کروی جائے کی اور اگراس کار کاسراغ لگ میا تونمبر پلیٹ بتائے گی، اس نمبر کی کارتو جنوب کی

بائی و بے ول ماز امس کیمرے تکے ہوئے سے جن ے با جل ما تا كه فلال مبركى كاروبال سے كررى تكى -کیب بیسب پلان کے تحت کررہا تھا۔ ٹولیڈو سے تھوم کروہ این آر بور کی طرف آتے اور بہاں سے دوبارہ ڈیٹرائٹ کی طرف جاتے مران کی منزل ڈیٹرائٹ سے پہلے لیوویٹا کا علاقه تعاب يهال ألهيس بيث سميت أيك ليبن ميس اس وقت مک رکنا تما جب تک رین کی طرف سے اشارہ میں مل جاتا۔ بارہ بچے وہ ٹولیڈو تک پہنچ کئے اور اب انہیں والیس این آربور کی طرف جانا تھا۔اس سے پہلے وہ دوسری بائی وے کی طرف جاتے۔جم نے سے کا مطالبہ کر دیا۔اسے

رین شام کے وقت محرآیا۔میک المجی تبین آیا تھا۔ اس كى اكارونين كى كلاس رات لو بيج تك فتم موتى تمى -دروازه کھلا ہوا تھا اور اندر کاحشرو کھی کراسے انداز ہ ہوگیا کہ سب بان کے مطابق ہوا ہے۔ اس نے سامان کے شاہرز کی میں رکھے اور فون اٹھا کرنیل کائمبر ملایا۔ وہ تھبرائے موع اندازس بولا-" يا يا! من هرآيا توسيد غائب حى-الهي مجهية المعلوم تحص كى كال آئى ہے-"

مجوك لكريى عى-

"كيا بكواس كرر به بهواتمهاراو ماغ ورست ب ومن الملك كهدر با مول-" رين روبانسا موحما-"اس نے دھملی دی ہے کہ اگر اسے ایک ملین ڈالرز اوا نہ کے گئے تو وہ بیٹ کو . . . ماردے گا۔''

اس بارنیل کچھ ویرخاموش رہا پھراس نے کہا۔''تم وبي ركونهم آري الل-

رین نے ریسیور رکھا تو اس کے ہونٹوں پرمسکراہث

公公公

كيب ذرائيوكرر بالقااور جم سكريث لوشي عرا تما۔ اس نے کارکوا ندر سے دھوال دھوال کر دیا تھا۔ نے نامواری سے اسے ویکھا اور بولا۔ "کماتم کھری و

"اس موسم میں۔" جم نے باہر جی برف کی ا اشارہ کیا۔ دہ این آربورے کھ دور تھے اور رات می تھی ۔ بیج کے بعد وہ ہار میں جلے گئے اور دہاں ہیتے یا ہوتے بہ مجول محے کہان کی کار میں ایک مغوبد موجود جار بیجے وہ وہاں سے لکے تو اندھرا جھانے لگا تمااو جه بيخ ممل تاريكي جها جي تهي \_ بيث موس ميس آيي ره ره کر کلبلاری می - کیب بدهمیانی می صدر فارکای نہیں رکھ سکا اور اسے اس وقت ہوش آیا جب عقب بوليس كاركي روشنياب اورسائرن ساني ويا-اس في رفار کم کر لی مر بولیس کار پر کوئی الرجیس مواران روشنیاں اور سائرن آن رہا۔ کیب نے زیرلب اے پريدلوگ جهپ كر بين بوتے ہيں۔"

تھے،اپنے کاغذات دکھاؤ۔''

کیے نے معدرت کی اور برس میں لگا اینا والے اب یکھ وج رہاتھا۔ لاستس سامنے كر ديا۔ يوليس أفيسر نے تصوير -

"بہ آواز کسی ہے؟" اس نے جھک کر اندر جھا تھے۔ "بہ آواز کسی ہے؟" اس نے جھک کر اندر جھا تھے۔ کہا۔ کیب کا چروسفید بڑ کیا مرجم نیزی سے جا ۔ آیا۔اس نے باتھ بڑ ماکر بولیس آفیسری جیک مك آئے جم نے كالرجيور اتو يوليس آفيسر يجي

م مناتما۔ ای کم سامنے سے ایک کارٹمودار ہوئی اور وہ ان کے پاس پہلی تو اس میں موجودا یک موٹے سے آدی اور سے او سے نے واضح طور پر پولیس آفیسر کی لاش اور ان ا فوں کو دیکھا۔ موتے آدی نے دہشت زوہ ہوکر ایک م زی ک رفتار بر حادی م بے کیپ کوبا ہردھکیلا۔"اے مودک سے دور بھینگ دو۔"

ایک من ہے جی پہلے جم دوسری کار کے بیچھے جارہا تا۔ فائر کی آواز من کربید مسکیاں لے رہی تھی۔ جم نے مرج كركها-" ابتمهاري آوارنظي تو مين تمهين قل كردون

یہ ہنتے ہی بیٹ سنے دم سادھ لیا۔ اقل کار کا انجن اتنا اجھانہیں تھا اس لیے جم رفتہ رفتہ اس کے قریب ہوتا جاریا تھا۔ یہ بات آ مے کاروالوں نے مجی محسوس کر لی اوران کی كارائى مدے زياده رفآر پرجارتى مى اجا تك وه لهرائى اور مرك سے الركر الت كئ - اس سے چند قلابازياں کھائیں اور النی ہو کررک تی۔ جم نے کار اس کے باس جم نے اسے مورا۔ وجم میں خیال رکھنا جا ہے تھا۔ بالی اور پہول نکالیا ہوا نیج آیا۔ موٹا آدی کارے نکل کر بما گا گراہے چند قدم اٹھانے کا بی موقع ملا مجر کولی اس کی سمیے نے مجوراً کار ایک طرف روک فات اللہ بیٹ بیل الر کئے۔ لڑکا اندر بی تھا اور جم نے اسے وہیں كاركى سرج لائش آن ہو كئي ميں -جم نے بيك كود الله الله الله اس نے موتے آوى كو چيك كيا۔وہ جمي مركبا " تم جب ر موگ -" پیپارہوں۔ چند اسے بعد یولیس کارے واحد پولیس آفیر ہا گیب پولیس کارڈرائیو کررہا تھا۔ کھے ویر بعد انہوں نے تیا۔اس نے ٹارچ کی روشی میں ان دولوں کا معالی اللیس کار درختوں کے ایک جھنڈ میں جھیا دی اوراین آرپور پر سی کیا۔ "تم مقررہ رفار سے زیادہ پر افل ہو گئے۔ یہاں سے انہیں مزید ایک محفظ کا سنر الرکے کیوویٹا تک جانا تھا۔ اس کے بعد بس انہیں انظار و سوری تفسر ... باتوں میں خیال مہیں اسلام کیا تھا۔ کیپ نے پولیس تفسر کا خون صاف کردیا تھا اور

\*\*\*

جولی این گهری نیند میں تھی جب فون کی هنٹی بجی اور ' مع زی کے کاغذات دکھاؤ۔'' اس نے انگا سے اس نے کردٹ کے کرسر ہانے رکھا ہوافون اٹھا یا۔' مہلو۔'' کیا گیب ڈیش بورڈ سے کاغذات لکا لئے جارہا تھا گا۔ الک نے عنودہ آواز میں کہا بھر دوسری طرف سے بات من کر سے بید نے کرا ہے جیسی آواز نکالی۔ پولیس آفید اللہ جھکے سے اٹھ بیٹی عقب سے اس کے شوہر جان

"آرام سے ڈیٹراس حالت میں مہیں یوں تیس اٹھنا

جولی اس جگر بینی جہال کار النی پڑی تھی اور ایک لاش ایس کے باہر تھی جیکہ دوسری اندر تھی۔وہاں ایک عدو پولیس کار تھی اور اس کا سامی بیری مین موجود تھا۔ اس نے ارتے سی جولی کوکرم کاف کا مک عنها ما اور بولا - ایک محمنا ملے بولیس نے البیں و یکھا ہے اور دوسری خربیہ ہے کہ ایک پٹرول کار غائب ہے اور اس کے آفیسر کی لاش یہاں سے دو کلومیٹرز میں سے مثرک سے مثرک یا لی کئی ہے۔ الملے تم البیں و کھیلو۔ جولی موی سائد سے تعلق رصتی هی۔اس نے دونوں لاشوں کا معائد کیا اور جوتوں کے نشان لوٹ کیے جوالٹی کار کے آس ماس سے تھے۔اس نے بیری سے کہا۔ ' قاش برا

اور تھاری آدی ہے۔"

آدھے مھنے بعدوہ دولوں کمن میں سے جولی نے

عجلت ميں اپنالائم جوس حتم كيا جبكه جان سكون مصمل ناشا

كرر باتقا۔ جولى نے وروى چنن لي مى جس من اس كا پيپ

تما يال تحاروه اور حان دولول وْيشرائيك يوليس ميس يتقير

اللجكهاني

يوليس كاعمله اور ايمولينس المحي تفي - جولي يهان معائن ممل کر کے بیری کے ساتھ دوسری طرف روانہ ہوئی۔ وہاں بولیس آفیسر مائیکل کین کی لاش مردی تھی۔سرک کے كنارے جما خون بتار ہاتھا كەاسے د ہاں كل كيا كميا تھا اور مجريهال لاكر دالا كيا تفارجولي في جوتون كالك نثان سے فیجدا خذ کیا کہ یہاں ووسرا آدی ملوث تھا اور امکان یہی تما كه دونول وارواتين ملي بولي تحين \_ يوليس كاراور قاملون کی کار این آربور کی طرف کئ سیس - جولی نے اس لاش کا معائد مل كيا اور يوليس كار تلاش كرنے كا علم وے كر وفتركى طرف روانه ہوئی۔ ایک تھنٹے بعد است یا چلا کہ پولیس کار مل تی ہے اور اس کے لیمر ہے میں ایک سلور مزدا کی تصویر محى-اس كى تمبر يليث تمايال مى -مزيدايك كفظ بعديا جلا كار الممر بليث كى كار لاكف الوزيس رى كنديشنك س كرر ريى مى اور تمبر بليث اور رجستريش تمبر تبديلي ك مر حلے کی درخواست آئی ہوئی تھی۔

وہ میں لیودینا مہیے۔مطلوبہ کیبن سڑک کے کنارے لیکن کسی قدر ہٹ کر اور جنگل کے ساتھ واقع تھا۔ یہاں چھے لکڑی کا برادہ بنانے والی مشین کی ہوئی تھی۔ کیب نے عقب سے بیٹ کو نکالاتو دو چھوٹ کر إدھر آدھر دوڑنے اور چلانے لی۔ وہ دونوں اس کی جدوجہد سے محقوظ ہورہ ہے۔ پھروہ اے اندر لے کئے۔انہوں نے اسے پکن میں ستون کے ساتھ ایک اسٹول رکھ کراس پر باندھ دیا۔ حمیب

جاسوسى دائجست ﴿ 87 ﴾ مئى 2014ء

جاسوسى دائجست 86 مئى 2014ء

5° All De Solo ای نبک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنگ ائی کواکٹی لی ڈی ایف فائلز 💠 ۋاۋىلودنىگەس يېلے اى ئىك كايرنىڭ يريويو ہرای کبک آن لائن پڑھنے ہر اپوسسٹ کے ساتھد اللہ موجو د مواد کی جیکنگ اور اچھے پر نٹ کے م ♦ ما ہانہ ڈائٹجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم والتي الارال كوالتي ألميريستر كوالتي ح مشہور مصنفین کی تبت کی مکمل رہنے 💠 عمران سيريزاز مظهر تكيم اور الگسیشن ﴿ حَمَابِ كَالْكُ سَیْشَنِ ابنِ صفی کی مکمسل رینج 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائك يركوني بهي انك دير تهين الم ایڈ فری کنکس انگس کو میسے کمانے کے لئے شرنگ تہیں کیاجاتا We Are Anti Waiting WebSite واحدویب سائٹ جال ہر کاب ٹورٹٹ سے مجھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکت ہے 🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں ادر جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب ، ہے دو س*ت احباب کو و بیب سائٹ کا نناب دیکر منتعارف کر انگی*ل Online Library for Pakistan Facebook fo.com/paksociety

پولیس آفیسرنے اندرجھا نکا۔''مسٹرادنس۔'' " پاں، میں بی ہوں۔" رین کا جمرہ بھیکا بڑا مجھتے ہے قاصر تھا کہ یہ یہاں کیوں آئی ہے۔ کیاان ے کوئی کڑ بڑ ہونی تھی؟ وہ اندرآ کئی اور اس کی طرف برطايا اس كابرها مواييك بتارباتها كدده اميد د مرام جو لی این ہوں . . . ہوگی سائڈ ڈیٹلو د دبیشو، من تمهارے لیے کیا کرسکتا ہوں؟ " " تہارے شوروم سے کوئی کارچوری ہوتی ہے " بیتمهاری ایک کار کا تمبر ہے۔ " جولی کے آ مے کیا، اس پر کریسٹر کا تمبرلکھا ہوا تھا۔ رین نے ایک بی نظر میں پیجان لیا عمر اس ا دا کاری کی اورائے رجسٹر میں چیک کمیا پھر بولا۔ '' ا ایک کار کا تمبر ہے جوری کنڈیشن ہورتی ہے اور اس وداس تمبر كى كأر أيك معافي مين ملوث يال رین کا دل وہل ممیا تکراس نے اپنے تا ٹرات ومحمیں تقین ہے کہ اس تمبر کی کار ور کشاپ میں ہے؟" جولی نے اس کا سوال نظر کے پوچھا۔ '' بالکل . . . میں ابھی تنہیں دکھا تا ہوں۔'' کہا اور جولی کو لے کر ورکشاپ میں آیا جہاں کر پسکر مرطے سے گزرری می - کارادراس کے کاغذات جولی نے اس کا شکر سے اوا کیا۔ رین نے بوجھا۔ " كيا ميں يو چوسكتا موں كتم يهال كس سلسله عن جولی نے سوچا اور مسکرائی۔ "میں ایک بار پھر جولی کے جانے کے بعدرین اسے کرے میں وہ سوچ رہاتھا کہ ان لوگوں سے تھے رابطہ کر ہے۔ تک بقیناً لیودینا میں کیبن تک پہنچ کتے ہوں مے لیکن فون نبیں تھا۔ کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ہوئی تھی۔ فون کی تمنی اس نے ریسیورا محما یا۔ مہلو۔ "مسٹر اولس۔" دوسری طرف سے کیب کی

رکھا۔''لیسی وار دایت؟''

نے جم سے کہا۔" تم اس کی ترانی کرور میں انجی آتا ہوں۔" "الكتوس كالركاس بتاؤل كاكم بم في كام كرليا ہے، دوسرے كاڑى كى تمير بليث بھر يدنى ہے۔ سيب ما برنكل آيا - اس كارخ ايك ماركي طرف تعيا - وه و ہاں ہے رین کو کال کرسکتا تھا۔ پولیس آفیسر اور ویکر دو افراد کے اسے پریشان کرویا تھا تکراب اسے ایک چانس اورش رہاتھا۔اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس سے پورا رین منہ بنائے بیٹا تھا۔جن ایس کی رم جسی تھی، وركشاب ميس موجود ہے-

ان کے سیر مل تمبرز والا کاغذ اس سے مہیں کم ہو کمیا تھا اور دوسری طرف ہے مسل فون پرفون آرہے تھے۔ ابھی کچھ ويربيلي جوآخري فون آيا تفاءاس من است واسح وهمكي دي کئی تھی کہ بات اب قانون تک جائے گی۔میریل تمبر پھر ہے نکلوانا مسئلہ بیس تھا مگر دوسری یار تی نے وعدہ خلافی کی تھی اوراب تک اے ایڈ وائس کی رقم مجی مبیں ملی تھی۔اس کیے وہ بھی اس معالمے میں تیزی و کھانے کے لیے تیار تہیں تھا۔ ات معلوم تھا کہ سیریل تمبرز کے بغیر وہ گاڑیاں آگے فروخت میں کر سکتے ہے۔ بیل کے عزائم واسح ہے۔ وہ اسے صرف ایک ملازم کے طور پر استعال کرر ہاتھا جبکہ اس نے محتت مالکوں والی کی تھی اور ون رایت کوشش کر کے لا كف آنوزكواس مقام يرلايا تهاجهال بيطع بحش اواره بن ملیا تھا۔ بیخطرہ بھی تھا کہ ٹیل اسے سرے سے الگ شہر

اس کیے رین نے بیمتھوبہ تیار کیا تھا۔اے معلوم تھا كدوه بيك سے محبت كرتا ہے اور اس كى خاطرتا وان كى رقم ادا کرنے برراضی ہوجائے گا۔اورایا تی ہوا۔جب رین نے اسے مایا کداغوا کرنے والوں نے ایک ملین و الرز کا مطالبہ کیا ہے اور ندویے کی صورت میں بیٹ کوئل کرنے کی وسملی دی ہے تو بیل ایک ملین ڈ الرز وسینے پر راضی ہو گیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ آج شام تک رقم کا بندوبست کر لے گا۔ ولیم پولیس کے پاس جانے کا مشورہ دے رہا تھا تکریل نے مشورہ مستر دکر دیا۔ رین خوش تھا۔ ایس نے زیراب کہا۔ "سب جائم جنم من . . . كل تك جيهاسي كي ضرورت مين رہے گی۔ میں اپنا آٹوزخود کھول لوں گا۔ بہاں کے گا ک میرے یاں آئیں گے۔"

اس کے اس کے دفتر کا دروازہ کھلا اور ایک خاتون

جاسوسى ڈائجست - 88 مئى 2014ء

ال لخ کہانی بجي وه ومال موجود تها- سيح مثل راضي تها كدوه ايك ملين ڈ الرز بھی جاتے اور است مکھ نہ ملیا۔ یہ سوچنا بھی نے وقولی نے انکشاف کیا کہ پرسول راہت انہیں دوآ ومیوں نے ہا کا بولیس آفیسر یہاں سے ہوکر کئی ہے۔اس کے پاس تمہاری والرزاس كي حوالي كر عادوه جاكراعوا كارون سي تھی کہ ایک بار ایک ملین ڈالرزکی رقم ہاتھ آجانے کے بعد تفا۔ان میں ہے جو ذرامونی می ،وہ کیپ کے ساتھ می گاڑی کا تمبر ہے ...وہ تمبرجس کی پلیث میں نے مہیں وی ميث كوواليس لے آئے گا۔ رين نے استے ليسن ولايا تھا كم كيب اورجم اس ايك ۋالر .. جى دالى كريں ـ دوسرى اس نے اسے نالی مین کالقب دیا تھا۔ دوسری جودیلی اور ووسب نوش اسلونی سے کر لے گا۔ مراب تیل نے اچا تک طرف تل کے انداز ہے لگ رہاتھا کہ وہ فیصلہ کرچکا ہے اور قدر می تھی، اس نے باتی مین کے ساتھی کو آتس میں قرار "مسٹر اوس! صورت حال بدل کی ہے۔ اس يلنا كما يا تعا-اس في اعلان كيا كدوه تاوان كى رقم خود لے می صورت اس سے ہیں ہے گا۔ رین کے چرے پر بے تفا- کام کی بات میری کداین کے پاس سلور مردامی معابطے میں تنین لاشیں بھی ملوث ہو تئ جی ادر اب اس لبی کے تاثرات و کھے کر دلیم تخصوص انداز میں مسلمرانے لگا۔ خرجائے گا۔رین کی بات پراس نے غرا کر کہا۔ رات بعران کے ساتھ رہی تھیں اور انہوں نے الیمن جھ ادا يلى يركام بيس موكا-" " مری رم ہے ادر بیٹ میری میں ہے ہے وہ روز اول سے رین ہے نفرت کرتا تھا۔ ٹیل کواس کے دیے تھے۔ ''ان کے نقوش کیے تھے؟''جولی نے پوچھا تھا ' تعن لاشعیں ۔'' وہ دہل کیا۔' 'تم نے کیا کیا ہے؟'' ڈ اگرزویے ستھے۔ وونوں کی سلامتی سی ادر کے حوالے مبین کرسکتا۔" خلاف وہی بھڑکا تا تھا کیونگہ استے خطرہ تھا کہ کہیں بیٹی کی ''تم نے کیاسمجما ہے، بیسب اتنا آسان ہوتا ہے۔ " یا یا ان سے میری بات ہوئی ہے اور اگر میرے محبت میں آ کرنیل دولت میں سے مجمد حصراس کے نام نہ کر سوچ میں پڑھیں۔ اس میں ایک کوپ بھی شامل ہے۔اب صرف جالیس ہزار " ناتى من جالاك نقوش والانتحاب موتى ين وے۔اس صورت میں ولیم کو کم ملی اور دہ سی صورت اینے علاوہ کوئی ٹنیا تو یات کر جمی عتی ہے۔'' وْالرزيه عِيام مِين عِلْهُ كَا- " وو کیے گرسکتی ہے؟ " ولیم نے کہا۔ وہ سکون سے دو کھو، ہارے درمیان ایک ڈیل ہوگی تھی۔' ھے میں لی کے لیے تیار ہیں تھا۔ ای وجہ سے اس نے... "جسے بہت ہوشارآ دی ہوستے ہیں۔ " بوشيار ... بالكل وه موشيار بي بوكا-"جولي اك طرف بيشا تعامررين كودوسو فصديقين تعاكه تل كومه تغووم کی نظرانی اینے ذہبے کی تھی تا کہ ہمہ دفت رین پر نظر "است مجول جاؤ... اب مميل بالحج لأكه والرز رکھے اور اس کی خبریں تل تک پہنچا تا رہے۔ تیل نے اس ی ای نے بڑھال ہوگی۔اب وہ خودرم کے کرحانا جاہتا تعريقي انداز من كها-تنا\_"اليس رم چاہے ... چاہے وہ كولى بھى لے جاكر كي طرف و مجهد كرتحكمانه انداز من كها\_ '' دوسرا بالكل خاموش اور اينے كام سے كام ديكا " با یج لا که د الرز\_" اس نے مجھنسی مجھنسی آواز میں " فيسي بى ان كى كال آئے ، تم مجھے بناؤ کے كه رام والاتحال" كمي لوك نے كہا۔" جمھے اس سے خوف محسو " " انہوں نے واضح کیا ہے کہ میرے سواکونی کے کرکہاں جانا ہے۔ تفاجيے وہ اندرے خوفناک آدى موس" " إن اوركل رائ تك يعاميس دوسري صورت عن نہ آئے ورن اور کی جیس ہو کی اور ڈیل میں ہو کی تو بید جیس ''دہ یقینا خوناک ہوگا۔''جولی نے پھر تحریفی ا " منظمیک ہے یا یا۔" رین نے کہا اور اپنا کوٹ اور تمہاری بیوی کی لاش ملے کی ،ان تمبر پلیٹوں کے ساتھ جن پر میں کہا۔ آ دھے کھنٹے میں اس نے ملک شیک کے دو میت مین کروہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی تمہاری اللیوں کے نشانات ہیں۔ تم سوچ کے ہوکہ ہے اور ان ہے خاصی معلومات حاصل کرنے میں کا مزاد " بکواس" کیل نے منہ بنایا۔" انہیں رقم ہے تمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یا مج لاکھ ڈالرز کل رات وی بج رہی۔وہ ان کا شکر میدا وا کر کے اٹھی تو خاصی مطمئن می مطلب ہونا جا ہے اور میں اس معاملے میں تم جیسے ناکارہ المجصح لك ربائ ميدورميان من ابنا حصر بهي ركور با تك تيارركمنا ، ين كال كرون كا- " آدی پر کیے اعتاد کرسلیا ہوں؟ دومری صورت سے کہ میں جانے سے پہلے اس نے ریڈ ہو پر آفس میں بیری سے " میری بات سنو." رین جلّا یا تکر کمیپ فون بند کر چکا "ای کیے میں خودرم لے کرجار ہاہوں۔" کیل نے الوليس كور يورث كردون ، وه خودان مستمت كى كا کی اوراس نے اعشاف کیا کے سلور مزدا کارجس کا تمبروی تعاررين كاول بري طرح وهؤك ربا تفا-است لك ربا تفا وه يهلي ټوليزو کئي هي اور پھر پليث کر واپس اين آر بود رین کا ول جاہ رہا تھا کہمر دیوار پر وے مارے۔ سر ملایا۔" پھر مجھے بیٹ کی فکر بھی ہے۔ میں اس کی سلامتی جيے وہ نسي دلدل ميں بيس كيا ہے دونة اس ميں اتر تا جا ال سحق يرميس جھوڑ سكتا۔" ال نے سارا پان بہت سوج سمجھ کر بنایا تھا۔اس نے کیب ہوئی ہوئی ڈیٹرائٹ کے علاقے لیوویٹا سے اندر داخل اور جم كو تلاش كياء ان سيد رابط كيا اور ان سي كام ليا- ده ولیم سوچ رہا تھا کہ اگر اغوا کرنے والے بیٹ کوٹل معی- اس نے فیصلہ کمیا کہ وہ اسطے روز سے لیوون علاقے میں سلور مزوا کی تلاش شروع کرے گی۔وہ بیت کواعوا کر کے لیے گئے۔ بلان کے مطابق اسے تاوان کردیں تواس کے راہتے کا واحد کا ٹٹا بھی ہٹ جائے گا۔ پھر جولی بانی وے کے ساتھ مختلف موسل اور بارز میں لارم لے کر جاتی تھی۔ مروہ رائے میں بی اصل رقم ہے تو بہت مل ہولی میں۔ جان نے اس کے لیے ورز تا سل کی ساری وولت اسے ہی کے گی۔ سلور رشک کی مزدا کے بارہے میں اوچھ کچھ کررہی تھی۔شام مرف چالیس ہرارڈ الرزنکال کر لیے جاتا اوران کودے کر تھا۔وہ ڈر کر کے سونے کے لیے کو جان نے اس ہو چی تھی اور وہ تھک رہی تھی مگروہ بدکام کرے جاتا جا ہتی بید کولے آتا۔ اسے بید سے محبت می اور وہ اس کے بیٹے کیپ شام سے ذرا پہلے ڈیٹرائٹ اگر بورٹ کی تھی۔ ایک رات میں تین افراد کامل جن میں ایک تولیس كامال جي هي ال ليه وه السيم تكليف مين تبين و يكوسكما تعال یار کنگ میں واحل ہوا اور اس جھے میں آیا جہاں یاہر جانے آفير مجى شامل تها معمولى بات مبين هي - وه دو پيريش كچه والے مسافروں نے اسی گاڑیاں کھڑی کی تقیں۔ان پرجمی جولي مسكران لي- اس وقت وه عورت بن كا ویر کے لیے آئس کئی می اور دہان جان کے ساتھ کی کیا تھا۔ ماڑے والک ڈالرزے زیادہ کی رقم بیتی اوروہ اس سے برف کی مونی ته بنا رہی تھی کہ وہ ہفتوں سے وہاں کھڑی " إن، دوميني مالي ره كي الي-وہ جان ہے بے پناہ محبت کرتی تھی۔مرف اس کے یاس ا پناکام کرسکتا تھا۔ تگراب سب اس کی بلانگ کے برطلاف تعیں۔ حمیب یار کنگ میں کھوم پھر کرو تھنے لگا۔ ایسے ایک رینے کی خاطروہ پولیس کی جایب کر رہی تھی اور اس حالت جور ہاتھا۔ پہلے ہی تین افراد بلا دجہ مارے کتے ادر پھر کیپ " يا يا! به بهت خطرناك ہوگا بيث كے ليے ا بیوک مناسب ملی کیونکیاس پر برف کی اتن موتی تا تھی کہاس میں ہی اس نے چھٹی جیس کی تھی کیلن ایک مہینے بعد اسے بنے بدیتی سے یا یج لاکھ والرز کا مطالبہ کرویا تھا۔ مرب بھی کی نمبر پلیٹ بھی جھب گئی تھی۔ وہ اتر کر شیج آیا۔ اس نے نے کہا۔وہ اس دفت نیل کے تھر میں تھا۔ پتھر دن او لازی چھٹی لینا پڑتی۔ بیسا تواں موٹیل ادر بارتھا جہاں وہ عممت تما كراي صف رقم في ربي مي -عقبی تمبر پلیٹ سے برف صاف کی ادر پھراسکروڈ رائےور سے ہے بنا ہیں عالی شان میشن ڈیٹرائٹ کے ایک پوٹن عا لوكون سے سلور مزدا كے بارے من يو چھ مجھ كررى تى -اب تل مفرتها كدوه خووتاوان كى رقم لے جا كروے میں تھا۔ولیم کی رہائش ایک ہاتی رائز ایار شمنٹ بلند استه کھو گئے لگا۔ استہ کھول کرایں نے آئے والی تمبر پلیٹ بالآخراے كامياني ل كئى۔ بدود كال كراز ميں -عورت الماسورت میں رین کے ہاتھ سے باتی کے یا ی لاکھ کھولی۔ بیکام اس نے چندمنٹ میں کرلیا۔خالی جگہاس نے تھی کیلن وہ اکثر بھائی کے ساتھ ہی یا یا جاتا تھا۔ ای ہونے کے اتنے و وفوراً اس سے بے تکلف ہولئیں -انہول جاسوسى ۋائجست 191 مىنى 2014ء جاسوسى ڈائجسٹ - 90 ہے۔ مئی 2014ء

ایک نیا شادی شده جوزانسی تفریحی مقام بر من مون منانے میا۔ مجرتے جب پوجھے بغیران کا نام رجسٹر میں لکھ لیا تو ہوی بہت حیران ہوئی، اس نے میجر ہے یو چھا۔'' آپ کومیرے شو ہرکا نام کیے معلوم؟'' میجرے جواب ویا۔ 'میرہارے پرانے کرم فرما الى - ہرسال ائى مون مائے كے ليے امارے مول ملى بى تشريف لاتے بيں۔"

ایک لڑکا رہتے کے سلسلے میں لڑکی و تھے گیا۔ الاے کوالو کی پندا می تو اس نے الو کی سے یو چھا۔ " کیا آپ کے والد کی حیثیت اتن ہے کہ وہ مجھے سلامی میں کار

کڑی نے جواب ویا۔ ممرے اہا کی حیثیت تو ہوائی جہازویے کی ہے کیلن کیا آپ کے ابا کی حیثیت ائر

ذا تم على كور جانى ، واجل

بہتر ہوئی۔ سات بے اس نے دین کے آفس کال کی مگر وہاں بیش جارہی تھی اور کال ریسیو ہیں ہوئی تب اس نے رین کے تھر کائمبر ملا مااوراس باراس نے کال ریسیوکر لی۔

"رین انجھ رقم آج ی جائے۔" ''رقم آج بی ل جائے گی۔'' رمین نے کا بھتی آواز میں کہا۔اے ورتھا کرائجی کیپ کوئی الی مات کھدوے گا جس ہے ان دونوں کا گھ جوڑ ٹا بت ہوجائے گا۔ سل سامنے بى لا و كي ميس المستيش كان سے نگائے تفتكوس رہاتھا۔ "ای می تمهاری عافیت معدورند می تمهاری اس

يورهي تُح كاسرا زادون كا-" "رقم كمال كينيالى ہے؟"

جاسوسى ذائجست 93 مئى 2014ء

و من وه سوج رباتها كه كاش كيب اسے ایک بار كال كر لے۔اباے رقم سے زیادہ بیٹ اور اپنے تحفظ کی فکر تھی۔ م والمحاه كرنا ضروري تقا كدرهم وه ميس بلكداس كاسسر بل لائے گا وراے اس کے لیے تیارر ما چاہیے۔ مرکب نے کال مبس کی۔ وہ سارا دن ہر بیل پر اس توقع کے ساتھ ریسیور افغا تا... که شاید کیپ کی کال ہو۔ وہ پریشان میفا ہول ہے ال من سامنے رکھے کا غذ کے پیڈ پر پسل سے لكيرس بنار ہاتھا۔شام كوفت ايسے مل كى كال آئى۔ "ا بن محر آجاؤ، مل رقم سميت يهال موجود

و، گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنب وہ گھر پہنچا تورات ہو چکی تھی۔ تیل سخت لیدر کے ایک بریف کیس سمیت موجود عا اس نے رین سے کہا۔ "اس میں ایک طین ڈ الرز کی رقم

" بليزيا بإاميري بات مجھنے كي كوشش كريں -"رين نے والیم کی غیرموجود کی سے حوصلہ یا کر کہنا تمروع کیا۔"اغوا ارنے والے نے واس کما ہے کہ وہ صرف جھے سے ڈیل کرے گااور کئی ہے بات بیس کرے گا۔''

''میں اس سے بات کرنے جیس ، اسے رقم ویے اور اين بي كولينے جار ہا ہوں۔''

'' دہ بھڑک جائے گا ، اہے کوئی جال سمجھے گا اور اس ے بیٹ کی زند کی خطرے میں پڑجائے گی۔ ''رین نے التجا ل-" بليخ يايا ارقم جھے لے كرجانے دس-

''رکم صرف میں لے کر جاؤں گا۔'' نیل نے کہا۔ جب وہ کال کرے گاتو میں دوسرے فون پرسنوں گا۔تم اے بالك جيس بتاؤ مے كرم لے كركوني اور آر باہے۔"

وسرى صورت بيس، ين بوليس كوكال كروون

کیپ کی آ کھ ملی تو سروی سے اس کاجسم اکر اہوا تھا درائ ل بشت برموجود زخم تکلف دے رہے تھے۔جس عمراندر سے اسے لگ رہاتھا کہ سب ٹھیک ہیں۔ کڑ بڑھا ہے گیر اس پڑا ہوا تھا۔ ورنہ وہ تومند محص کے سر میں جاری تھی۔وہ بیج آیا۔اس نے اپنے اور میک کے موراغ کردیتا۔وہ کارسے بہمشکل از ااوراس نے فیملہ کیا ناشا بنایا اور پھرشوروم کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اس کیدہ بھی نہ بھی میرکا مضرور کرے گا اور ساتھ ہی اس کتیا کو لیاتھا کہ وہ کیب سے بیٹ کے ماتھ مبر پلیش جی کے اس می کی کردے گاجس نے اے کال کرل کا دمو کا دیا تھا۔وہ البیس خود منائع کرے گاتا کہ وہ بھی پولیس کے اور اسک آیااور دھسکی کے دوگلاس لی کراس کی حالت کسی قدر

ے دبوج کرا تھایا۔ وہ جلایا۔ "سیکیا کررے ہو؟ ش کال گرل کی ادائیکی کی گئی۔'' ''کال گرل؟''تومند شخص غرایا۔'' ذلیل آ دمی وه ميري بدي ہے-"

اس نے دوبارہ کیب کودھکا دے کرزمین پر کرانا او اس کی پتلون سے بیلٹ نکال فی ۔ آ دہمے کھنٹے بعد کیب فسمیت کوکوستے ہوئے ایک بار میں وهسکی کی مدد سے دو میں لئی آگ کو بھلانے کی کوشش کررہا تھا۔موسل کے کاری نے اے دوبارہ نظرا نے کی صورت میں پولیس کوکال کرے کی دسملی دی تھی۔اس نے فیصلہ کیا کہاب وہ تسی موسل مہیں جائے گا اور نہ بی سی لڑک کے چکر میں پڑے گا۔ لے گا اور يہاں سے سيدها نكل جائے گا۔وہ سے جازے تك باريش بيشار بااورجب باربند بواتو آكر كاريس بوك كاراس نے ايك عقبي في ميس كھڑى كى تھى اسے معلوم فا بولیس کوسلور مزدا کا بتا جل کما تھا۔اس نے بروفت مبر ا بدل فی تھی ورنداس تمبر پلیث کے ساتھ وہ آسانی سے کرفت میں آ جاتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جانے سے پہلے اس کارے تھی چھکارا حاصل کر لے گا۔وہ بانی روڈ یا بانی ٹرین ج

رین کی آنکه ملی اور اس نے بستر پر خالی جگہو میں اس کے اندر کا شاسا چھا۔ یہاں میٹ ہوئی می اوراب وہ جانے کس حال میں ھی۔ان مجرموں نے اس کے ساتھ ال غلط سلوك توسيس كما تحا؟ وه وتحديث جانها تعا- حديد كه ال کے زندہ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں جی تھیں ہ جیس کہ سکتا تھا۔ وہ اٹھے کر با ہرآیا تو میک کے کمرے مسکیوں کی آواز آرہی ھی۔اس نے اندر جھا نکا۔وہ بندیہ بيشا - . . رور بالتمارين اعرزآ يا اور اسے سينے سے لگال ' میک! سب ٹھیک ہوجائے گا۔ آج یا یارقم دے کر ہے۔ لے آئی ہے۔وہ تھیک ہوگی۔

" مجمع ور ہے کہ ان لوگوں نے ماما کے ساتھ

برف اٹھا کرمل دی اب برف ہٹائے بغیر میے کہنا مشکل تھا کہ كارى تمبر پليشي موجود بين يانبيس \_ يهان وورتك كوني تبيس تھا اس لیے اس نے سکون سے بیمبر پلیشیں سلور مزدا میں لگائس اور اس کی تمبر پلیشیں ہوک کے سیجے سیجینک ویں۔ اب بيوك بهي توريمبر يليشي نظراً على-

وہ یارکنگ سے ماہر جانے لگا تو کیٹ کیر نے حِما نك كركاركاتمبرد يكهااور بولا- " جاردُ الرز بليز - " ''وہ کس چیز کے؟''

سی کیپر بڑے دانوں والانو جوان تھا۔اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کیا۔" یہ بہت عرصے سے یار کنگ میں کھڑی کی اس کیے میں لتی ہے۔

کیب جانا تھا کہ الی کوئی فیس میں ہے مراس کے بغیروہ بہاں سے ماہر مہیں جاسکتا تھا۔ زیرلب اسے کوستے ہوئے کی نے اسے جاروالرد تھائے اور کارآ کے برحا دى مى اسے جمعلام ب مورى مى اور وہ واپس جانامبيس جابتا تھا۔اس ویران لیس میں سوائے ایک ٹی وی کے اور ایک ادھیر عمر عورت کے پچھ میں تھا اور اسے دونوں سے کولی ويجيي أبين في راس في ايك باركارخ كيا-اساميدهي كم و ہاں اسے کوئی اچھی صورت لی جائے گی اور اس کی رات خوشکوار کر رہے کی۔اس کی تو تع پوری ہوئی۔ بیدذ رام منگابار تھااورات ملنے والی کال کرل بھی میتلی تھی۔وہ اتنے میں مائی عتنے میں انہیں دوون سلے والی دونوں کال کرلز پڑی تھیں عمر وہ خوش تھا۔ بس ایک دین کی بات اور سی چراس کے باس يا ﴾ لا كدد الرز ك خطير رقم مولى \_اسے يقين تحاكرين الكار كى جرأت ميس كرے كا۔ خاص طور سے اس كى تمبر پليث

اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جم کو طے شدہ ہیں ہزار والرزتها يكااور كرجوب كارح كرع جهال موسم ادر الركيان دونون زردست تھے الوك اے بارے ساتھ والع موئیل میں لے کئی۔ بیموٹیل بھی مہنگا تھا تمرآج کیپ خرج كرف كي والمل تقا اس لي اس في بدخوشي بدخري بلى برداشت کرلیا \_ تمرعین اس وقت جب وه ہواؤں میں اژر ہا تھا، اچا تک ہی لڑکی کوئسی نے بستر ہے تھینے لیا۔وہ ہڑ بڑا کر الله الله الله المسيني والے نے اسے محلی سی کروبوار بردے مارا۔ وہ بہت تنومند تھا۔ لڑ کی جلار بی می اور بھا مے کی کوشش کر ہی تھی کر تبومند محص نے اسے دیوج کر زمین پر کرایا اور اس کی کمریر لاتیں مارنے لگا۔ بدمشکل وہ مماسحنے میں كامياب مولى تووه بلك كركيب كى طرف آيا اوراك كردن

جاسوسى دائجست (92 مئى 2014ء

مراب سے ایک مخفے بعد دریا پر نارتھ سائڈ پر ہے یں کے میچ پارکٹ میں۔ یا در کھنا ،کوئی وحوکا ہواتو بہت برا

و كولى و وكالمبيل موكات رين في است يعين ولا يا اوراس نے کال مقطع کردی۔ رین نے سکون کا سانس لیا کہ میب نے اسکاکوئی ہات ہیں کی تھی۔ کال بندہوتے ہی نیل نے اپنا کوسٹ اور میٹ بہنا اور براف کیس اتھا کر ما برنقل ما -رین ل مجھ میں ہیں آر ہاتھا کہ وہ کیا کرے؟ وہ کھے د بر مہلا رہا مجروہ مجی باہر نکل کیا۔ دوسری طرف کیب نے ايك كلاس ومنى كااورليا .. بجررواند بوكيا-اس كارخ بل كى طرف تمار بونے آٹھ بجوه بل كے فيچ باركنگ ميں تقااوررین کا اتظار کررہا تھا۔ آٹھ بجئے میں یا پچ منٹ پر ایک کار تمودار مولی اور اس کی کار کے سامنے رکی لیکن اس سےدین کے بہائے ایک بوڑھا آدی نکاا۔اس نے بریف كيس الماركماتوا ميب نيجاتر آيا-

کار کن ... میری بنی کمال ہے؟" " منال كار من إحمهيس كس نے آنے كوكها تعا؟" سنرام لايامول ميري بني ميرسه حواسل كرواور

"م الم لائے ہون مرے حوالے کردو۔" نیل، بہلے میری بیٹی مدہ اگروہ نیس ہے تو رقم بھی نہیں ملے گار''

ورقم جمیں کے گی۔" سمیپ نے وانت چمیے اور اچا تک پسول نکال کر کولی نیل کے سینے میں اتاردی۔وہ كرابااوراك نے حرت سے اپنے سينے كروراخ كود يكها ادر پھر سے اڑھ کیا۔ کیا نے آئے بڑھ کر بریف اس المفاليا-اس نے ويکھالبيس كەنىل كا باتحد كوٹ كى جيب ميں مليا تقااور پيرايك ريوالورسميت بابرآيا تعاراس نے كيپ پر کولی چلائی جواس کے وائی رخسار کوچھلتی ہوئی گزرگئ۔ اس نے بی ماری اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجراس نے سل پر مولى جلافى يدووسرى تنسرى اوراس وقت تك جلاتار باجب تك ميكزين حم نبيل موكيا۔ پروه اسے جنون كے عالم ميں محوكري مارف لكا حالاتكه وومر چكا تعابد اجا تك اس احساس ہوا کردہ ایک لاش اور تا دان کی رقم کے ساتھ ہے اوراتنی فائر تک سے بعد کسی وقت بھی پولیس وہاں آسکی تھی۔ وه جلدی ست کار میں بیٹا اور دہاں ست روانہ ہو گیا۔اس 

نیل کی لاش دیکھی۔وہ کچھودیریت بٹالاش دیکھٹارہا پر نے کار واپس موڑی اور شہرسے باہر جانے والی سور طرف روانه ہو کیا۔

مسيكا تكلف اوراس سے زیادہ جسنجلا بست حال تفاروه خونم خون ايك ميذيكل استوريس واخل موا اس نے وہاں سے خون رو کئے دالی پٹیوں کا بورا پیک لا ایک یار کنگ میں کارروک کروہ پٹیاں براتارہا۔ تی مخطور اس کا خون رک کمیا تھا تکراس کا پورا کوٹ ،شرث اور ا خون سے بعر کئے ہتھ۔ جب خون رکا تواسے رقم کا محا آیا۔اس نے براف کیس کھول کرو یکھا۔اس میں موجود اسے بیان کا کھ والرز سے زیادہ لی اس نے گذیا ل سی اور سوڈ الرز کے توثوں والی سوکڈ یال میں۔اس کے ہاتھ کا ا لك\_ ايك ملين والرز . . . ليكن ال في توياع لا كالكووالا مطالبه کیا تھا بھراہے بھے میں دیر جیس کی۔ بیسارا چکرد اللہ چلایا ہوا تھا اور اس نے اپے سسر سے ایک ملین ڈ الروسی حصول کامتعوبہ بڑایا تھا۔ان کے جصے میں صرف جالیں بزار ڈالرز آتے اور باتی وہ ہشم کرجاتا مکر اس کاسس

ي جيب من رڪوليس-رات تین یج اس نے ہائی ویے پرایک جگ سے ذراد ور برف کھود کراس میں برایف کیس جھیا یا اور لیودینا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ لیبن کے سامنے توضیح ہو چکی تھی۔ وہ اندرآیا۔ جم ناشا کرتے ہوئے آن ال و کھے رہاتھا اور اس پر سل کے بارے میں خرآ رہی تھی۔ نے اندرجاتے ہی دوگڈیاں نکال کراس کے سامنے رہے۔ وريتمهارا حصديدي ووليا المول-"

جاسوسى دائجست و 94 مئى 2014ء

ی طرف بر حاک عقب سے پستول کا تنبیقتی بیجے ہٹا ہے ۔ درختوں کے پیچے سے مثین کا شور بہت زیادہ تھا اور آواز کی اور اور ان کی اور آواز کی آور اس کے مرکز دیکھا۔ جم نے پہلے سے بیکڑی کا براوہ پنانے والی مثین لگ رہی تکر جنب اس ی طرف سیدها کردکها تھا۔

و وجہنم میں رئیس تم جاؤ کے ... تم مجھے دھو کا ایک انسانی پاؤں تھا جوتوں سمیت اور جس جگہ

ر المال م میں نے پھرتی سے بستول نکالنے کی کوشش کی اور الم می لیا خروہ بحول عمیا تھا کہ وہ خالی تھا۔ اس نے فریکر الکال میں لیا تھا کہ وہ خالی تھا۔ اس نے فریکر دیا یا اور صرف شرح کی آواز آئی لیکن جم کی چلائی ہوئی کولی دیا یا اور صرف میں م ان کے سے میں اتر می ... ستون سے بندھی بید نے دو ہوکر ہے اس کی است و است کا میں نے دو ہوکر ہے اس کا است و است ال

جولي كا كزشته سارا دن كار من كموسة كزرا تعليه وه کیوں اور مکانوں کے سامنے سلور مزوا تلاش کررہی تھی۔ اک دن کی ناکای سے وہ مالویں ہیں ہوئی تھی۔ الکی میچ وہ لیوویتا کے مضافاتی علاقے میں چیکی ۔ یہاں جنگل کے ساتھ

ساتھ لوگوں نے تھریتار کھے ہتنے اور ان میں سے زیادہ بر لکوی ہے متعلق کوئی کام کرتے تھے۔ وہ سرک پر سے ا الرتے ہوئے ویکھری کی -ساتھ بی ریڈیو پر بیری سے مات كرري كسى \_رات بونے والامل بھى اسے اى سلسلے كى شرى لگ رہاتھا۔ وہاں برف سے دوالگ طرح سے خون ے تموے کے سے۔ چر دومری گاڑی کے ٹائروں کے

فانات سنے اور یہ بالکل سلور مزدا کے ٹائروں جیسے ستے۔ ویے آگیا اور وہ اورے ایک ملین ڈالرز سے آیا ا بری نے بتایا کہ تل کے بھائی وہم کے مطابق اس کا بھائی مارے خوتی کے کیب اپنی ساری تعلیس بھول کمیا۔ اس رات اپنی اغواشدہ بیٹی بیٹ اوٹس کو چھڑانے کے لیے ایک ملین ڈالرز تا وان کی رقم مے کرمیا تھا مربولیس کواس کی لاش فوری فیصلہ کیا اور بریف کیس سے جار گڈیاں نکال کر سے کے ساتھ اکسی کوئی چیز تبیس می تھی۔ جب پولیس رین اوٹس

کے گھر پہلی تو وہ بھی غائب تھا اور اس کے بیٹے میک نے تقىدىق كى كداس كى مال تنبن دن يبيرغائب تعى -جولى سنت ہوئے آ جھیں بھی استعال کررہی می اور اے اچا تک ہی

"بید اوس؟" بیری نے حرت سے کہا۔

" شايدوه مجي ل جائے ليكن المحي توسلور مزد انظر آكي ے۔ 'ال نے کہتے ہوئے کارروکی اور نیجے اتر آئی۔ کلی ودهی تم سے الگ ہورہا ہوں۔ اب تم نے جہال اللہ الفائل آتے ہی ایسے کسی مثین کاشورسائی دیا اور آواز کمین کے نیچے سے آری تھی۔ وہ محاط قدموں سے میبن تک آئی "اوربيدد؟"جم في بيك ي طرف اشاره كياب الدائد جما لكا تحراب وبال صرف أيك عورت سنون سے ود بہ جائے جہنم میں۔ کیے ہوئے دروائے بعر گلطر آئی۔وواسے نظر انداز کر کے مین کے پیچے آئی۔ جرل و بال پنجي تو ايك خفس اسے مثين ميں بچھ دهكيا ہوا تظر

لألخ كهانس ے برادہ لکایا تھا، اس ہے خون اور لوتھٹرے نکل کرسامنے برف پر تھیلے ہوئے تھے۔اس نے پہتول نکال لیا اور جلا کر ال محفل كو ميند اب ہونے كوكها۔ يہلے تو اسے مشين كے شور میں سنائی ہیں و ما تمرجب اس نے دوبارہ کھا توجم نے بن لیا ادر مجروه یک دم مجا گا مراے زیادہ دور جانا تعبیب نبیس مواجولی کی چلائی مونی دوسری کولی اس کی ران میں اتر کئے۔ آدعے کھٹے بعد جولی اسے پولیس کار میں چھے اور بید کو ساتھ بٹھائے واپس جارہی تھی۔

جم نے زبان کھول دی تھی اور پولیس نے رین کو ... سومیل دور ایک موسل سے اس وقت کرفار کر لیا جب وہ خودلتی کے لیے ایک کلائیاں کاٹے جارہا تھا۔ بیٹ بہت دھی تھی۔ اس کا باب ارام کیا تھا اور شوہر جس سے وہ محبت کرتی تھی، وہ ای کے اغوا میں ملوث لکلا تھا تکرمیک بہت خوش تھا کہ اے اس کی مال واپس مل می سے جم نے بائی وے پٹرول پولیس آفیسر اور دو افراد کے مل کا اقرار کرلیا تھا۔ میاس کے پہنول سے مارے گئے تھے البتہ کیب کواس نے اپنے دفاع میں قبل کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔البتہ وہ اس کی وضاحت تبین كرسكا تعاكداس في كيب كى لاش كولكرى كا برادہ بنانے والی مشین میں کیوں ڈالا تھا۔ پولیس کوصرف ال كالمختف ہے بنتے كا ما دُل دستياب ہوا تھا۔

وليم الي صورت حال من ال وقت تك خوش تعاجب تك تيل كروكل في اس كا وميت نامديس سنايا تعياران وميت نامے كى روسے وليم كوسرف لائف آثوز كلي تكى اور سل کی باتی ساری دولت اور جائداد کا مالک اس کا نواسا ميك قرار يايا \_ا سے بدوولت اس وقت ملى جب وه اكيس برس كابوجا تا اورسى يونيورش مع كريجويش كرليما تب تك بید اس کی گارجین رہتی۔ ولیم اب تک برائے نام ہی لاكف آثوز كے معاملات ويما تھا۔ جب اس نے مكل بار با قاعدہ اس کے حمایات دیکھے تو اسے جھ لاکھ ڈالرز کا شارث فال نظرة ما محروه كما كرسكما تعا-عدالت في يهله بى رین کو جارسال کے لیے جیل جیج دیا تھا۔ خوش سمتی سے اسمرف اغوا كامرتكب قرارد ياحميا تفا-جب عدالت س رين كوجيل ملے جايا جارہا تھا توبيث اور ميك وہاں موجو و عصدرین ان سے تطری بیس ملایار باتھا۔ جاتے ہوئے اس فيبيف سيس اتناكبا

" آئي ايم سوري بيك . . . آئي لُويو بيك . بيك كي ألمول من أنوا سفي ..

جاسوسى دائجست و95 مئى 2014ء

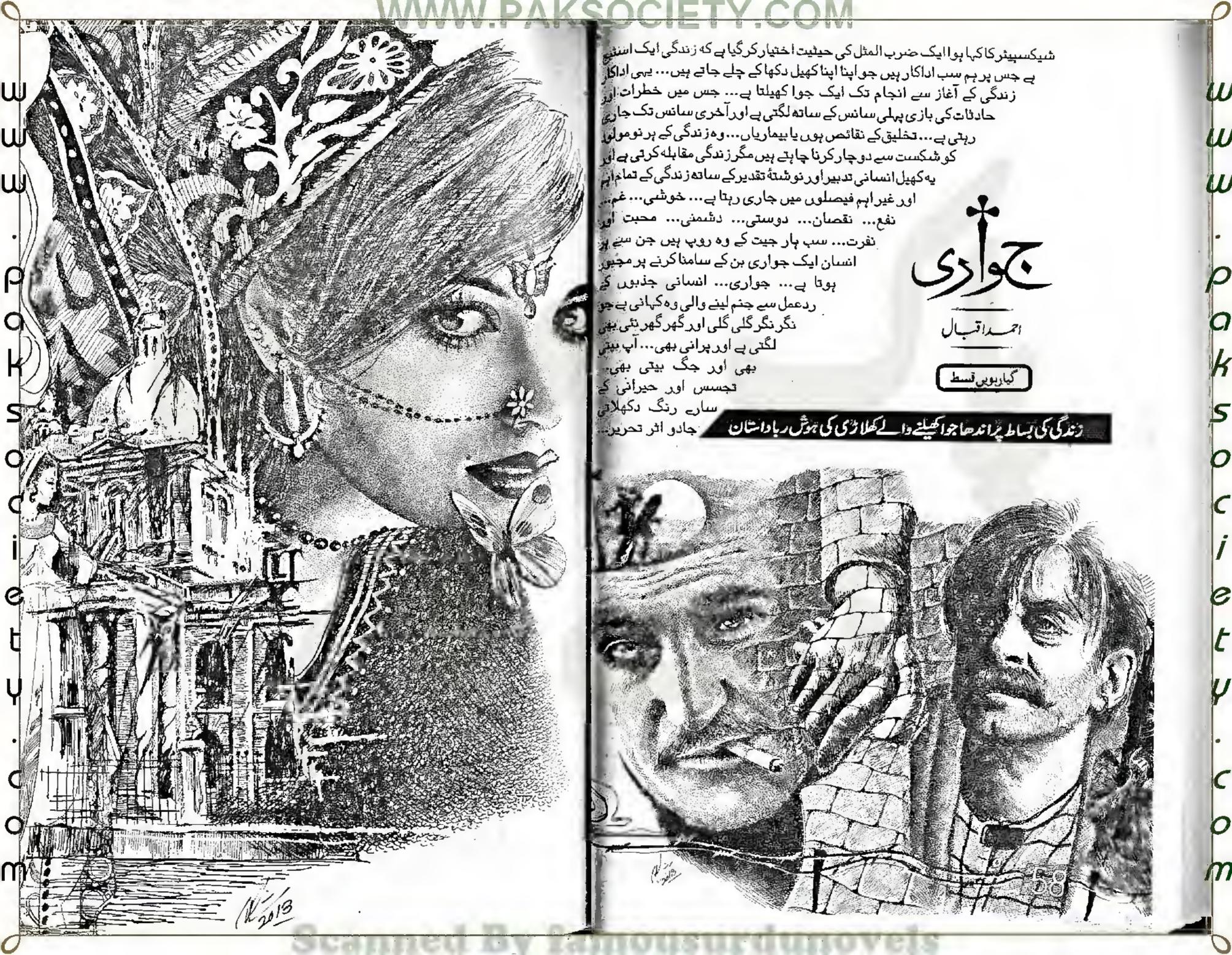

ران فیرآباد و می شی بنادلیتا ہے۔ فادرکواس و می کے کھنٹر میں تورین کی جولہا س میں میں اور اپنے اور کی میں کا درا مال لا جا از ار میں مار اور اور میں کے کھنٹر میں تورین کی جولہا س موری میں می اورائے شوم کول کرکے آئی تی۔ اس کی پروٹن کی اورائے ہوئے اور کی کی سے پہلے ہی کسی كروه كامردار كا ارتم مى يماس كا معرفها ... اى كرمامي جل يرحمله كرك اے جيزا لے جاتے ہيں گاما، فادركوماتھ لے جاتا ہے۔ فارو والے چھانے تورین کی تمام جا مراداور دولت پر قبند کرلیا تھا اور زبردی اس کوایتے پاکل بیے سے بیاہ دیا تھا۔ پاکل چھازاد کی دست درازی سے بیج لے لورین نے اے مل کر دیا اور کھڑی کے رائے آسیب دو مشہور حولی عمل آئی۔ کی نے اے دیکھا تو بدروج مجھ کے بھاگ کمیا .... لوری علا اے ال کے الزام میں کرفار کرلے کی۔وہیں اس کی ملاقات خاور سے ہوئی۔اس کھنڈر کی دوسری منزل پرخاورکوسلمان کی لاش نظر آ کی۔ووا پتار عدوم يني تماليلن مل موكياتها على يرخاوركواس كى جيب عوس لا كونقد فے خاور نے اپنے كيڑے اسے يہنائے اورخوداس كے كيڑ ب يمن كرم میں وال لی۔ اس نے اپنا ملیہ بدلا اور تو رہن کو برقع میں چمپا کرنے کیا۔وواکیلا تورین کے محرکیا تواسے علم بواکہ تورین پرشو برکے کل کالزام بھی جیس بل کسی کا۔ رہم بولیا۔ تورین نے نکاح ند ہونے کے باحث اے سلیم میں کیا تھا۔ خاور نے تورین سے جموت بولا کہ سلمان جو پہلے سے سے روز گارتھا انوکری ٹی جانے پروٹوں مميا - تا ہم د بان فير محفوظ ہونے اور تورين كى اچا تك طبيعت خراب ہونے يروه ايك استال ش آتے .. خادر اور لورين و بال سے ليكے - ہر يزم ي استنن، بس استینز اور ائر پورٹ بروہ پکڑے جاسکتے سے چنانچے انہوں نے وجاب کارخ کیا اور کئی مقامات پرٹرین بدلتے رہے۔ اس کے باوجود اور ج کے بندوں نے جود یڑی وردی میں تھے، خادرکو پہنان لیا۔ ایک کوخادر لے جائی ٹرین سے کود نے برجور کردیا۔ دوسرے نے کورین اور خادرکو دیا تھے۔ وزیند کی رضتی کا دن آئے گا تو کوئی مولوی نکاح بھی پڑھا این حایت کالیمن ولایا۔ جذبانی نورین اے اپنا بھا کی سلیم کر چک گئی۔ خاور بھی اے معاف کرنے پرمجبور ہوگیا ، اس کاامل دشمن نا درشاہ تھا۔ خانیوں کے گھرنکا کی نامہ ہے نہ ہے۔ بیرنگا کی نامہ عدالت میں ا ہرایک کے خال مرس رکھااور آئیں تل دی کرمنے وہ لاہور کے مضافات میں تھے ماکس کے میکن سے جاتنے پرنا درشاہ کے آدی آگئے اورٹوں تین اورخال اور نکاح نامہ اور نکاح نامے کے بقیر نکاح . . . وونو ل نے سے کیاں رائے میں تورین نے جانے کیا کیا کہ گاڑی ماوے کا دیار موتی ۔ خاور فی کیا مراورین کا بنانہ جل سکا۔ خاور نے رہم بخش ہا ی تھی گے میں بتا ہے ن منای جود حری رحم بخش کی بی سے شادی کا خواہش مند تھا۔رجم بخش کوئل کردیا گیا اور دلیتم اور فادر کوچ د حری کے کر کے افعا کھیا محے۔ حاور کوتید کرویا کیا تاہم وہ اکبر کے بھائی انور کے ساتھ رہا ہو گیا اور انور نے جو لی پرایتا اختیار حاصل کرلیا۔ رہم بھی حویلی ش بی تھی۔ چود حری ا نے اکبر کوقید کر دیا۔ اکبر اور خاور کوحو می سے نکال کے دومری جگہ پہنچایا گیا۔ تاہم کچے وقت کزرنے کے بعد دوبارہ حو می میں قید کر دیا گیا۔ اومریون چود حرى كودل كا دور وير اليكن اس في استال من داخل مون سيدا فكاركرويا-اس كاكهنا تها كم تمريزي كيد جا تم - حادراورا تورف استانون ا كيو تمون سيلان كرنے والى منى سے دابط كيا۔ وہي ايك محص نے خاور كوفريد الدين كي حيث سے شامحت كياتا جم خاور نے الكاركرديا۔ الورائے الله الله الله الله الله كا يمال جيشے كے تم انداز و شاحی کارڈ آس کیا اور ملک سلیم اخرے ہم سے نیاشاخی کارڈ ہوادیا۔ ایکو محدث کٹن کے الجارساز دسامان کے کرھو کی گئے کے اور بڑے چوہری اسکی ہو۔ ہوی تو ہوی ہے مگر جو باہر رہتے ہیں... كرے كواميتال بيبابناديا \_كمينى كے وركر نے فاوركوفريدالدين كى حيثيت سے پہوان ليا تحراس مات كورازيس ركھنے كاوعدو كيا۔ حويل شي كول سال مركانيہ بيل ... وو لسي كو بھي صرف فكاح نامے كى ہوری تی مراک کارڈی موت کے بعد الور نے تمام کارڈ بدلنے کا فیعلہ کیا۔ تبرستان میں ایک سرک کھودی کی تھی جو پوری ہونے پر الورے کرے اور پر بوی بنا کے سالے جاتے ہیں۔ لا کھ دو لا کھیل جاتے للتی ۔ تا حال بیرمازش بے نقاب ہوگئ می۔ او حرا کبر کے مسر نے خاور عرف ملک سلیم کوزبر دئتی افحالیا اور آستانے کے نہ خانے میں قید کر دیا۔ وہیں خاط تورین نظر آئی۔ وہ اپنی یا د داشت کمونین کی رات کو بچی مطوم نوگوں نے آستانے پر دھاوابول دیا۔ خاور دیاں سے بھاک لکلااور بورین کی خاش میں ما ليكن ووجب تورين كي مريبياجهال تورين فاطمه ك ام عدد ري في تواسه وبال موجود فيها الورين كافرض باب است كرشوطا كيان المساك طلاق حاصل كركيلي سبي-معاوصه سال كرالان خاورتے ایک میہاتی نورمحرکوساون خان اور فاطمہ کا کھوج لگائے کا کام سوئے دیا۔ ادھرشا بینہ نے رہتم کوز ہر دے کر مارنے کی کوشش کی تاہم بروقت امداد کے سب اس کی جان نے گئی۔ ہیراظم مل کومل کے مقدمے کا سامنا تعاادر اپنی جی کی کہیں اور موجود کی جات کے لیے اس نے روزیندے اللہ جمل تکاح کرویا اور اس تکاح کا خاور گواہ بنا۔ اکبرکوکس نے زہروے کے موت کے کھاٹ اتارویا۔ حویل کے معاملات کر برو موسے۔ تاہم بیر مباحث معاملات كوسنىيالا \_ا جاكك ايك اور برى خبرى كدانوركا نكاح نامدتياركرف والفيمونوى كولل كرديا كياب-

ابآبمزيدواقعات ملاحظه فرمايثي

و و يركني ... " يارجتنا مجيه سلوني سے معلوم مواتعاا تنا میں نے بتاد یا مہیں . . . اورجو یو جھا ہے انورے یوچھو۔" ''خبرا چي لائي هو . . . خد اکر مے بي جي هو '' '' کچھے خدا کا خوف کرو ۔۔۔ کسی کے لگ کی خبر کوا جھی خبر

جاسوسى دُائجست - 98 - مئى 2014ء

بعل مشلداس نکاح تا ہے کا ہے۔اس سے کہا گیا تھا کہ

ور الماون برنامهاس كاعذ م ونكاح نامه

ودينيس كتخ نكاح موت إلى يهال ... كوني تكاح

وم الكل شيك كمبتى موتم . . . وو بيبلو بين اس معالم وح نامه نه بنا تو وانعي كوني فرق نه پرتاليكن نكاح انجي باتي سب ایا بی جھتے سے کہ تکاح کا کیا ہے۔۔۔ جب

و جھوٹ سے کا فرق ہے۔ " بیں نے سا ہے لوگ جھوٹا نکاح نامہ منی ہوا کیتے

" شیک سنا ہے تم نے ... کیا سداس کی مثال میں المين... وبال الركى يكاكام كرنا جائي توويال كالسي مسجد الاِسْوِير مِن د فعه طلاق كهمّا ہے، وہ نہتى ہے تعلینک ہو... ولول باتھ ال كے يطلح جاتے إن اور پيم بھي مبين ملتے۔" وه خيران بولن - "بيتو كاروبار بوكيا . . عورت جي كر

"عورت وہاں کرتی ہے۔شہریت ولانے کے لیے ال والدن بيوى مولى جائي- كيم عورتس يمي كام كرلى كهرب بوده والياتو وهمن كم مرن يرجى كين السديدا في كرعدالت من نكاح كى رجستريش كرادي ادر آوائی دینے کے لیے بھی حاصر ہو جاتی ہیں۔ادھر میں نے ماتھ پکڑے اسے اپنے پاس بھالیا۔ اس برکوشریت کی ادھرانہوں نے طلاق کی اوروومرا سوہر کر مسكين سا نكاح خوال تو دهمن مجى تبيس تما ميرا . . . مرتم جا الدو و بحى قائده الله الى بين اس سے كه اسلام بين تو مه نكاح

ی رجسٹریش ہے نہ طلاق کے لیے قانولی کارروانی ک مرورت ... دومن میں ہوجاتے ہیں دونوں کام ... دیکن پھے عور تیں مجبوری سے فائدہ اٹھائی ہیں تو بلیک میل بھی کرٹی ہیں۔ بیتو عام سی بات ہے کیلن مہیں تقین جیس آئے گا۔ یہاں سے نوگ مقیقی بہنوں کو بیوی ظاہر کر کے سلے کئے ہیں اور دلیل ان کی میں ہوتی ہے کہ جمن تو جمن ہی ہے ... کون ما نکاح ہواہاں سے۔

ريتم كانول كو باتحداكانے لكى۔ "توبد ، توبد ، " " تم جاتی ہو میں صرف نکاح نامے کی وجہ ہے پھنسا ہوا ہوں <u>ہم</u>ے کہا گیا تھا کہ نکاح انجی ہوا ہی ہیں۔'' ' ' وہ ہوجائے گائسی دن<u>'</u>

'' وہ تو ہوجائے گا مگر فرض کردنسی وجہ سے نہ ہوا؟'' دو کسے ندہوا؟"

د مکسی بھی وجہ ہے . . . روزینہ نے انکار کر دیا اور کہہ د یا کهبیس کروں کی میں تو ہو گیا ناحجوٹا کواہ۔ ''وواسا کرنے کا سوچ تھی ہیں گئی۔''رکیم بولی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ " کیوں مہیں سوئ

ريتم في إدهر أدهر ويكها-" وه وه مراد جوميس ب

'' کما مراو کی محبت بھی نہیں ہے اس کے دل میں ... مراد کی موت کے ساتھ ہی وہ مھی حتم ہوگئی؟ الی تھی اس کی

"د کھتو خبر ہوگا ہے مگر مجوری ہے۔" " کیا ہر او کی ایک سی مجبور ہوتی ہے؟ کیا تمہارے خیال میں الی محبت صرف قلموں میں ہوتی ہے جس میں اڑ کا یا لڑکی ایک دومرے کے کیے جان دے سکتے ہوں؟ ورنہ بیہ صرف میل ہو<del>تا ہے جوانی کاه . . انور کے کیے تمہاری محبت</del>

"میری مات مت کرو<sub>س</sub>" " كيول مذكرول و دوزينه مي ايك لوكي سيم جیسی ... کیا وہ انور سے نفرت جمیں کرسکتی؟ وہ جاتی ہے کہ مراد كيول يارا مميا-انور درميان مين شهوتا تواس مين كوني خرالی جیس می ۔اس کا رشتہ میں قبول کرلیا جاتا۔انور سے نفرت کے لیے بدوجہ کا لی ہے۔'

رکیٹم نے اواس سے سر ہلایا۔ 'میتوہے۔'' "اگروہ جان کی بروانہ کرتے ہوئے نکاح سے انکار كروك ... يوليس آئى تھى اس كا بيان كين ... اكروه

جاسوسى دائجست - 99 - مئى 2014ء

مارے جائیں مے جن کا يوم جزا سے پہلے نہ کوئی۔ صاف بتاوے کدنداس کا تکاح مواہدادرندوہ انور کی بول مانتنے والا ہوگا نہ دعوے دار۔ ے ... پھر کیا ہوگا؟ ہم سب جموے جمول نے نکاح وه جانے کے لیے اٹھی توجی نے کہا۔" ریا اے پروستھ کے۔ جمعے معلوم سے بیلوگ ایا جس مونے والتي يه جمتي موكدا كبركونل كرنے والا انور تھا؟" ویں سے معاملہ بولیس کی سطح پر بی وبا دیا جائے گا۔ بیان " بال، اوركون كرسكا تقابيكام؟" ده ركى بدل و یا مائے گا۔ تکاح نامے کی طرح اس پر وستخط می کر " پھر مجی تم محبت کرتی ہواس سے؟" دے گا کوئی ... کیلن سیشن کورٹ میں اسے خود حاضر ہو کے ور بہلےتم نے سوال کیا تھاو ماع سے دو اب وال ہے، و-''کیاول کی رائے مختلف ہے اب؟'' ''کون جانے دے گا اسے عدالت میں؟'' " بیان توضروری بوگا۔ وہ وہاں اپنے ساتھ ہونے " بیانیں... مجھے لگاہے بیانوروہ میں والطلم كاحساب برابركرستى ہے۔" مل نے كيا-محبت کرتی تھی۔ مگرانور تو وہی ہے۔ ''اس نے جیسے قو "جوبيرسب كريج إلى، وه روزينه كي جلدسي اوركوجي پین کر سکتے ہیں۔خودشا مینه عدالت میں روز پینہ بن کے حاصر انور جیسے ای انظار میں تھا۔ اس سے میلے ہوجائے کی اور ان کی مرضی کا بیان دیے کر آجائے گی۔ "اليهيمين موما ريتم . . . عدالت مين شاخت كا ' شاخت کرنے والے بھی جلے جائیں سے جو کہہ ویں کے کہ ہاں یمی روزینہ ہے۔ میں نے کہا۔" کیس کرنے والے شور مجا دیں سے کہ میروز بین ہیں ہے۔ میں نے کہا۔ ومشاخت كس كالسليم كى جائے كى؟ محروالول كى يا بإمروالول كي؟'' حالانکدیشرعامنوع برگزنیں ہے۔' عالانکدیشرعامنوع برگزنیں ہے۔' میں نے کہا۔''شرع اور قانون کی بات تیرے ''نیٹی ... باغبال بمی خوش دے راضی رہے میاد بھی۔'' میں نے کہا۔" تم بے حد و این موکن مولیکن موالی کو مستر وكرنے والے بھي تھر كے بى لوگ ہول مے ... ليس كيا بي لاكى كے مامول نے۔" " ونياش تاممكن چيونيس سليم . . . آخرميرا باب مجي تو مل ہوا تھا مرہم بہت دور کی بات کررہے ہیں۔ ہائیس کل كما موكار ايك بات المحى طرح جاتى مول مل محس طرح انہوں نے انور کوچھوٹے بھائی ایمر کے الزام سے صاف بحالیا . . تورید پیرصاحب کوئل کے جرم بیش محالی جرمے ویں کے؟ وہ شاہینہ، روزیند کا باب ہے۔ بڑا تھالی ہے ہوارے چووھری صاحب کا ... بزاروں مرید ہیں اس کے ... نہ جانے اور کتے لوگ اس وقمنی کی جینٹ جڑھ ما تس مے .. خون کی ندیاں بہدمائیں کی بہال سلیم-'' بیں سمجھ داری اور وورائد کتی کے اس جرت انگیز مظاہرے پر خاموثی ہے رہم کی صورت و یکما رہا۔اس نے جو كيا آيك أيك لفظ بالكل ورست تعار جو جيس موسكا، وه مبیں موسکتا۔ واقعی یہاں حون کی عربال بہرجا تھیں کی اس خاندانی دهمنی کے چکر میں ... ميرے جيسے نہ جانے كتنے

جاسوسى دائجست 100 مئى 2014ء

حائے گا۔ بولیس کا دوغلاین ایک جگہ۔۔ وہ قانون کامیس طانت اور دولت كا ساته دييج بن ... تو قصه محضر... مالاً حربيكس موايس اى طرح محليل مو كحتم موحائ كا جيے كى طاقتور بم دھاكے سے اشتے دالا دھوال اور كردوغبار كاطوفاني مرغوله فضاكي وسعت مل كم موجا تابية من اسے جرائی سے دیکھا رہا۔ وہ تو اس ملیل میں

"معین انکار کیے کرسکتا ہوں۔ پیچ جائے سی ہو ... او گول كونجى با بوكد نتيجه كما نظے كاليكن بليئرر كوكسانا تو يز تا ہے۔ م کھے دیر کی خاموش کے بعد میں نے بوجھا۔ متیرے

خیال میں اس نکاح خواں کوسے مل کرایا؟" " طاہر ہے بیر صاحب اینڈ مینی نے ... نکاح یا نکاح ناہے کے بارے میں ہم جانتے ہیں . . سکندر کوکیا معلوم؟" " پھر بے چارے تکاح خوال کی جان کس حساب

م میاں پھر وہی محاورہ کام آئے گا کہ ہاتھیوں کی الرائي مس مينذك يس جاتے بن توكيا ان كاشار شيداش موتا ہے؟ مولوی ادھرآر ہاتھا تواسے مروا دیا حمیا۔اب الزام وولول فراق ایک دوسرے پر عائد کریں گے۔ پیر صاحب لہیں مے کہا ہے تکاح پڑھانے کی سرادی منی - نکاح نامہ وچھننے کے کیے اسے مار دیا تھیا تا کہ ثبوت کوئی نہ رہے۔ المیس معلوم میں تھا کہ نکاح نامہ ہم پہلے ہی لے سی تھے۔ سکندر کیے گا کہ رہمجھوٹ ہے۔ نکاح خوال کوخو و مار کے کل ہارے کھاتے میں ڈالاجارہاہے۔بیمیل توسطے گا ابھی... اور سے بیاد ہے جی ہلاک ہوتے رہیں گے۔''

" ولین بیسب ٹولی ڈراما ہے؟ " میں نے کہا۔ " آ اُ ارانی ازانی میلیں ... یہی مورہ ہے نا... نقصال کی سی کو برواجيس ... سي كولزائي كي هيل من حال كنوان والول کے تقصال کی بھی فکر ہیں۔"

" مار مطر حج کے اللہ میں بیاد ہے جی مارے جاتے ہیں ہاتھی کھوڑ ہے بھی . . . بعض اوقات وزیر جی . . . شاہ کو

"اس فيل من روزينه كى كما حيثيت ب اور ميري . . . اور ريشم کي ؟"

" روز بینه بوی سے میری . . تو دوست سے . . در سم

"مجھ سے نظر ملا کے بات کر... تو نے تو دنیا ویکھی ہے۔ کیا دائتی ایس مونی ہیں بو یال ... یکی حیثیت مولی وجن سي مبراسيلى كے علاقے من يتج سے او پرتك رلیں عام ای کی مرضی سے لگائے جاتے ہیں اور ام الله المستقبل كو محفوظ ركمن اور علاق من من ماني ا بھی لیے رکن اسمیلی کی خوشنو دی کوایے فرض ہے

ر ادوا ہم سجما پڑتا ہے۔'' در کینی علاتے کا آتا بڑا پیرایک بلڈر کے مقالمے میں مرورز بق ہے؟ "میں نے پوچھا۔

" بير صاحب كا الروسوخ مجى بهت ہے۔ دائے مان کاار زیادہ ہے اور جو پیرصاحب کے مرید ہیں نی رکن اسملی کے دوٹر بھی موران کو دو ناراض تو تہیں کر اللے اللی سکندر کو بیٹے کے عم نے پاکل کررکھا ہے۔ وہ انقام کی آگ میں جل رہا ہے۔'' انقام کی آگ میں جل رہائی رقمل کوغلط بجھتا ہے؟''

ایا۔" ناب کیا ہو گیا؟ خدا خر کرے۔" ایس کے کی آئی بی یا ایس لی کو بلا کے تھم دیا ہوگا کہوہ کل "وونكاح خوال لل بوكياجس في مرانكان والتي التي من سكندر كى برمكن مدركري ليكن آسي والى ب تھا۔میرامطلب بے پرمعاناتھا۔ ' است ... ممکن ہے اس نے سکندرکومطمئن کرویا ہواور بعد و كياوه اى كام سے ليے آربا تعادي الله من ياس افسركوبلا كے مسلمت اورمعمالحت كے فارمولے رِمُل جاری رکھنے کا کہا ہو۔ نہ بلڈنگ تھیکے وار نا راض ہوا ور ورمبیں بارا نکاح تواب جہلم کے بعدر کما جل نہ وہ روحانی شکے وارجس کے قبضے میں ہزاروں ووٹ

ہے اچھی جیں لگتی۔ اس کا جو کام تھا، وہ اس نے موال یا ''بالک ... حماس معاملات میں جہاں جدیات کے اب تکاح کا کیاہے ... کوئی اور مولوی پڑ معاوے گا ... آتش فشال دونوں طرف ایل رہے ہوں، وقت سب سے وکھ کیوں ہورہا ہے؟" وکھ کیوں ہورہا ہے؟" "وہ جو بلی سے قریب تھا جب کسی نے اس میں والا دفت گزار دو...وہ ایک لمحد گزر جائے تو صورت حال جلائی۔ویکھاکسی نہیں۔ میں امجی تھانے کیا تھا ۔ آب ہی آجاتی ہے۔ اس کے بعد کا مرامجے آگ کو شندا لاش وہیں بڑی ہے، و کاتو ہوا بھے . . . نیک آ دی تھا ۔ اس کرتا ہے۔ عمل خود بخود کو د کمان حاصل کرنے لگتی ہے۔ اس مجى افسوس مواكد ہم نے اس كى ها علت من غفلت الله اليمار اليم كو كالنے كے ليے جموث مكر و فريب .... اور میں خیال بی ہیں آیا کہ ایا ہوسکتا ہے اس کے ملا میرفروش ... سب جائز ہے۔ یہاں پولیس میں کررہی وہ بھی ہماری طرف سے ایک اہم گواہ تھا۔'' میں نے تلی ہے کیا۔ دبس افسوس کی بھی ایک سال از رجائے گا پھرسب کھے بدل جائے گا۔سکندرجو تیرے لیے؟ درندو الل موجاتا تھے کیافرق پڑتا۔ اللہ مال بعداس کے برعش سوچنے ملے گا انور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میار تو نہیں وہا۔ اللہ میا تو دائیں آنے سے رہااور یہ بیر بھی کمز در حریف نہیں میری نظر و کھے رہی ہے۔ مراد کا باب سکندراب ایک استان کی کردن میں جانبی کا بہندا کون ڈال سکتا ہے۔

ورند برصاحب كمعالمات سے بجمع كيا؟" " مجمع معلوم ہے . . . میں تیرا راستہ میں روک م و ویکھلے در دازے ہے اندر آکے چند قدم کے فاصلے انور نے میری سائس لی۔ "او کے ... تو حا ... میں پررک می کھی۔اس کے بیچھے وروازے کا خلاایک نیم روش جرے رائے کی دیوار ہیں بول گا۔ تیرے وعدے پر جھے متطیل کی طرح دکھائی دیتا تھا۔" نورین امیم ہو؟" آواز ورا اعتبار ہے۔ بس ایک دو دن میری خاطر رک جا۔ کچھ میرے علق ہے میس کرنگی۔ " بال. . . . بعرا ما يزا بجهے . " وه يُرسكون سليح بن بولى \_ معاملات السے بیں کہ بچے تیرا معورہ اور تیری مدد ک بغرورت ہو گے۔ یہال اور کون ہے جس پر میں محمروسا من ایک دم انتف لگا۔ " دبان کیون کھٹری ہو ... کروں...کون تھا تیرے سوا دوست میرا... تیرے بغیر ال نے میرے کندھے پر ہاتھ دکھ کے زی سے مير مريب آؤ-ين بهت اكيلاا دربيسهارا حسوس كرون كا-" وہ ایک قدم پیچھے ہٹ مٹی۔ " نہیں خاور! میرے میرے لیے انور کی جذباتی ایک کومستر دکریا مشکل فريب من آؤ<sup>ي</sup> "" تم میرے یاس آئی ہو .. تو چربید دوری کیون؟" موسما المنظم المسلم عن الله وقت تك جانے كى بات نبیں ترون گاجب تک توخود جھے اس کی اجازت جیس وے میں اور آئے بڑھا۔ وومزيد يتهيهوني-"تم جِتا آكة ركي شاتا ا مجی محصے مرورت ہے میری تو میں جول بہال... چیچے ہوں کی ۔اس در داز ۔۔ سے نکل کی تو پھر تمہیں نظر نہیں حذباني تعلق جيس تقا-" وه ميرے كلے لك كيا-" جميم معلوم تعاتو اتنا خود غرض د دبیں بھی ایک گواہ ہول اور بس '' میں نے اور اور کمینیں ہوسکیا کہ مجھے مشکل وقت میں تہا چھوڑ جائے۔" میں دک میا۔" بیسب کیا ہے تورین؟ کیاتم مرف د د مبیں . . . اس سے پہلے بھی تُو دوست تھا اور ا اس رات میں بہت دیر تک جا گئا رہا اور سوچٹا رہا کہ میں کوئی جدیاتی عظمی تو مہیں کردیا ہوں۔ یہ زمین " عالم تما م حلقة دام خيال ب- بيشعرتم پر حقة خائداد، نام ونسب، انا بری اورخاندانی عداوتوں کا معی حتم تھے۔ تم نے بتایا تعلی کہ عالب کا ہے ور تد مجھے کہال معلوم تھا۔ نہ مجھے شاعری می سمجھ آئی نہ میں نے برطی سیلن نہ ہونے والاسلسلہ تھا جس سے میراکوئی تعلق میں بڑا تھا، و در بیا نبیه میں حکومت کی حفاظتی حجویل میں مول میں اور اس میں انور کی دوی کا حوالیہ ہو۔ مدمرا سرمجر ماندہ غیر تمياري بربات بحصياد ہے۔ جوتم كتے سے مستجھ لي می - تمہاری زبان سے نکلا جوا ہر لفظ بھے یاد ہے۔ جیسے انبانی اورغیرا خلائی جنگ هی - جھےاس میں ایک فریق بننے ے طزیہ کہا۔ ''چل ایسانی مجھ لے تو۔'' میرے و ماغ میں شیب ریکارڈ رک طرح محفوظ ہو گیا۔ میں سے کی کیا ضرورات ہے۔ نہیں انور دوئی کے نام پرمیرا جذباتی التحمال توحيس كرر با؟ إيها نه جو كه ميس فيحر ميس قدم ركمون جی بتاسکتی ہوں کہ مس دن تم نے مجھ سے کیا کہا تھا ادر اور ولدل میں ابر جاؤں؟ ابھی امید زندہ ہے، ول میں کیون . . . خود مجھے حیرانی ہوئی ہے کیونکہ کسی اور کی کوئی ہات لور بین کے آپش محتق کا شعلہ فروزان ہے۔ وہ میری آرز د کا مجھے ایسے یا دہیں رہتی۔'' ' میں نے مہیں دیکھا تھا... پیر صاحب کی ورگاہ جامل ہے۔ ایس ایسانہ ہوجیں اس دلدل کا امیر ہوجاؤں۔ میرے کے منن ندرے کدیس ای جنتو کا سفر حاری رکھ پر ٠٠٠ اس وفت تم نے خود کونورین تسلیم کرنے ہے بھی ا نکار میرے ساتھ زیروئی کیوں؟'' میرے ساتھ زیروئی کیوں؟'' وہ مجھ دیجھ دیجھ دیکھتارہا۔'' تو واقعی جانا جانا ہے۔ روہ بچھ دیجھ دیکھتارہا۔'' تو واقعی جانا جانا ہے۔ " إلى من في كما تها كبين فاطمه مول " " بان اس لیے نہیں کہ میں کوائی وینا نہیں والی العویرین شاخت سے محروم ہوجاتی ہیں۔ 'ایسا کیوں کہا تھاتم نے نورین ۔ ۔ کیوں جھوٹ بولا معلوم نبیس وه رات کا کون ساپېر تماجب میں جا گا۔ یا چی نے چھوس کیا کہ میں جاگا ہوں اور میں نے چھراسے د مو وجهوت تبين تقامه وال وفت مين فاطمه كاي. " ''کپر کمایات ہے؟' "انورابيمعامله اجانك الحد كفرايوا، ورندي المحاروة تاركي كاليك حصه في ليكن ميري نظراس يول " و محرين في معلوم كرليا تها - تمهاراسراغ لكاليا تعا-و المعملي مل جيندال كا وجودروش ب- كسي اساب لائث تم جھے چھوڑ کے کیوں چل تی تھیں؟" میں بین وی نظر آری ہے اور مجھے جگانے والی اس کی آرام ، وحمهمیں جھوڑ کے فاطمہ می تھی ، وہ مجبور تھی۔ اگر میں المن كى الله كى خوشبون مجھ جگايا تھا۔ يوں جيے رعبتي نورین ہوتی تو کمیاتمہیں چھوڑ کے جاتی ؟'' على ميرانام ليا مواور ميل حاكا تو د من طور ير بورى طرح "میری سمجھ میں کھے جیس آرہا ہے ... اب تم کیا متعدتمان بجه پر میند کا کوئی اثر ندتما۔ ہو...فاطمہ یا نورین؟'' جادُل گا۔اس کیے کہ تو ایسا جامتا ہے اور میں تیا جاسوسىدائجست 103 مئى 2014ء

" بیوی کی حیثیت ہر جگہ مختلف ہوتی ہے۔" وہ لا جواب ہو کے اب عصم میں آنے لگا تھا۔ '' سچ کہا تو نے . . حیثیت وہ جوشو ہراہے دے . . . جاہے یاؤں کی جوتی بنا کے رکھے یاسر پرچوسا کے جوروکا غلام بن جائے... مردوی کا تو آیک بی معیار بسارے جہان میں . . . دوسی کی بنیاد ہوتی ہے بے عرص خلوص کے و ونظر چرا کے بولا۔ ' مجمعے شک کون ہے میری دوتی پر؟' و مہامی پہنچی ہے ۔ . . وقت کے ساتھ دور ہوگئ۔'' ''ای دوئ کی دجہ ہےاب تواکی سیلی ممبرے۔' " بوال . . میں اس کیے یہاں ہوں کہ میں ایک چتم دید کواہ ہوں۔ جمنی کے قبیل کا ایک مہرہ۔۔ مثاریج کے وزیر کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اسے آخر تک ہما کے رکھا جاتا ہے۔ایک قیدی ہوں میں جمی تیرااور تیری اس میلی کا...سازی ... مکار ... بے تمیر اور خودغرض لوگول کا ایک ٹولہ جوخون کے رشتوں کی آ ڑ لیتا ہے ... ورنداس رشتے کی جمی کوئی اہمیت میں ۔ " وو تو اس وقت ہوئی میں نہیں ہے۔ مجھے انداز ونہیں كرتوكما كهدراب-"الورجركيا-" ہوش اب آیا ہے مجھے انور جب میں اسی آزادی اور زندگی سب مجھ کروی رکھ چکا ہوں۔ تو کیا خوان کے رشتوں کی اور محت کی مات کرتا ہے۔ پہلے اکبرنے کیا کیا تھا تير بساتي . . . اوراب اكبركائل . . . . . و مصعل ہو کے کھڑا ہو گیا۔" توسجھتا ہے میں نے میں کموم کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ " تہیں ... میں نے بیس کہا۔ لیکن اے اسمی میں ہے کسی

نے مارا جو اس کے ساتھ خون کے رہتے کے دعومے دار تے ... بیکلی حقیقت ہے۔ کسی کے ندمانے سے سیج بھی حموث میں بن سکتا۔ اگر اس کی موت کو طبی قر اردے دیا گیا ہے تو میں میں خاموش مول میں برجیم دید کواہ کی زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ میری بھی لگ چکی ہے۔ کیا آیک روست بحصے بحالے گا؟"

" آج کی میں ہی تھے بیاتا رہاہول۔.. فریدالدین سے تھے ملک سلیم اخر بنانے والا میرے سوا کون تھا۔ میں بھین ولا تا ہوں تھے کہ میرے ہوتے کوئی تیرا بال بيكالميس كرسكے كا . . تو بہت سينس ميں ہے اس وقت -"

جاسوسى دُائجست 102 مثى 2014ء

المعي توسى ملازم كوآ واز دے كا توايك كى جكه دو بھا کے عالم آئمیں سے ... لیکن انورا تو بس ایک احسان کر مجھ کے مجمعے جانے دے۔ میں کس کا واسطہ دول مجمعے • • • مرا اورددی کا؟ خدارسول کا دو د مکیم میں نے بھی تیرا برائی

و د تیری خیرخوای پراعتبار نه ہوتا تو کیا بیعلق رہنا؟ مجھے جا تھا کہ تجھے ہے بہتر دوست امشیراور مددگار مجھے بیس م آج بھی ایساہی سمجھتا ہوں میں . . . وہم نہ کر . . . بعروس مجھ پر ... اس مولوی کے شل کا انسوس مرف اس کیے ہے۔ وہ ہماری طرف ہے ایک گواہ تھا۔میرااس سے کوئی رہے

مجى رہے گا۔ اس مولوى كا تجھ سے كيا مقابله . . . وقوم ذے داری ہے۔ تیرے معاطے میں مجھے کوتا تی ہو مين تمام عمر خود كومعاف مبين كرسكول كا-"

میں نے طنز ریہ کہا۔

ودانورال كامقدمه تجه يرتوميس بي ميرمنا منه منت لیس سے اینے رشمول سے . . . تو خود بھی جاتا ہے مات ... جیسے و و مولوی تہیں رہا، اکبر بھی ایک کواو تا ہ بارا حاوُل يا جلا حاوُل لهيل. • • ان كوفرق نهيل بروسا كيس بھي بالآخر حتم ہوجائے گا۔جیسا كہ تونے بتایا

ۋرتا ہوں كەيلى جى ماراجا دُل گا-"

نورین کا سراغ لگالیا تھا۔وہ جھے ل کئی تھی اور پھر لیکن میں اسے تلاش کر لیتا۔ مجھے جاتا ہی تھا۔ تو میران مت روک ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھ سے رابطہ انھوں جس دن کواہی ہو گی میری . . . میں عدالت میں

و دمين نورين مول . . • مجھے ميں معلوم کتنا عرصہ ميں قاطمه ربى . . وليكن مجرايك سيح مين اهى تونورين تمي \_ ايك بخص مجھے کہدر ہاتھا کہتم فاطمہ ہو محرش سنے انکار کر دیا۔ میں اس محص کوہیں جانتی تھی ۔اس نے پہلے جھے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔معلوم ہیں گتنے دن تید میں رکھاا دروہ حکمہ كياتھى۔ پھروہ مجھے سى دوسرے پير كے ياس لے كيا۔ وہاں اس نے کہا کہ مجھ پرجن آئے ہیں۔میرانام فاطمہ ہے مخر میں خو د کونورین کہتی ہوں . . . اور ایب میں اس جعلی پیر کی ورگاو پر ہول ... ای طرح جسے یہال می -" " بجھے بناؤال بیر کانام؟"

" مجمع مبين معلوم ... كوني اس كانام ميس ليراي میں نے کیا۔ ' کہاں ہے اس کیا ور گاہ؟''

" يهجي من مبين جائتي - مجھے يفين تعاكم مجھے الاش کرو سے اور اس قید سے چیٹرالو کے ۔معلوم ہیں وہ کون س عَلَيْهِي جِهال مِن فِي مِهمِيل سلاخول کے بیکھےد یکھا تھا۔ کوئی درگاه محی وه مجھی ... مجھے استا ضرور یا دیے کہ وہم تھے .. . وہ خواب سیس تھا اور میں نے اپنا تام فاطمہ علی برایا تھا۔معلوم جہیں کیوں . . . میرے دہاع میں تنفیوزن ہے۔ نورین ہے فاطمه اور پھرنورین نے یک جوونت کزرا، اس میں جو تھی ہوا می جمعے خواب لگتاہے جمی حقیقت - پکھ یاد ہے ... پکھ

وتم فكرمت كروه بين حمهين تلاش كرلون كاين و مجھے بھی پورا بھروساہے تم یر . . تم آؤ کے . . میں تههارا انتظار کررہی ہوں خاور ... آخرتم یہاں کیوں رک يحكيِّ بو؟ ايهانيه بوونت كزر ڀينوم مجھے بحول جاؤ\_'

'' مہناممکن ہے تورین <u>'</u>'' " ونيا من تامكن وكي جي البيل موتار آخر ك. تك

انتظار کروں کی میں تمہارا؟ تم جائے ہو کہ تمہاری طرح میں آزاد اور خود مختار تهیں ہول۔ میں تمہاری امانت ہوں خاور ... جب تک بدرندکی ہے سین زندگی بہت تا قابل اعتبار ہولی ہے۔ "دہ رونے لل-

کے لیےان آنسوؤل کوروکو۔"

میں نے اسے اپنے ہاروؤں کے حصار میں لے کر اس کی آعموں کو چومے ادر اس کے آنسو منے کی کوشش كى ... أيك وها كا موا اور مل بند درواز ، سے نكرا كے و بین کر کمیا۔

مجر موش آیا توش اے بستر پر تھا۔ انور مجھ پر جمکا موا

تھا۔اس کے چیچے رکیم تھی۔ پھر ڈاکٹر جلالی دروازے میں ممودار ہواتو میں نے ماہرون کے اجالے کواور دھوپ کور مکھا۔ وْاكْرْطِالْ ميرے ياس بيشكيا-اس في اينا بيك کھول کے دل کی وھڑکن سے والا آلہ نکالا۔ '' کیا پر اہم ہے میں نے کہا۔ 'میں شک ہوں ڈ اکٹر۔''

انور نے کہا۔ ''میشا یدسوتے میں اٹھ کے جا گا تا اور بند دروازے سے الرا کے کر کمیا تھا۔ دھا کاس کے آیک گارڈ آیا تھا تو یہ یہاں پڑا تھا۔ای نے مجمعے بتایا۔ہم اسے اٹھا کے بیڈ پرشفٹ کیا۔"

ڈاکٹرنے ابتدائی معائے کے بعدس بلا ویا۔ خرابی تو کوئی نظر مہیں آئی ... سب نارل ہے۔ ساک سے يوجهوكه كيا مواقعا؟"

"مرا خال ہے آپ اے انڈر آبزرولیٹن رکھ لیں ... اس کے تمام عیث کر دالیں ۔ "انور سخت اب سیٹ تعاريتم نے تائد مل سر ملایا۔

واکثر طال نے مانوی سے سر بلایا۔" سال مرف چودهری کوآ بزرولین پررکھا جاسکتا ہے ادروہ ہارٹ پیشنے ہے۔ یہ لیس جما ہے بیور ولوجسٹ کے لیے اور وہی بتا ما ہے کہ من مسم کے نیسٹ ضروری ہیں۔وہ کسی ایکھے اسپیمال لیارٹری سے شرش کرائے جاسکتے ہیں۔

ميں اٹھ کر بيٹے ملا۔ '' بو آر رائٹ ڈاکٹرووں زبردت ایک کیس بنانے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ کھی جی ہیں ہواہے۔

" كريريه ب كيا فقا؟ توني بند درواز ي م رنے کی کوشش کی تھی۔ سرکی اگر سے دروازہ تو ڈے ک ... بید د ماغی خرانی کا پہلا د درہ پڑا تھا تو آئندہ کے کے معائد كرانا جائي - "انور نے كہا-

میں نے اینے دفاع کے لیے وضاحت اور صفاف پیش کرنے کی ماکام می کوشش کی ۔ "شابید مینویس تفایس " نیند میں علنے کی بیاری پہلے تو میں میں۔" انور میری ولیل مسترو کر دی۔ معمرا خیال ہے کہ فعا نيورولوجست ديكم لے تواچھاہے۔

"اجھا یار! طے جائمی سے لاہورسی دن وواقع کون ی ایمرجنسی ہے۔میراخیال ہے نہا کے میں فریش جاؤل ... بجوك سے مراحال ہے۔

"ناشاائمی تک میں نے بھی نیس کیاہے۔"ریشم ہول وتم مجى مير مصاتح كرليا ... مثل لاتى مول يهال-

مہ جود نہیں متعے جو ایک غیر معمولی حادثے یا واقعے سے رینان ہو کے میری مدد کے لیے آئے تھے۔ میں چھودیر ال کھڑار ہاجہاں کزشنہ شب تورین کے خیال ماخواب کومیں نے ای طرح و یکھا تھا جیسے محرامیں سراب پر حقیقت کا کمان حقیق وجودر می می مرسمل کے پاس ان تمام باتوں کا بھی کوئی سمجان كاد . . اكر معالم فيورولوجست كالميس تو محرسى ما فوق

'''بال، پر بیوم تو انور کے باس میں بہت ہیں اور شابیند کے یاس جی ... بیرسب سے الگ جی ... جب گارڈ دروازہ بجار ہا تھا توسب سے ملے میں آئی می ۔ جب انور نے آکے کیا کہ دروازہ توڑ دو ... گارڈ نے کندھا مار کے دروازه کھول ویا۔اوپرے چیخی نکل کئ تھی۔اس ونت کسی نے بات نہیں کی . . . بعد میں انور نے ذکر کیا تو میں نے ہی کیا۔ہم نے ڈاکٹر جمالی سے بوجھا۔

"السي كيا مرورية برائي من الن تعين اور تعيش كي ي " تم بنا تألبيل جائے تو نہ بناؤ۔ 'وہ بڑا مال کئ ۔ " إلى من تبين بتأسكا يأتبين بتأنا جا بتاك من في

مرض کیا ہوتا ہے۔ لوگ مینا ٹائر کیے جانے والے مخص کی

طرح ممرے ہاہرتقل جاتے ہیں اور جب جائے ہیں تو

'' میں ،اب کونی اور بات کرو۔'' میں نے کہا۔

'' احجما ہیں بتاؤ ۔ . . وہ پر قبوم کون ک ہے جوتم نے ایک

حیران ہوتے ہیں کہ وہ کمال آیکے۔''

باريملي مياستعال كامي؟"

'''کیااییا پہلے بھی ہوا تعالیمی؟''

ميرا باتحدرك كميا-" پر فيوم؟"

وہ چیب ہوگئ ادر ناشآ حتم ہوا توٹرے اٹھا کے نقل منى - مجمع كيم افسوس ضرور ہواليكن ميضروري ہو كما تھا ك میں سخت رویتہ اختیار کروں ورنہ ہرا یک کو بتانے اور سمجمانے من میرا یا قل موجاتا تھیٰ تھا۔ میں انور سے بھی وعدہ کر چکا تھا کہ جب بھی ضرورت ہوگی ہیں کوائی ویینے آ جاؤں گا اور ال نے میریے وعدے پرائتمار کرتے ہوئے جھے اجازت می دیے وی می کہ حالات چندون میں چھ تاری ہوجا عی مے تو مجھے نورین کی تلاش میں نکلنے کی آزادی ہو کی۔ آج مجھے یہ چندون کزارنا مجمی مشکل لگ رہا تھا۔میرا ول اس حویلی سے اور یہاں کے معاملات سے اجاث ہو کمیا تھا۔ اینے سفر کی تسی سمت کا تھین نہ ہونے کے باوجود میں میرامید تھا کہ متبو کا بیسٹر را نگال تہیں جاسکتا کیونکہ میرے دل ک للن جومیری را ہمانی کرے کی ہے۔

مزاج پری کے بہانے میں چودھری صاحب کے كمرے من جلا كيا۔ان كى بياري كا ايك مندست سے متاثر مونا فطری مات می ده ایک دم جسے وص مے متے عرکا بر حایا ان کے عرم اور حصلے کو بھی ملست دے رہا تھا۔ دُاكْتُرْ عِلَا لَى بِرِاضِعَ ذُاكْتُرِ كَ طَرِحَ مَا بِرِنْفُسِياتَ بِعِي مَعَا... نه اس نے کی ہے کہا تھا اور نہ ظاہر ہوئے دیا تھا کہ وہ چود حری

میں نے چڑ کے کہا۔ ' مجھے معلوم ہے۔ فیند میں چلنے کا جاسوسى دائجست- 105 مئى 2014ء

جب ہیں حسل کے بعد کیڑے بدل کے نکلاتو وہ سب ہوتا ہے۔ عقل یاسلیم کرنے کو تیار ندھی کہ تورین ایک زندہ جواب ندتها جونورين كركئ هي - يقينابدايك معما ہے جھنے كا كه الفطرت واقعات كو يحض والي عامل يا مابرروحانيات كابوكا اں میں عقل کے موڑے دوڑا کے کیا ملے گا۔ اب میں مرسکون تم کیاں میرے ذہین میں تورین

ے ملاقات کی آ ڈیو، ویڈیوالم سلسل چل رہی تھی۔ بہلے مین ے ڈرای سین تک ... اور میں اس سینے پر مہنیا تھا کہ جو ات میں کسی کو سمجھا جیس سکتا، وہ نسی سے کرنی بھی جیس عاہے۔ تورین میرے خیالوں اور خوابوں میں حقیقت کا رنگ بھر کے بول ملنے آئی ہے تو ہو تھی سی ... میں تو اس شدت احساس کے ساتھ نورین تک رسالی ہیں رکھتا۔ اگر یں جی سوچتار ہاتو یقیناً و ماعی امراض کے ماہر کا کیس بن عادُ ل كا ١٠ المحى جو مجموم من بين آتااي بيجين كا كوشش بي ند کی جائے۔اس میں عافیت ہے۔وہ بھی مجر کے کی تواس ے یو چولوں کا کہان باتوں کا مطلب کیا ہے۔تم کسے مجھ تك بھی جانی ہواور وہ باتیں بنا جانی ہو جوایک طرح سے " عالم غيب" كى بالتس جين -ان كي جموث من كا پتا جي چل

ریتم نافت کاڑے کے ساتھ نمودار ہوتی اور ٹرے درمیان فی میز پرد کھ کے میرے سامنے بیٹی کئے۔" کیا سوج

''اہے بارے میں . . کیلن میں اس پر کوئی بات کر پا ئیس جا ہتا۔ . . جو ہوا اور سب نے دیکھا ''

" تم في آئيندد يكما؟ ناشاشروع كرو-" '' ہاں، میرے ماتھ پر دروازے سے الرانے کا للرائح... بلكدرتم ساہے۔

'' چلوتم نه بتاؤ . . . ۋاكٹر حلالي كا خيال ہے كه بيه اعسالی دباؤ کا متبجہ ہے۔ وہاغ مند میں بھی جامنا رہا ہے ۔ . . خواب کو حقیقت مجھ لیتا ہے اور لوگ میند میں جانے

جاسوسى دائجست مئى 2014ء

میں اس کی سسکیال س سے وابوانہ وار اٹھا۔ "خدا

جوارس اور وہ زندہ تھی . . . میرا تھین غلط میں تھا۔ وہ فاطمہ بن کے مير برسامخ آني-" ' 'عمروہ فاطمہ تھی . ہم اے نورین سمجھے رہے۔'' " و داورین بی هی کیکن خود کو فاطمه سمجه ربی هی \_جس حادثے میں خدانے میری جان بچالی ھی اور تمہیں وسیلہ بٹا دیا تھا، اس نے نورین کوھی محفوظ رکھا۔ بس کسی وجہ ہے اس کی یا دواشت متاثر ہوئی۔ بہتو ڈاکٹر بی بتا کتے ہیں کہ ایسا كيوں ہوا تھا۔ يہلے كى كوئى بات اسے يا دہيں رہى . . ليان اس کا د ما کی توازن خراب بیس ہوا۔اے ساون خان نے یانی سے نکالاتھا۔وہ یقنیا ہوئ میں ہیں ہوگی۔آ کے اس نے

کیاعلاج کرایا، کس ہے کرایا . . اور ین زندہ رہی اور تھیک ہوگئی مکروہ اپنے بارے میں چھے نہ بتاسکی کہوہ کون ہے اور كبال سے آئی ہے۔ ساون نے جو نام مناسب لگا ركھ ديا... اور تورين نے مجى مان ليا كدوہ فاطمہ ہے... كيلن وہ کوئی اچھا آدی ہیں ہے۔ چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا اور پچھ عرصہ جیل میں مجی رہا۔ وہ فاطمہ کواپنی بیٹی بتا تا رہا... حالا نکہاں کی بیٹی کوئی ہیں تھی۔اس کی بیوی شادی کے بعد اس کے ساتھ بیس رہی۔وہ یہان حو کی میں رہی اور پھر کسی کے ساتھ نگل کئی۔ یہ بات سب بتاتے ہیں... شاید ای کیے دہ نورین کو فاطمہ بنا کے نکل کیا۔ پچھ بتا جیس اس کی نیت کیا تھی۔ مجھے اس کو تلاش کرنا ہوگا۔ میں نے پہلے ہی ویر

وہ خاموثی سے میری صورت دیکھتی رہی۔ "مم کہاں تلاش کرو گےاہے؟"

عمل نے کہا۔'' بیتو میں خود بیس جا نتا۔ بیہ جاسوی اور سراع رسانی کا کام ہے۔ اس میں عقل سے زیادہ خدا کی

مدد جاہیے۔ ووقعہبیں ادھرادھر بھٹنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ خود سے متاکہ آ جاتی ہے کے معنے . . افلی مرتبہ آئے تو اس سے کہنا کہ ا پنایا لله کردے جائے۔''

''تم مجي نداق اڙاري هو ناميرا... جھے معلوم ہے میری بات کا لیکن کولی تمیش کرتا۔ سب اے میراوہم جھتے ہیں۔ یہ مجھتے ہیں کہ خواب کو میں سے سمجھ لیہا ہوں لیکن ایک باتِ بتاؤ ... پہلے بھی تم نے پوچھا تھا... آج مبع بھی کہ یہ خوشبولیسی ہے . . . انور کوجمی اس کا احساس ہوا تھا۔''

" ال تمرية وبري عجيب ي بات ہے . . . كيا نورين تمہارےخواب میں وہ پر فیوم لگا کے آتی ہے؟'' '' بیرخوشنواں کے ساتھ آتی ہے۔''

سے درخت کی چھاؤں میں کیے جب سیتھی تھی۔ دوسری کری تھیج کے میں اس کے سامنے جامیھا۔

" الله اليم سوري ريتم . . . ينج من في زيادتي كي

اس نے سوالیہ نظرا تھا گی۔ ' میرکیا کہہ رہے ہوتم ؟'' ''ميرا مطلب تما بهت نامناسب روته تها ميرا... من بهت اب سیت تھا۔"

"میں نے برائیس مانا تھا ... ہم سب بی اب سیث

"جو بات تم نے ہو بھی تھی . . . سب نے پوچھی تھی اور وه الى بات هي كه كوني شربانيا . . شايدتم مجي . . . " "اليي كيابات موسكتي هي؟"

" ريتم المن في نورين كود يكها تقال المن في بري

ريشم كا چره حيرت كي تصوير بن عميا - " تورين كود يكها

''اینے سامنے ... اینے کمرے میں ... بالکل اس طرح جیسے اس وقت میں تم کود مکھر یا ہوں۔ شاپیراس سے بھی زیادہ احساس کی شدت کے ساتھ کیونکہ اس وقت بہت رات گزر چکی تھی آس یاس سب سوئے ہوئے تے . . . اندھیرا تھا . . . اور سناٹا . . . اور تنہائی . . . میر ہے

''دِهِ بہال ہے . . کورین . . .'' '' دیکھو...میری بات سمجھنے کی کوشش کرو...میرے ليے بنانا مشكل موكا اور تمهارے ليے يقين كرنا ... بيلن ميں كيول جھوٹ بولول كاتم سے ... كيول كولى بيسرويا بات كرول كاتم حاتى موكه من كوني نشريس كريا ... محمد بركوني جن کس آتا . . . سی آسیب کا سار میں اور نہ سی نے مجھ پر کولی جادو یاسفلی مل کرایا ہے۔ میں السی فضول اور بے بنیاد باتول کوایمان کی مزوری مجھتا ہوں ۔ کماتم نے سمی محسوس کیا كر بح يريائل بن كادوره يرتاب تومس التي سيدهي اورب روپایا می*ں کرتا ہوں؟''* 

''خداینہ کرے۔۔''

'' تو یقین کرو مجھ پر . . . بورین کا مجھے کچھ بتا ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ سب کتے تھے کہ اس حادثے میں وہ مر ر كا ٠٠٠ أوب كن اوراس كى لاش مدجان بهدكر كمال كئ \_ شَصِّتُو بِي ليا تَقَاتُم نے . . قسمت الجَعِي مَنَى ميري . . . ليكن ميرا الرائيس مانيا تفايه بات . . . مجمع يقبين تھا كەوەر ندە ہے . . .

مر الال کھیے میں محکوہ کیا۔ چودھری خاموش رہا اور ایک آ تھیں بند کے ستارہا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اس مہلت باہر آ کے میں نے سکون کا سائس لیا۔ چودھری کی ذہی حالت ایک می کہ جھے اس سے دور بی رہنا جا ہے تھا۔

اندازه تھا کہ جب بیوفت کر رجائے گا تو انور کے لیے زندگی آسان ہو کے ایک معمول پر آجائے گی۔جب چودھری مجی بنہ ہوگا توجو ملی اور اس ہے منسلک تمام معاملات میں الور کو همل اختيار حاصل موكا -سب كحدويي في طي كريع اوراي كا فيصله آخري اور سمى موكا - جودهرائن لسي كوشه تنها في من خود کو بند کر لے کی اور ایناسار اوقت یا دِ البی مس صرف کرے کی۔ روز بینہ حو می کی مالکن کی حیثیت سے اسے محدود اختیارات کے وائزے میں زندگی ای طرح کرارے گئ جیے اس ہے پہلے کی ہر چودھرائن نے کر اری تھی۔ شاہینہ کا معاملہ غیر بھیلی تھا۔وہ کہاں رہتی ہے۔ . . میکے میں پاسسرال میں ... اس کا ذانی فیصلہ ہوگا کیلن اسے ایک دائی بوہ کی تھا کدی پراس کا شرعی یا اخلاقی حق ضرور برقرار رہے گا تھ یے گامیں ... ہاں خود پیرصاحب کی دنیا دار نظر نے سی ا جاسین کے منصب پر فائز کرنے کے لیے مخب کرلیا توان کا فيصله شابينه كوقبول كرما يزيه كاروه خود ليقله كاكوني اختيا

وہ سخت ہے ملی کے بیزار کرنے والے دن تھے۔ کے معمولات کو کرفیوسالگارکھا تھا۔ اکبرے میرالس و ہاں صرف اکبر کے ماں باپ کا دکھ حیوین تھا۔

میں نے رہم کو حن کے وسط میں اکیلا کری پرج و یکھا۔ اب سردیاں رخصت ہورہی تھیں لیکن اتھی دموں تا ہے کا موسم جیس آیا تھا۔ وہ دھوپ سے نی کر اپنی کر

صاحب کی طرف سے تاامید ہے۔ وہ خود بی ان کا حوصلہ برها تا تفااور دومرول من مي توضي ركفتا تما كه وه حوصله حكن بأتنس بذكر مي ليكن ظاہر ہے اس ماحول من وہ ايك كوشش میں بوری طرح کا میاب ہیں تھا۔

چودھری آ تکسین بند کے کلے کے سمارے میم دراز تھا۔وہیںصوفے براس کی بوی ساکت میسی ظاهر محوردای تھی اورا ہے علم ہی نہ تھا کہ آنسوای کی آنگھول سے ٹپ ٹپ كرر بي سي من الجوافا صلى يردوس مصوف يرميه كيا-" کسی طبیعت ہے چورھری صاحب؟" میں نے

"لیسی ہوتی جاہے تیرے خیال میں؟" اس نے م النصيل كحول كے مجھے تا كواري سے ديكھا۔ " سب يا قل بار ماريمي يو حيمة رہتے ہيں . . نظر ميں آتا كيا؟"

میں نے جان بچانے کے لیے کہا۔" حوصلہ رکھتا

" وصلمس کیے ... کیا کرتا ہے وصلہ رکھ کے ... تشمیر سی کرنے جانا ہے؟ کوئی مرنے میں تو میں ویتا مجھے ... سارے وحمن ہیں میر نے سکون کے ... خدا کے لے مجھے معاف کروٹ وہ ہو گتے ہوئتے چپ ہو کیا۔

میں اٹھنے والا تھا کہ چودھری نے کہا۔'' او ئے ملک! توبراسانا جمائے ... بتا اکبرکوس نے ل کیا؟" میں بڑی مشکل میں چیس کیا۔"میراخیال ہا

ملازمهن جوكها تايكاتي تحي-"

" اس کی کیاد من می ا کبرے ... جوالی میں توبیا کام کیا مہیں ساری زیمر کی گزار دی یہاں سب کی خدمت کرتے۔' " پرمس کیا کہوں جودھری صاحب؟" میں نے کہا۔ الإا دماغ استعال كروماغ ... جوصرف تيرے

یاں ہے ... ہمارے سر میں تو مجوسا ہے ... سوچ اس کوز ہر دے برکس نے مجور کیا ... وہ وحملی یا لا یکے میں آنے والی مہیں تھی ، تھے بتا ہے . . . اور زہر کمیا تھا۔''

" چودھری صاحب! اکسی بات بالکل مہیں کہنی جا ہے آب كو ... بم سب ايك بات يرقائم بين كدا كبركي موت طبعی میں۔ ہم نے اس معافے کود بادیا ہے تا کہ حویلی کے اندر سب محفوظ رہیں۔ سب کی عرب محفوظ رہے۔ خدا تحواسته ميش شروع موكئ توكولي محفوظ ميس ريم كا . . . نه آپ ندهن . . . ندانور ندبزی بهانی - "

" ملک شیک کہتا ہے ...سب آپ کو سمجھا کے ہیں۔ آب چروہی باقیں شروع کر دیتے ہو۔ 'چودھرائن نے جاسوسى دائجست - 106 مئى 2014ء

ے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں سے کھیک جاؤں۔

مزاج پری کی رسم نبعانا موجودہ حالات میں خطرناک ہوگیا تقا۔ چودھری بارتو بہلے ہی تقالیلن جینے کی خواہش ضرور رکھتا تھا۔اب مدحوائش مرکئ تھی تو اس کوجھی مریا بنی تھا اور شاید

بجھے اس ماحول میں وحشت ہونے لی می ۔

زند کی تبول کرنی ہو کی ۔ نتی از دواجی زندگی کا خواب ہمی اس کے لیے ممنوع ہوگا۔ایے باپ کی جا تدادیس پیرصاحب کی

ر یا کاری اور منافقت والے ظاہری سوگ کی فضائے حو کیا جذباتی رشته یا تعلق تھا تو اس کی یا دخوش کوار نہ تھی کہ میں اس کے لیے سوگوار ہوتا اور میں ایسا اجنی بھی نہ تھا کہم و اندوں میں ڈویے نظرائے والوں کے حقیق حدیات کو سمجھ نہ یا تھے

جاسوسى دائجست مى 107 مى مى 2014ء

م وي خوشوهي ." "اليام نے روحوں كے بارے ميں ساہے۔ نيك ''وہ تمہارے خواب میں آئے تب مجی ای ارواح کے ساتھ خوشبو آتی ہے لیکن وہ زندہ لوگ نہیں خوشبو کرے میں بھر جاتی ہے ... جودوسرے عسوی ہوتے۔ تم کہتے ہولور ین زعرہ ہے۔۔ پھر دوروح بن کے W سكتة بن؟" "اگرایائے تو میں کیے کھوں کہیں ہے۔اور گرو اليرسب مجيم تبين معلوم . . ليكن خوشبواس كي بوتي رات میں دوآئی تو میں سوتے سے اٹھا تھا۔ میں جاگ رہا ہے۔ کسی دن مہیں بھی تھین آ جائے گا جب تم اس سے ملو اور وہ میر ہے سامنے کھٹری تھی اور جب میں نے اس کو جو کی۔ میں جب پہلی ماراس سے ملائقا تو وہاں اندمیرا تھا۔ چاہا تو وہ چیچے ہٹ گئے۔اس نے جھے تع بھی کیا تھا مگر اییا اندمیرا تھا کہ میں صرف اس کی آوازش سکتا تھا۔لیکن وبوائل مں اورآ کے لیکاتو دروازے سے مراحمیا میرام آواز سنے سے بہلے میں نے اس خوشبو کومسوس کیا تھا۔ اور تها ورواز عير ... اور آواز پر گارد آيا تما- ما بر من ڈرممیا تھا۔ کیونکہ وہ ایک پرانی آسیب زوہ حویلی تھی۔ جوٹ اتن سخت می کہ جس کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو مشہور تھا کہ اس جگہ پرآسیب ہے۔ نورین وہاں چھی ہوگی تھا۔ میں نے تمہارے سواکس کو بھی سمجھانے یا قائل کے می میں جل سے فرار ہو کے دہاں جھیا تھا۔ لورین کی کی کوشش ہی نہیں کی اورتم بھی مالو ند مالو ... لیکن ہے۔ خوشبونے میرے حواس کو حل کرویا تھا۔ لیکن بعد میں بیشہ احساس کا تجربہ تھا۔ میں اے فراموش میں کرسکتا۔ میں مجھے وہی خوشبواس کے دجو وست پھوٹی محسوس ہوئی۔ کئی ہفتے انوركو بهادياب كدمجه جاناب-" اوراب کی ماہ بعد جب اس کاوہ عروی جوڑا میں ہیں ہے اور " تم كيے ماسكتے ہو .. مم جتم ويدكواه مو؟" وہ بازار سے خریدے ہوئے عام کیڑے میں "الورنے اجازت دے دی ہے جھے ... عل جا تا ہوں کہ اس کے یاس نہ کوئی عطر تھا نہ پر فیوم . . . اور وعدہ کیا تھا کہ میں کوائی کے لیے حاصر ہوجاؤں گا۔ الى كوئى چىزمىر سے ساتھ اس نے بھى بيس كى مى اب وو رابطر وكول كا ى باتىس بى ياتومىر \_ و ماغ مىں دەخوشبوبس كى كى - " '' انورکہاں یقین کرنے والا ہے۔اس نے ٹال حمهیں۔ورندتم بی بتاؤ . . .تم کدهر جاؤ مے؟مشرق '' ویکمو، میں ایک عقل اور سمجھ کے مطابق بیہ بات کہہ مغرب میں . . . شال کی طرف یا جنوب کی طرف . . . . رہا ہوں۔ تمام حواس کا تعلق وماغ سے ہے۔ ویکھنادد، ے رابطہ رکھو مے اور کیے . . . پیشی والے دن کہاں ہے سنا ... كرم شمندا ... يخي ري ... دا تقد ... موك بیاس ... سب د ماغ محسوس کرتا ہے۔خوشبوکو د ماغ بیجا متا مے اور کیے؟ "ريتم إجمع وإناب اوريس جاؤل كا-انوراجان ہے۔ بتا تا ہے کہ خوشبو یا بد بوئس چرکی ہے تو نورین کی خوشبو دے شدرے میں نکل جاؤں گائسی بھی ون-" میرے و ماغ میں ہے۔' ورسی بھی ون؟''اس نے میرے الفاظ کون پر "اوروماغ اس لي محسوس كرتا ہے كدوه اورين جس ہے یوں پھوئی ہے جیسے گلاب یا چیسلی میں ہے۔ وجرايا " ال السي مجمي ون . . . كسي مجمي وقت . . . الركسي " الك ب- و الورين كى میراراسته روکاتو بحر جھے ایسا بی کرنا پڑے گا۔'' "سنو . . . كيا ايما موسكا هج؟" اس في سوا ان نوں کے جسم سے ہوآئی ہے بیتوسنا ہے ... بوسینے کی ہوتی ہے مرکسی خوشبودارانان کے بارے میں اغمائي ادر کھے کہتے کہتے رک گئے۔ میں نے بلت کے دیکھا تو الور قریب آچکا تھا۔ نے کچھ فاصلے پر رکھی کری اٹھائی اور جارے یا س آگ " مجھے ہا تھا تم نہیں مالوگی۔ مرجومیرے لیے مما \_ تین دن میں الورا تنابدل مما تھا کہ اس کی صورت حقیقت ہے اسے میں کسے خیال دول؟" کے خوف آتا تھا۔ بیک وقت اسے بہت ہے مسائل کا " کیا بھی کسی اور نے بھی پیر کہا؟" تھا۔ ان میں سے کوئی بھی عام آوی کی زعر کی کے روا " آج مج تم في كما تما اور انور في كما تما كل رات مسائل جیبا نہ تھا۔ حو ملی کے حاکم اور اب اس جدی جب وہ آئی تھی تو اپنی خوشبوساتھ لائی تھی اور میرے کرے جاسوسى دُائجست - 108 مئى 2014ء

W

W

P

a k

5

C

. e,

t

.

0

m

شريك حيات بناليا اوراس وه درجيل مياجس كي آب سب جا تداد کے اور خاندائی روایات کے علمبرداری حیثیت سے کوخواہش تھی۔ میں نے بدرشتہ بیک ڈیٹ سے تبول کرنے تمام مسائل كا يوجه ال برآيز اتعاله بيتمام ساجي واخلاقي يا يرآ مادي بعي آپ كے ليے قبول كى ۔اسے ميں احسال كيمين قانونی مسائل اس پر ہرطرف سے اپنا نفسالی اثر ڈال رہے کہتا۔ خاندانی دے داری کی مجبوری کہتا ہوں اور جھےاس کا تے۔ اس نے اکبر کی موت (یافل) سے جڑے ہوئے احماس نه موتا توش اس معالمے میں پڑنے سے صاف تمام معاملات سنجالنے تھے۔ ا نكار كروية الميكن اس كالمطلب آپ بيد برگز نه ليس كه اب تین دن میں وہ برسون کا بیار نظر آنے لگا تھا۔اس کی آپ میری زندگی کوکنٹرول کریں تے مہیں . . . زندنی میری آ عموں کے کرد حلقے تھے جو تھکن ، بے سکوئی اور بے آ را می ا بی ہو قطی میرے اپنے ہوں ہے۔'' کی علامت تھے۔وہ بہت کم سور ہاتھا اور اس کا کھانا بینا بھی میں نے کہا۔" آخروہ کیا جائے تھے ... روز پینہ فی برائے نام رہ کمیا تھا۔ بچھے بول لکٹا تھا جیسے وہ یا کل ہونے ايماكيا كهدد ماان -- ؟" ے بیخے کی کوشش کررہاہے۔ انور بوں کری برگر کمیا صبے میلوں چل کے آیا ہو تمر طازم جائے کی ٹرے اٹھا کے لایا اور درمیان عل رکھ کے چلا کمیا تو انور نے کہا۔ ' جھوڑ ان کی بات . . ۔ انہوں اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ "مزے میں ہوتم، • • می نے تو بہت کھیکہا تھااور پھر مجھ ہے۔ ستا بھی۔اس کو دہرانے کا شپ چل رہی ہے ... میں تو بہت تھک میا ہوں ... میر ک كوئى فائده كيس من يتاديا بكد بوليس آنى مى ہمت جواب دے رہی ہے۔' روزیند کا بیان کینے۔ووہارہ آئے کی تو میں آپ کی طرف میں نے ہدردی سے کہا۔ اسب تھیک ہوجائے گا ملیج دوں گا۔اہابیان میں نے ریکارڈ کراو یا ہے۔ انور . . . کچھ وقت تو کئے گا معاملات تھیک ہونے بیس ۔ ريتم نے جائے بنا كا سے دى۔ 'روز يندكا بال كا "میں جائے کے لیے کہتی ہوں۔" رہم المحنے لی-انور نے اے اشارے سے معصے کو کما۔ میں کہہ ''وہ اینا مجرا تھلا خود محتی ہے۔ یہاں ہونی تو میں کے آیا ہوں .. معفور جھے تم سے جمی بات کرلی تھی۔ ا یک مرضی ہے اس کا بیان ریکار ڈسیس کر اسکیا تھا۔ وہال میں ریشم بدید کئی مرنا کواری ہے۔ 'الی کیابات می ؟'' ماحب ایا کرکتے ہیں توکریں۔ بیس ان کی طرف ہے انور مجھ ویر خاموش رہا تھر بولا۔" جب روزینہ ان كاولىل الرے كا ميرى حيثيت ايك كوا و سے زيادہ ع يهال تھي تواس بے تمبياري كوئي بات موئي تھي؟" مہیں۔ یو جیما جائے گا کہ روز بینداس دن تمہارے محریش کی میں نے تقی میں سر بلایا۔ دوبس ایک وو بار ویکھا تو میں کہدوں گا کہ ہاں تھی اور ثبوت کے طور پر نکاح فام ضرور تھا میں نے ... ایک بار شاہینہ بھالی کے تمرے سامنے رکھ دوں گا۔ گواہ کے طور پر تھیے پیش کر دوں گا ... میں ... تو بھی تھاوہاں۔'' ''اس نے تم سے پچھ کہا تھا؟'' انور نے رہیم کی جاراً كام حتم ...عدالت جانے اور وہ جانیں۔" ریشم نے ایک وقفے کے بعد سوال کیا۔" روز پید رخصت ہوکے بہال کے آئے گا؟" " بان، بہت کھ کہا تھا آتے جاتے ... جب سامنا "جب اس کی اور ماں باپ کی مرضی ہوگی۔" ہوتا، دو چھ نہ کھ کہ جاتی تھی لیکن میں بناؤں کی تبیس کہوہ " نکاح تواجعی موانیس؟" رفتم نے کہا۔ کیا کہتی تھی۔ 'ریعم نے کہا۔ " بيروه بحى موجائ كا-" انور نے سر ملایا۔ '' مجھے اندازہ ہے کہ وہ کیا کہتی ہو میں نے کیا۔" اگروہ یمال ہوگی میرامطله ی ۔ درامل اجی فون پر میری پیرصاحب سے بڑی کمی جب دہ بہاں ہو گی تو کیا تو اس کیس سے ایک لاتعلقی ایسے بات ہوتی ہے۔ پکھ ناراض تھے وہ ہم سب سے رفرادد کھ کے گا؟" ضرورت سے زیادہ اپناحی جنارے تھے مجھ پر۔۔ کافی " تراكيا مطلب ہے، روزيند كے عكم كا غلام مي برداشت کیا میں نے اور بہت ٹالا ... کیلن وہ بہت ک حاؤل كاليس بجهيبين معلوم كمستقبل بين اس رشية ال توقعات کے ساتھ مجھے علم دینے کے تو میں کہال تک

جاسوسى دَائجسك ١١٥٠ مئى 2014ء

برداشت كرتا من نے كبدد يا كه بيرصاحب! من نے آپ

کی خواہش اور اپنے والد کی مرضی سے مجبور ہو کے روز پیدکو

ہارے تعلق کی کیا توعیت ہوگی۔ ابھی میں طے بیس کر سے

كه جو من نے كيا... اچھا كيا يا بُرا... مير ب سامنے ديا ا

اہم اپ معاملات ہیں۔ ایک مال باپ کی ذے داری ایک مال ہاپ کی ذے داری سے۔ اب حاکداد ساری میرے نام معلل ہوگی تو اس کے معاملات میں ہول ہے۔ "

اب مغرب كا وقت مونے والا تقار ريشم فماز كے مهانے اسمی اور اندر چلی کئی۔اے اندازہ ہو کمیا تھا کہ باتوں كارخ بہت سے دوسرے اسے بى سوالوں كى طرف ہوسكتا ے جس میں اس کا حوالہ جی آئے گا۔ شاید الورنے الجی تک الله موضوع سے کریز کیا تھا۔ سین وہ مجھے سے بات مجی کرنا

موقع اہے میں نے قراہم کیا۔"ایک بات بتا...تو نے روز یند کو تبول کرلیا . . مکیااس نے محی تبول کیا ہے؟" " ابھی تو کیا ہے . . . ور نہ دستھ کیوں کر لی۔

''وہ تو ہا ہے کوئل کے اگزام سے بیجائے کے لیے کر رے .. مرکبا وہ شادی کر کے یہاں آجائے کی اور تیرے سأته خوش رہے گیا؟'

" خوش رہنا مدر منااس کے اختیار میں ہے ... یہاں ندآناس كاختياريس مبس ب-"

میں نے کہا۔''وہ کوئی تیسرا راستہ مجی تو اختیار کر

"بال، وه خورتش كرسلى ب-"انور بولا-میں نے عل کے مات کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ 'ونیا جپوڑ کر جانے کے بجائے اس کیے یاس بغادت کا تیسرا راسترهی ہے جووہ اختیار کرنا جامتی میں . . کیکن کرنہ کی ۔ '' کی اور مراد کا اب اس کے خیال میں بھی گزر عمل جیس۔ وہ جو بے وقوئی ہیں مارا کہا ،اس کے ماموں کا مِيَّا تَعَادِ بِأَبِرِ كُلِسَى عَاشِقَ جَانِازِكَا سَامِيْكِي حَوِيلِي يَرْمِيسِ

میں نے کہا۔''انور! میرا اس خاندان کے رسم و رواج اوران کی سوچ ہے کوئی تعلق ہیں . . . تیرے میرے ورمیان کونی رشته بے تو مرف دوئ کا ...دوست موتامیس ہر ہاتھ ملانے والا... خلوص نہ ہوتا تو میری یہاں کیا مردرت ادر اہمیت ہوتی۔ ہیں تچھ سے صاف بات کروں كالمتايد تحجه برى كيكي ممريس مصلحت اورمنا فقت كافرق

وه ميري صورت و محمة ريا- "معن جانها بول تو كميا كي المعدول مركا كدورينه كا نكاري يملي وانكاركردي 'میرا خیال ہے کہ وہ انکار کرچکی ہے اور پیر بات ایرے علاوہ دوسرے بھی جائے ہیں کیلن سب نے ل کر

اسے اقرار پر مجبور کردیا ہے۔ ابھی اس کے لیے کوئی چوائس تہیں۔سب دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔وہ یقیباً جانتی ہو کی کہ مراد کے ساتھ وہ جس راستے پر جار ہی تھی ، اس کا انجام کیا تھا۔ بیرہا ندان رسوالی انورڈ جیس کرسکتا۔

"مدسب میں نے می سوچا تھا۔ بہت غور کیا تھا اس مسلے پر - پھر بيسو جا كو جوالي من ايك جذبالي عظي سب عي كرتے ہيں۔خود من باہررہ كے كيا كرتار باء من جانا ہوں۔ تھے اس کوایک موقع ضرور دیٹا جاہے۔ اگر دہ راضی ہے۔" " ' د و راضی سن می مجور تھی ۔"

و مربو گی ... مگر زندگی کے حادثات کو تھلانے میں وفتِ لَكِتا ہے۔ اگر پہلی علظی معاف كروی جائے تو آوی

" ایات غلط میں مگر ہم مردات فراح دل کہاں ہوتے میں انور کہ عورت کی علقی کو معاف کر دیں۔ تھے خود پر بحروساہے تو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو . . . اور تم دوتوں کی زندگی پر ماضی کے آسیب کا سار تک ندیڑے۔ " میں اٹھ کھڑا ہوا۔" اندھیرا ہوتے ہی چھرآ گئے ہیں۔"

میں اس بحث کو آھے لیے جانا تہیں جاہتا تھا۔ مجھے ا ندازہ تھا کہ انور کے اعصاب کتنے کشیدہ ہیں۔ ایسے میں اگر میں روزینہ کے اور اس کے مستقبل کے بارے میں اندیشوں کا اور حدشات کا اظمار کرتا اور دلائل ہے تابت کرتا کہ بیشادی ایک بہت بڑا جواہے، جواری خودسب پھھ واؤیرنگا و ہے تواہیے کون رو کے۔

میں رات تک سوچتا رہا کہ کیا انور سے عل کے بات کروں اور اے کہوں کہ وہ روز بینہ سے شادی نہ کر ہے۔ یہ كاغذ كايرزه جونكاح نامدى وفي حيثيت تبيس ركفتا مايداس کے عدالت میں پیش ہونے ہے جا ہی مصالحت کر لی جائے یا کرا دی جائے مجر دہ اے بھاڑ کر بھینک دے اور بہتر ہوگا كما بھي وہ روزينه كولانے كا معالمہ نالے ... وہ لڑكي ذات ہے۔۔۔ کمز در اور بے بس ہے۔۔۔ اگراہے آنا پڑا تو اس سے وولوں کی زندگی تیاہ ہو گی۔ نفرت کی ایک علیج دوتوں کے ورمیان حائل رے کی جے یا شائس کے می اختیار میں نہوگا الحكيون دبي بوليس افسر فجرنمودار موكبيا جوروزيينه كا بیان لیما جاہتا تھا۔ الورکی اس ہے جھڑ ہے ہوئی۔ 'میں نے کہاتھا کہ آپ بنائے آئیں۔''

"معاف میجیانورصاحب!این پروفیشل دیوتی کے کیے میں کسی کی اجازت کا یابند ہیں۔ کیا میں بیان کینے کے کے زیر تعیش افراد ہے ایا سنٹ منٹ لوں؟ کوئی مجرم دے

جاسوسى دائجست ــ 11 كــ مئى 2014ء

جواري

مَّىٰ 2014ء كُرِّار السَّالِ اللهِ بَعَلَا

### عتل تشين

ایک معروف سائنسدال که داستان حیات جس نے تابت کرنا جا ہاتھا کہ انسان بندر کی اولا دہے

#### اشمر گزشت

مجولے بسر ہے کراچی کے ایک دن کا احوال جب اس شهر ميل محبت وا فرجتي تھي

#### تاریخ عکس

تصوریتاں نے برقی کی منزلیں کیے طے کیں 

ماه كى يس رونما بونے والے اہم واقعات وسانحات

#### حماعی توازن

محبت حديث بره جائے تو تا ای لال ہے



لہو کی گردش تیز کردینے دالی طویل واستان مسراب جلمي دنیا کې مجمولي بسري یادوں ہے بچی قلمی الف لیلہ تاریخی واقعات سيج قصے اور انو کھی چے بیانیاں

212 اگرآب علم وداش بھرے مضامین ،ادب، تاریخ اور سبق آموز سے بیانیاں پند کرتے ہیں تو آپ ہی کے ليے بيتاره ترتيب ديا كماہے بس ايك بار يراه كر دیکھیں آپ خودہی کرویدہ ہوجا میں سطح

" آپ کو بتایا تھا میں نے ... کتنے برسوں سے رتگیلا مجے سے یک طرفداور اور اغرض محبت کرتا آیا ہے۔ دیوانہ ے وہ . . و در مندمیر سے جیسی عورت سے کون محبت کرسکتا ہے وعت كامطلب بى ندمائى مولين محمومد يهلي س خود بن اسے کہویا کہ میں شادی کے کیے تیار ہوں۔مت ر جس خوش سے وہ کتنا یا قل مور یا ہے۔ اس نے جی کائی بيها جوز رکھا تھا۔ خرج کہاں کرتا ادر کس پر کرتا۔ ای آس یس تی رہا تھا کہ ایک دن اس کا تھر جی ہوگا۔وہ میرے ساتھ ہوگا اور ہم اے بچول کے ساتھ . . خوات تو ہر عورت تے بی میں ہوتے ہیں اور بیسب مل جائے توحم ہوجاتے یں۔ال نے کہا کہ اب وہ اپنا پرایا وہ کمرے کا کھر چ دے گا اور کسی صاف ستحری آبادی میں کم ہے کم مانچ مرلے كامكان خريد بول في است كماكديمي مول تومجه ہے لے لیما . . . کیلن اس نے کہا کہ بیہ ذے داری میری ے۔ وہ ملے رکشا جلاتا تھا چرسیسی لے لی...اب وین خرید چکا ہے۔ ایکی آمرنی ہوری ہے اس کی تو میں نے ريتم كوبتا ويا كه ميل مس بهي ون چلي جاؤل كي . . . الوركوبتا

"اوروه رو کے گائیس مہیں؟" " (رو کے گا ضرورلیکن ملک صاحب! آپ ویلعیں

و لی من کرا ہو چکا ہے۔ جھے سب سے ڈرلکا ہے۔ شامینہ سے جی اوراس کی بہن سے جی ۔اوراب تو انور سے جی ... یں بڑے چود حری ہے جی اجازت ضرور لوں کی کمیلن کسی ے روکنے سے رکول کی میں۔ "اس نے خاموش ہو کے رکیم

" مجھے خوتی ہوتی تمہارے فیلے سے اور میں بمیشہ تہاری ایکی زندگی کے کیے وعاکرتا رہوں گا۔خدائے ہر کام کے لیے ایک وفت اور ہروفت کے لیے ایک کام رکھا ہے۔رعیلا ہوتا تو میں اسے مارک یا دوجا۔ یا لا خراس کی محبت جیت کئی ۔ میں وعدہ مہیں کرسکتا کیلن کوشش ضرور کروں گا کہ تمہاری شادی میں شرکت کروں ۔ مجھے سے رابطہ رکھنا۔ ''یات دراصل مدہے۔''رکھم نے مجھے تذبذب کے الته كها. "كل شام كوجب تم ني جمع بتايا كرتم نے نكل جائے کا فیملہ کرلیا ہے اور انور نے مہیں رو کا توجم بھاگ جاؤ کے کی کو بتائے بغیر... اس وقت میں جی تم ہے کھے کہا چاہتی تھی کیکن انور آسمیا تھا۔ میں کہنا جامتی تھی کہ اپنے ساتھ

جھے جی لے چلو۔" میں بھونچکا رہ میا۔ دو شہیں لے چلوں؟ آخر

''میں نے سلونی کو بتایا کہتم یہاں جبیں رہو گئے۔'' ''بہت احجا کیا۔ یا تی سب کوجی سے اطلاع کرود'' میں نے حقلی ہے کھا۔ ابسلونی نے لب کشائی کی۔ "دراصل ... آئے ہے مہلے میں نے یہ طے کرلیا تھا کہ موقع کے تو بچھے پہال ےنگل جانا جائے۔

"اس اطلاع پر مجھے کیا کرنا جاہے ... جرانی اظهار . . . خوتی کا یا افسوس کا؟''

"میرا مقصدمشورہ کرنا تھا۔اس میلی کے ساتھ میں مارہ سال سے ہوں اور میری حیثیت دوسرے ملاز موں سے بہرری ہے۔عرت کی بات میں ہیں کرنی و وشاید سی ف نظر میں سی کی مہیں ۔ میری جیسی عورت کی کیا ہو گی۔ جیسے آپ نے سب کا اعماً د حاصل کیا، ایسے بی بڑے چود حرک نے مچھ پراعتا و کیا اور جھے کھوزے وار یال دیں۔ اکبرے دور میں میرے کے یہال رہامشکل ہو کیا تھا۔ میں نظا ائی ۔ انور پھر مجھے لے آیا۔ لیان آج آپ محسوس کرتے ہیں كرآب من كتي بن \_آب بهت معاملات حان ہیں جود وسرے لوگ ہیں جانتے۔ آپ بہت سے واقعات کے پہتم دید کواہ ہیں۔وہ سب غیراخلاتی ہی ہیں ،غیرقانوں اور مجر ما نه حل بين ... اي ليه جانا جائية بين آب ...

''میرے جانے کی وجہ کچھ اور ہے۔ میں بہال حادثاني طور يررك حمياتها \_ مجر جميد روك ليا حميا \_ سوجانين نے کھاور تھا کہ تورین کے ساتھ باتی زعدی سکھ چلی ہے کراروں گا۔ میں نے میمقصد فراموش کردیا۔ بیمیری سخا تھی۔ میں واقعی بہال چنس کما تھا۔"

" حبا آپ نے دیکھا اور جانا ہے، اس سے میں زیاده میں جانتی ہوں اور و مکھ چلی ہوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری اہمیت جتم ہو رہی ہے۔ حویلی کے اعد حالات بدل ع بن الوكون كي نظرين بدل عن بن ال کھ ہا ہمیں کیا ہوجائے۔ مجھے غیرصر دری مجھ کے حویلی ۔ رخصت کر دیا جائے یا خطرناک سمجھ کے دنیا ہے ... پہتے تھک چکی ہوں میں ملک صاحب ... میں بھی اب کہیں سیا ہونا جاہتی ہوں۔ایک عام عزت دارعورت کی طرح محمر کے حفوظ ہونا جا ہتی ہوں۔آپ مرد ہیں۔ دنیا میں اسلے کا ر و سکتے ہیں عورت الی ہوتو دنیااس کے لیے جہم بن جاتا ے۔اے پہلے شو ہر کا اور پھر بیٹوں کا تحفظ ملتا چاہے۔ " بالكل شحيك سوجا ہے تم نے ... مرتم جاق

گانجھے! یا کنٹ منٹ . . . ؟'' و اس اس ملزم بھی نہیں کہ سکتے . . ملزم آگرے تو اس کاباب ...وہ مجی مجرم مہیں ہے .. صرف کواہ ہے۔ " میں اے وحد ل مجھتا ہوں فر د جرم کے لیے میں لایں کے بعد آلیوں اور وجول کی ضرورت ہونی ہے۔آلت مل ہم بعدیس برآ مرکس کے ...ابقے آئی آریس ۔ انور نے اس کی بات کاٹ دی۔ "بیرسب مجھے نہ

بتائم ... وہ یہاں ہیں ہے ... باپ کے تعریبی تی ہے۔ ڈی ایس کی نے جو سوال کیا وہ اختقانہ تھا۔

انور بھڑک اٹھا۔ 'کیوں؟ کیا بٹیاں باپ کے ممر تہیں جاتیں؟ تمہاری ہوی ملی مہیں گئی۔ کیا فرق پڑے گا اكريس كبول كدوه الرك يطي كن ب يايس في است تكال دیا ہے۔آپ جا عیں دہاں اگر بیان لیٹا ہے۔

ڈی ایس نی بری مخلت میں 'سوری'' کہد کر رہو چکر ہو گیا۔اس کے جاتے ہی وہ ولیل آسمیاجس ہے میری ایک ملاقات سلے بھی ہو چی تھی۔ جائداد کی تقلیم کے ایک فارمولے برمل ورآ مر کی توبت جی مہیں آئی تھی کہ حالات بدل کتے۔ اس نے وہ تمام اسامی پیرز اور بیان طلق وغیرہ انور کو دالیں کر دیے جوعدالت میں پیش کرنے کے کیے تیار کیے کئے تھے سیکن اجمی عدالت میں بیش مہیں ہوئے تھے۔ اب سی قانونی کارروائی کی ضرورت ندر بنی تھی۔ چودھری صاحب کا انورایک ہی وارث تھا۔ان کے بحدوہ رسمی کارروائی کے بعد ازخودتمام جا کداد کا یا لک بن جاتا۔ یولیس، ولیل کے سامنے میری موجود کی تطعی غیر ضروری تھی کیکن انور سے زیادہ بڑے چودھری نے اصرار کیا کہ میں موجو در ہوں ۔ان کی وہنی عدم توازن کی کیفیت میں کچھ بہتری آئی تھی۔اس میں کچھ ڈاکٹر جلالی کی جارہ کری شامل تعی سیکن زیاده کرشمه سازی دفت کی تھی جوگز رتا ہے تو برصد ہے کا اڑکم کرتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے مبرآتا ہے، سب

ولیل کے جانے کے بعد چودھری صاحب پرڈپریشن كاايك اورشد يدحمله موا- بيفطري بات هي- دويهر كالحمانا سب نے الگ الگ کھایا۔ میں کچھدد برآ رام کرنا جاہتا تھا تگر سلونی کے ساتھ رکتم آ کے بیٹھ گئی۔

" آج تو بہت معروف نظرآ رے تھے تم۔ 'ریشم بولی۔ " إن مصرف نظر آر با تعارور نه ميري كوني مصروفيت مهيل هي -اس وتت تشريف آوري كالمقصد؟ " حاسوسى ذائحست - 112 مئى 2014ء

جاسوسى ڈائجسٹ<u>۔ 113</u> مئى 2014ء

تے کہ خدا کی مرضی کے آجے فور اس جھکا دیں اور بلاتا جر صبر جمیل کا مظاہرہ کریں ۔ سوئم کے بعد دسواں اور پھر چہلم ہو مح تو مرنے والے کی معفرت کی وعاؤں میں وہ پیش پیش ر ہیں کے کیلن زندگی رکتی توجیس۔

ایک احتیاج کا باغیانہ انداز تجھے شامینہ بھانی کے رویتے میں نظر آیا تھا۔ عدت کے زمانے میں نامحرم کے سامنے ندائنے پر اس کی انور سے جھڑ یہ ہو چکی ھی اور اس نے معاف کہددیا تھا کہ ملک سیم اخر اگر قیرے تواہے باہر تكانو- مجھے كيوں بند كرتے ہو۔اس ليے روائي اعراز ميں بجواؤل جيسے سوك والے سفيد كيڑ ہے مہيں مينے تنے اور اپنے بالعول كى چوز يال جى بيس تو ژي تعين \_

اسے میں نے کھانے کی میز پر دیکھا تو وہ بہت يراعما دلگ ربي هي اورسنجيده هي کيلن گفتگو مين شريک ربي \_ ر کھے دیر بعد بھے احساس ہوا کہ سب کی نظر بحا کے وہ مجھے ویکھتی ہے تو اس کی آتھوں میں میرے کیے کوئی پیغام ہوتا ہے جو میں مجھنے سے قامرر ہا۔وہ ایک سازشی اور خطرناک عوریت می ۔ایں کے مجر مانہ عزائم کا نشانہ صرف رکتم ہی جیس ین سمی ، نا دانسلی میں ایک بار میں سمی اس کے تیمیلائے ہوئے تظرید آنے والے حال میں گرفتار ہو گیا تھا۔تصوروار میں خود بی تھا۔ میں نے مان لیا تھا کہ حویلی میں اس کے مرتبے اور مقام کی حامل عورت ایسا کر ہی ہیں سلتی۔ تجربے نے مجمع ویا کہ عورت ہویا مرود داس کی قطرت نہ ماحول بدل سكتا يهاور نديعليم وتربيت . . . ندخا ندا في حسب نسب اورندا مجلى صحبت ـ

سيرضرر باحيا اور فرشته سيرت نظر آني تھي ليكن ياطن ميں وه اس کے برعکس تھی۔اس کی تخصیت کے اس تصاد کووہ بی جان سکتے ہے جواس کی محبت یا نفرت کا شکار ہوں۔اس کی زندہ مثال رہیم تھی اور میں تھا۔ میں نے بہت بڑی قیت اوا کر کے سمعلوم کرلیا تھا کہ اس نے رہم کو زہر دے کر ہلاک كرنے كى كوشش كى محى كيلن اس فائل ميں جو اب ملى ميرے ياس تھي، ميرس لکھا ہوا تھا كەر ہروينے وائي شاہينہ مى - ملى ج جان لينے كے باوجوداس كانام لينے كى ہمت تبيس كرسكنا تحا\_

میں کماناخم کرنے کے بعد اپنے اندیشوں کی وجہ ہے چھے جاموش تھا۔ اچا تک انور نے کہا۔ ' تو کس سوچ میں

ميں چونگا۔ 'مبين ، کوئی خاص بات ميں \_''

یہاں رہوگی تو یا گل ہوجاؤگی۔'' ''گرسلونی کے ساتھ؟'' اس نے نظر اٹھا کے مجھے

" ال اسلوني تمهاري مدوكرے كى \_ رتكيلا بھى اجيما آ دی ہے۔ بہال تمہارا کیا ہے، ایک کیا مکان اور تعور می ی

" دسلیم! مس تمیارے آسرے پرتفی تھی۔ہم اکبرے ا پی ڈے داری جمو کے . . میرا کمرنجی بسادو کے ۔'' " رئیم ... رئیم ... مجمع سوجنے کی مہلت دو۔ میری

دوتم ا نکارکرر<u>ہے</u> ہیج"

پروگرام کیاہے ...وہ کب جائے گی۔" ''بس آج کل میں ... ایک دودن '' وہ بولی۔

كروه و وفتك ند بولسي كو\_"

برے وطی اور عم روہ نظر آتے ہیں۔"

رن جائے کی ۔ انور مرقصہ سنا کے بہت محقوظ ہوا۔

تیرت انگیز طور پر اس رات کمانے کی میز پرسب مراف واللي من الريد والق سب ال كوسش من شريك

" میں بھی اے مجھاکے ہارٹی تھی۔" سلونی نے کہا۔ وہ پھررونے لی۔ "مم جانے ہو۔ وروز بیند کی مین نے بھے راستے سے سانے کے لیے زہردیا تھا۔ مل کرنے کی کوشش کی تھی۔''

" ان میں نے اسپتال سے رپورٹ کے کی می اور و اکثر جلانی کو دکھانی تھی۔اس نے بتایا کہ مہیں وہ کولیاں دی مئیں جو گذم کے ذخیرے میں کیڑے مارنے کے کیے

''ادر کیباشرمناک الزام لگایااس نے مجھے پر وور کیا میں اینا کنا و حصانا جاہی تھی۔انورسب جانیا تھا مرخاموتی رہا۔ اس نے کہا کدوہ اسے بعانی کی بیدی پر کیے الزام نگائے کسی شوت کے بغیر . . . اور میں بھی چپ ہوئی ۔ سیان اس کے بعد کیا ہوا۔ کرشتہ ایک تھے میں . . مم سنے میں ہے اور بہاں سب نے ویکھا۔۔۔اس نے اپ بھالی کو کا کر

"ريشم اتم ات يقين كساته كي كمكن موج كيا اس في تمهار ما مناعتراف كيا؟"

''اس کے اعتراف کا مشاہدہ تم نے بھی کیا۔سلولی نے جی . . . اور میں نے جی . . . ہم سب نے ویکھا کہ کئی طرح اس نے اکبر کی لاش قبرے نکال چینگی ،اس خوف ہے کہ وہ قانون کی کرفت ہے تحفوظ رہے۔اس کے بعد میں مبیں کی \_رات کوڈر کے اٹھ میمنی ہی ۔ یوں لگنا تھا جیسے الور میرے سر ہانے حجر لیے مجھ پر جمک رہاہے۔ تم نے اسلوق نے اور میں نے سب نے ایک زبان بندرهی ، ایک آسموں ہے سب و کھے لینے کے باوجود ... جب وہ میر بے سامنے آتا ہے تو بھے اس کے ہاتھ حول مل بھرے نظر آتے الله وہ بچھے انسان ہیں ... آدم خور بھیڑیا لگتا ہے انسان روب مين . . . الله سن بجايا تجهد سيسب جان لين بعد کیاش اس سے شادی کرستی ہول؟"

اب وہ چکیوں سے رور ای می اور اولی جاری می احماس ولت اور فکست اس کے دکھ میں اضافہ کر رہا تھا۔ ے ساتھ ہونے دالے دھو کے کاتم اس کے لیے آیک جالنا ليواروك بن كميا تفا\_ من دُرر با تِهَا كه انور ادهر نه آفط کوئی اور بیہ بالیس ندمن کے کیلن سب خیریت رہی۔ آستهآ ستدمين ناريتم كيسشريا كوهي كنفرول كرليات اس کے خاموش اور مرسکون ہوجانے کے بعد میں نے کہا۔" میں سمجھتا ہوں کہ مہیں سلونی کے ساتھ بی نکل ما جا ہے جبتی جلدی ہو... تمہاری ذہنی حالت اکی ہے کہ

استعال ہوتی ہیں۔''

میلن تم نے انور کی بریثانی دور کرنے کے لیے خود ے ایک مجھوتا کر لیا تھا۔تم نے اس کی دوسری بیوی کی حیثیت بھی قبول کر فی تھی۔ میر محبت کی مجبوری تھی۔اب اکس

وه کچیدو پرخلامی دیجیتی رہی۔ 'میں انور سے شادی

خاموتی کے ایک مختر و تفے کے بعد میں نے کہا۔

" میں بوری طرح ہوت وحواس میں ہول سلیم - بیہ

فیصلہ میں نے اچا تک حذبات کی روش بہد کے میں کیا۔

بہت سوچا میں نے اور اس سے پر پہلی کہ اب حالات وہ

' 'جمہیں چھاندازہ ہے کہم کیا کہدرہی ہو؟''

دوتم جانے ہو کہ انور نے مجھ سے کیا وعدے کیے تحے۔اس کی ہر بات بھے یادے۔الورے کے لیے میں نے سے ذات بھی قبول کر لی تھی۔شاید آج تک سی الا کی نے خود پر جركر كا ي محوب ك لي اتن برى قربانى مبيس وى بو کی۔ بعد میں بہت کھ موجاتا ہے۔ محبت کی نظر بدل جانی ہے۔ جاہت کے صدیات کارنگ بھیکا پر جاتا ہے۔ کھیلوگ ا ہے حد بانی قصلے کی عظمی پر پچھتانے لکتے ہیں۔ساتھ چھوڑ جاتے ہیں یا تنن لفظ بول کے نکال با ہر کرتے ہیں۔ سیسب اس دنیا میں ہوتا آیا ہے۔ میرے ساتھ ہوتا تو میں جی کیا كرتى ؟ اے تقدير كالكما تمجھ كے قبول كرنى \_محبيت ميں ايسا جوا سب کیلے بین سین ہر جواری ہارے ڈرے صل میں

"زِندى أى كانام ہے-"مل في كما-" وليكن انور كاجوروپ اب مير يم اميخ آيا ہے، اس نے مجھے ڈراد یا ہے۔ میں انورکوایسائیں جھتی میں۔ "اس کی آ داز بھر النی پھروہ رونے لی۔ دونوں ہاتھوں میں منہ چھیا

کے۔ میں نے اسے رونے ویا۔ سلونی بھی جب میں رہی۔ چندسن بعدريتم نے دوستے كے بلوے ألممول كوخشك كيااور ميں نے اسے ميل پرسے يانی كا گلاس بھر كے ديا-'' میں تمہاری پر اہلم کو مجور ہا ہوں۔'' میں نے کہا۔

ود كونى اتنا بحس، برحم اورستك ول مجى بوسكما ہے۔ انور تو بہت مختلف تھا۔ پڑھا لکھا، ذہان و مل ایک خوش متی پرناز کرتی تھی۔اس پراعتبار کرتے ہوئے میں نے اتی بری قربانی دی جوسب کے نز دیک میرایا کل پن تھی۔"

" إل . . . مين جي سب كي طرح سوچيا تھا۔ "

جاسوسى دُائجست - 114 مئى 2014ء

ہاتھوں کرفمآر نہ ہوستے تو شہ جانے کہاں ہوتے۔ بھے اپنے ساتھ لے چلو۔ تم جہال بھی جاؤ کے، میں تمہارا ساتھ دوں گ۔اکرنورین کی جائے کی توتم جی اپنا کمریساؤ کے۔ بچھے اعتاد ہے تم پر میں میرے کیے جی سوچو کے ... مجھے جی

توكونى منزل عي ميس ب المحي- ميس في كها-

'' 'مہیں ہم یوں کر وابھی تم سلو تی کے ساتھ لکل جاؤ۔ مير البھى ہو کھ بتا تہيں گئتے دن لگ جا تھی ليكن ميں آؤں گا تمہارے یاس ... میں رحمیلا اورسلونی کا پتا مجھانوں گا۔ ب ک اور کومعلوم مہیں ہوتا جاہے۔ جھے مہیں معلوم سلوتی کا

''اچھاابتم جاؤ۔ علیمت ہے کہ کوئی ادھرمیں آیا۔ ورندند جانے کیا سمجھتا۔ "میں نے کہا۔" حاؤ، خود کو تھیک

سلونی اتھی۔" شک کون کرے گا۔ یہاں توسب بی

انورآ دھے مھنے بعد تمودار ہوا۔ اس نے ویکھ لیا تفا کے سلول اور رہم مجھ سے یا میں کررہی ہیں مر باتوں کی نوعیت کا اے کیا اندازہ ہوسکتا تھا۔ وہ جھے بتانے نگا کہ روزینه کا بیان کینے والا یولیس افسر پیرصاحب کے ڈیرے پر کیا تھا تو وہاں زیادہ ذکیل ہوا۔ پیرصاحب نے کسی افسر اعلی سے اس کی شکایت کی اورفون آسمیا کہ و و فرض شای میں حدے نہ بڑھے در نہاں کی معطلی نہ سمی تند کی صرور کر

ف نارال نظر آنے کی کوشش کی ۔جو می میں ہونے والے عادية كااثر اب مرف برے جود حرى ماحب يرتمايا

جاسوسىدانجست و15 € مئى 2014ء

میں نے کہا۔ 'میں آپ کو مقرأ بنا تا ہوں۔ اسیم

"كرماكياتها تيراباب ...دبتي كمال تصوده؟" "مری پر درش بڑے ممانی نے کی می - انہوں بتایا تھا کہ میرے والدسی اسکول میں تیچر تھے۔ راولینڈی سے آئے سے مح جگ کی طرف کوئی گاؤں تھا۔ والد پنڈی آ کئے تھے۔ باقی خاندان دالوں سے تعلق سیس رہا تھا۔ وج جمعے معلوم ہیں سمعیم کے وقت وہ پنڈی کے سی محلے بچ مانا میں تھے اور سی ڈل اسکول میں پڑھاتے تھے۔ وہال عمر جي كاني ستے۔ الى كے باتھوں ميرے والدين مل ہونے تے۔ بڑے بمانی نے میٹرک کرلیا تھا۔وہ کام کرتا رہااور بروهتار با- میں اس سے بیں سال محبوثا تھا۔میری بردوری ای نے کی۔اے بینک میں توکری ل کی می ہم لا مورا کے تھے۔وہاں اس نے شادی کرنی سیسکن بچے ہیں ہوئے وہ بینک میں لیٹیئر ہو گیا تھا۔ایک دن بینک سے کیش لے آرہاتھا کہ ڈاکوؤں نے اے لوٹ لیا۔ وہ جیما ایک بڑے بدنام استظرنا ورشاه كاتحاران في ميري بماني يريفن جين کیااور مارد یا میں اکیلارہ کیا۔ میں نے کسی شکی طرح ایک اے تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ایک بے وقونی گی۔ مجھ برائے بھاتی کے قاتل سے انتقام لینے کا بھوت موارو میا۔ تیجہ میہ کہ جھے جان بھا کے بیوی کے ساتھ بھا گنا پڑا۔ بہاں نہر کے پل پرویلن حادثے کا شکار ہوگئے۔اس بعدے س مال ہوں ... بول کا مکھ بالیں۔

اس كهاني ميس جموت ويي تها جو" وروع مصلحت آميز" كہلاتا ہے اورجس كامقصد سي كونقصان يجيانا يا تا جاتھ فائده حامل كرناميس بلكدوفاعي موتاب يا اجماعي فلاح ... اس کے سوا کہ تورین میری بیوی تھی اس میں اور کچے جموت مہیں بھا۔ مجھے احساس موا کہ شاید میں نے ناور شاہ کا نا لے کرعلطی کی می لیکن اس سے بڑی علطی میں پہلے میں ا میں کر چکا تھا۔ میں نے اتور کوسب بتا دیا تھا۔ اس وقت جب میں اور وہ ایک بی قید خانے کے اسیر ستھے۔ پھر ت نے ریشم پراعتا دکیا تھا۔ آج بھی مجھے میہ خطرہ نہیں تھا کہ ان دونوں میں ہے کوئی مجھے نقصان پہنجا سکتا ہے یا بلیک میل

چود عری صاحب نے حقے کے چند کش کیے پھروں ے خاطب ہوئے۔ ' جل میسی اچھا ہوا جوادھر آ کیا توں

والدين كے بارے ميں جھے کھ ماديس مده ميں بہت جيوا تحاجب دهم کے تھے۔"

سبقست کے علی میں ورند میں اور ڈوب کے مرجا ا

یا بھی نہ جاتا تیرا ... بعدی کی طرح ۔'' '' <u>مجھے تعین</u> ہے چودھری صاحب کہ دہ زندہ ہوگی۔'' چودھری نے بی می می می می الفرول سے و مکھا۔" رندہ مونی تو تحصے تلاش کرتی بہاں نہآجاتی؟"

" بيكام من من من كرسكما تعامر البحي تك يميس كيا - كيا با اں کے حالات کیا ہوں تھے جواس کے پیروں **کی ز**مجر بے

چودهری نے سر بلایا۔" مجھے با جلاتھا کہ تو اس کو ملاش كرنے كے ليے جانے كاسوچ رہاہے۔"

''بالكل مُصيك سنا تِما آپ نے ... يہلے ہی بہت دير

''مُرتوجائے گا کہاں؟''

میں نے تعصیل میں جانے سے کریز کیا۔" ای نہر میں آری می وہ تو دیکھوں گانہرے آس یاس مدوکوں ہے

''اس کے کیے تجھے خوار ہونے کی کیا صرورت ہے۔ ر کام تو انورخود جی کرسکتا ہے۔ ور نداس کے بندے ہر کھر مِن الأَثْنِي لِي سَكِيَّةِ مِن اور دوون مِن بِمَالِكًا سَكِيَّةٍ مِن إِنَّا لَكُمَّ مِن إِنَّا لَكُمَّ مِن أَ

چودھری کی دلیل کا ویسے تو میرے باس جواب نہ تھا۔ جب تک کہ میں اسے فاطمہ اور ساون کے بارے میں تعصیل سے نہ بتا تا۔ "میں بیکام خود کرنا جاہتا ہوں چودهری صاحب "

وہ کچھ دیرسوچے رہے۔ 'و کھ ملک! جب تو آیا تو ک کوتیرے بارے میں چھ باکسیں تھا۔ جو بہال رہتے ہیں ایک دوسرے کے دا دا بردا دا تک سب کوجانے ہیں اور ال ين جي كوئي شك ميس كماسية تمريس كوئي بعي كسي اجني كو وللمبيل ويتااورنهون ويتاب يهلي مب فكك كي تظريب ویصے ہیں۔ زمانہ ہی ایساہے کہ بندے کی شاخت کولی ہیں رائل - شاحى كارد سے بنرحسب نسب كا يتا جلتا ہے بهكسب كا إدركوني جي شكل ويكه كے لئى پراعتبار مہيں كرتا۔ تيرے ساتھ جى اچھاسلوك جيس موايملے . . . بلكه براسلوك مواي

وہ اپنی دھن میں بولتے رہے۔''دلیکن ساتھ رہ کے الهيئة الهينة وفي جود كومنواليا- سارى عمر جيك مارك السبحية آنى يے كه مدجوشرافت موتى ب ادر عمل اس كا وَات مع كُوكِي تَعْلَقُ مِين مِنْ

من نے مت سے کام لیا۔ "لیکن وات براوزی اور مسنب كفرق كومم مانية بين-

ہے۔ کورے لیسی نفرت رکھتے ہیں کالوں سے ... میں ایک زندگی کے تجربے کی بات کررہا تھا۔ادھرایک میرالی تھاجو ڈھول بھا تا چرہا تھا۔اس کا بیٹا پڑھلھ کر دلیل بٹا اور میں تو خدا کی قدرت دیکھ کر حمران رہ گیا۔شہر کی بڑی عدالت میں ہماراکیس نگا ہوا تھا۔اس میں مدعی ہم ہیں تھے۔وہ میرالی کا لڑ کا مدعی کا ولیل بن کے اتن بڑی گاڑی ہے اترا۔ میں کیے بہجانتا اسے ... وہ خود آیامیرے یاس اور مجھ سے ملا۔ بعد میں ایک دن ایسے باپ کوجمی لا یا تھا۔ ادھر ایک کمہار کا يترتها...آواز اليجي تعي...مسجد مين يا نگ دينا تها...اجي امریکا میں میٹھا ہے اور اس کے ماں پیوجی '' میں نے کہا۔ ''اکسی ہزاروں میں لاکھوں مٹالیس ملیں

چودھری کا چہرہ غصے کدر ہوائیلن پھر مجھے اندازہ

ہوگیا کہ انور کے اشارے پر انہوں نے برہمی کا اظہار میں

كيا- " و يجه ملك! فرق توالله نے رکھا ہے۔ بندے كی شكل

صورت رتک اور فطرت الک بنائی ہے۔ مدفرق ونیا میں

معتقاً وکو پھرٹر یک پرلانے کے کے لیے انور نے پھر کوئی اشارہ کیا ہوگا کہ چودھری نے معہبی انداز میں سر ہلا یا۔'' تو خيرے ملک ہے۔۔۔ اور باب بھی تیرا تھا عرت دار... تیری شرافت می ہم نے دیکھ ٹی ادر انور کے ساتھ ل کے تو نے جس طرح معاملات کوسنصالا . . . ڈ اکٹر جلالی کو بھی تو لا یا اورتونے بی میسارابندوبست کیا۔ "انہوں نے اسے کرے يرايك نظرة الى-

انور نے کہا۔ 'مید دافعی میرے بس کی بات میس

اب ہم کانی میں لی علے تھے اور کسی صد تک مجھے اندازہ می ہوگیا تھا کہ تفتلوکس رخ پرجارہی ہے۔" آپ ك برالى ب كايما جھتے بن آب.

"سانا بنده سانا (پيچانا) جاتا ہے... آہستہ آہستہ تو نے خودعزت حاصل کر لی سب کی تظریس ... انور تو خیرمرید ہے تیرا ... ایکن ادھر سب کو تیری شرافت نے متاثر کیا۔ تیری ممرک ایک بندے جیسی حیثیت نہ ہونی تو کیا ہم تھے الورك نكاح من شريك كرتے ؟"

من کہتے کہتے رہ کیا کہ وہ نکاح کہاں تھا۔ انور نے مير كاطرف ممنونيت كے ساتھ ديكھاليكن ميں پيہ كہے بغير نہ رہ سکا۔" آپ کے بڑے بھائی صاحب نے کوئی اچھا سلوك مين كيامير بساته

"اوئے علاقتی میں علطی بھی ہوجاتی ہے بندے

جاسوسى دائجست- 117 مئى 2014ء

''بہت دیرہے میں و کھیرہا ہوں کھانے کے دوران

"البي ميں نے كہا تھا كەاباتى بلارے بي جھے اور

تب میں نے ویکھا کہ واقعی پھے دیر کے لیے میں کتا

بحربوكيا تها كماناحم موجكا تعا اورسب لوك جاعي

منعے۔ ملازم منتقرتها كه بهم النميں تو ده ميز صاف كريں۔ ميں

وصاحت کے بغیر انور کے ساتھ جل پڑا۔ رات کے دک

ہے کے بعد بڑے جودھری صاحب کے آرام کا دفت ہوتا

الما- اليس نيزات نه الماسدان كر مر من موات

ڈاکٹرجلالی کے اور کسی کو ہار باب ہونے کی اجازت نہیں۔

افاقد حسول موتا تما - اخلاقا ميس فطبيعت كاحال بوجها اور

انہوں نے رسما کہا کہ شکرے اللہ کا کر در بی ہے۔ ہم ان

سے چھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ بہاں آتے ہوئے انور نے سی

حادمہ سے کہ دیا تھا کہ کائی لے آئے۔شایدوہ جانیا تھا کہ

ای دفت کی طبی بے سب جیس ہوسکتی اور بات اہم ہو کی تو می

سب معلوم ہو گیا ہے ہارے بارے میں ... پھ ا ب

جائے ہیں جود حری صاحب ... لاوارث ہول میں ...

ادھر سے کزرر ہاتھا اپنی ہوی کے ساتھ کہ حادثہ ہو گیا۔خدا

نے وقعے بالیا .. بول کا چھ بالیس-"

میں نے کہا کہ وہ خود بتاسکتا ہے آپ کو۔"

اسے دہرانے کا کوئی فائدہ جی جیس تھا۔

مال باب بنول معي؟"

بہت جلدایا عی ہوا۔ چودھری نے کہا۔ " ملک ایکھے تو

میں اس غیر متوقع موال سے حیران ہوا۔" آپ تو

· 'چرنجى . . . تيرا كونى گا دَن شهر بهوگا . . . گھر بهوگا اور

میں جیران تھا کہ آج اچا تک چودھری کو میرے

مجھے ایک دم فیصلہ کرنا پڑا کہ میں ایک داستان حیات

کو کیسے ایڈٹ کر کے سناؤں۔اس میں کتنا بچے رکھوں ادر کتنا

جھوٹ شامل کروں۔آج میں وہ تبیں تھا جوامنل میں تھا۔

فريدالدين ہے ميں جاور بناتھا اور اب ملك سليم اخر ہو كميا

تھا۔ بد کہائی بہت میں تھی جو میں بوری سنا تا تو سیح ہوجاتی۔

جاسوسى دُائجست - 116 مئى 2014ء

بارے میں ان معلومات کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ میں نے

الورلى طرف ديكها تووه بولا- "امايى نے مجھ سے بوچھاتھا۔

وواسيخ بيتر برنيم دراز تصاوران كي حالت مين ولجمه

می تو خاموش تھا . . چل اٹھ میرے ساتھ چل - "

مجے می .. تونے ساتبیں تمائ انور جیرانی سے بولا۔

''کہاں؟''میںنے کہا۔

ہے۔وہ مجھے تھیک ہے جا نتا کہیں تھا۔ پھراس نے دیکھااور ہم نے بھی کہا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ منڈا چنگا ہے۔''وہ کے مسلمائے۔ " اکبر کے ساتھ تیری بن مبیں ۔ اس کوموقع حبیں ملا مجھے مبجھنے کا نمیلن انور تو مرید ہو گیا ہے تیرا ۔ ۔ اور ا كبركى بيوى . . شودى ال عمر من بيوه ہوگئي . اس نے محمى كہا مجھ سے کہ بندہ پڑھا لکھا اور مجھ دار ہے ورنہ پڑھے لکھے نے وقوف مجی زیادہ ہوتے ہیں۔ تمام معاملات کو مجھتا ہے . . . اس کوجانے نہ دیں ۔''

میں چونکا۔ ''جانے نہویں ... بیشا... بڑی بھائی

چودھری نے افرار میں سر ہلایا۔''ای کیے میں نے موجا کہ تھے جھاؤں کہ تونے اپنی حیثیت بنالی ہے۔ میں نے تی سے کہا۔ ''ایک جہم رید کواہ سے زیادہ کیا

چودھری اس رومل کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ ' بیہ بات سیس ہے ہتر! میں بتارہا ہوں تھے کہ اب تو اس میلی کا

مِن نِے نقی میں سر ہلا یا۔ و خالص خاندانی خون میں باہر کا خون کیسے شامل ہوسکتا ہے چودھری صاحب... ضرورت پڑنے پر تولوگ کدھے کو جی باپ بٹالیتے ہیں۔'' به بهت مخت بات می جس کاردمل مهلم انور کی طرف ہے آیا۔ وسلیم! کچھاہا اتی کا خیال کر . . ، انہوں نے ہتر کہا اہمی تھے ... ہم کیا مرف اپنے مفاد کی بات کررہے ہیں يهان؟ خود تهيما يك شاخت اورايك معترحواله اس فاندان ہے تعلق کی بنا پر حاصل ہوگا۔ مجھے زیانے بھر میں بھٹلنا اچھا لك بيتو جاه . . توسيم ويدكواه بيس موكا توجم يماكى بيس

اب چودھری صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے انور کوروکا۔" اوے پتر ... کرمی کھانے کی کیا مرورت ہے۔وہ انکارتوہیں کررہاہے۔اتی عقل ہاں میں جمی کہ ا پنا برا مجلاسوی سکے۔ ہم نے ایسامبیں کہا کہ ملک کو ہاری صرورت ہے ... صرورت مندہم ہیں ... ساتھ رہے میں رونوں کا فائدہ ہے۔

میں نے اس وقت وہ سب کہددینا بہتر عانا جومیرے ول میں تھا۔'' میں اپنااحسان جبیں جہار ہا۔ ۔ بہین پے حقیقت ے کہ میں نے انور کا ساتھ بڑے وقت میں بھی دیا۔ خطرناك حالات مين مجي جب ميري جان جاسكي مي ---لیکن اس کاصلہ جمعے کیا ملا؟ آج میں ایک قیدی ہوں ۔گارڈ جاسوسى دائجست - 18 أله - مئى 2014ء

مجھےروک دیتا ہے کہ آپ ما ہم ہیں جاسکتے۔ میں نے تو پیر ساہے کہ مجھے عدالت میں پیش ہونے تک تدخانے میں قید

ووسس سے سنا ہے؟ بيد كون بكواس كرتا ہے؟ اکیلالہیں آئے جائے۔ دشمن پہلے ہی جی وہ وہ ویا نے واکن

منزل هونی نه کریں۔ میں اور نورین اپنا تمراور اپنا ستعمر خود بنانا جائے تھے۔ ایک ایک دنیا خود آباد کرنا جائے تحے۔عزت، وولت اشہرت ۔۔۔ بیسب حاصل کرنا میرانی مقصد حیات تھا سکن کسی کا سہارا کے کرمیس --- سی ک سفارش ہے . . . کسی کاحق مار کے یا فراڈ کر کے بیس ''

كيكن اكيلا چنا بها رئيس پھوڙسکيا-"

" حل ميسي تيري مرضى . . . د نيامس جائے كا تو يہ مين جائے کا کہ محنت جی جواہے۔جومحنت کرتے ہیں سب کوایک میسی کامیانی میں متی ۔ اکثر ناکا ی سے دوخیار ہوتے ہیں۔ كاروبارايك جواب مادى ايك جواب كامياني فيافظ گارٹی جیس ... اور بحیرجب پیدا ہوتا ہے تب سے زعرف جوا کھیا ہے۔ وہ کہیں جی بارسکتا ہے، جی جاری ہاتھوں . . . بھی کسی حاوثے میں ، خواہ اسکول جاتے ہو۔ مڑک یا رکرتے ہوئے ہیں آ جائے۔ تھے بہت جیب ک رہی ہوں کی میرے منہ ہے اسی یا تیں ملک ... میں کے سى كانج يونيورش سے ذكرى تبيل لى ليكن بيہ جوعر ب سب بتادین ہے ہمکھا دیتی ہے اور پڑھا دیتی ہے۔ میس ے بڑی یونوری ہے۔اس کا پاچل جائے گا تھے مادقا عمر کو چھ کے ... چرتو اتے کا کہ کتابوں میں مرف 🖳

چودھری کی آواز میں برہمی آئی۔''اورتونے ایساسمجھائے غلاہے۔ہم تیری حفاظت کے خیال سے بیبیں چاہتے کہ بہت وادے ہیں ... خود الور جاتا ہے میں گارو کے بغیر . . . توجهی جدهر دل کرتا ہے جا . . کیکن تیری حفاظ سے اتی جی ضروری ہے جبنی انور کی . . . میری یا تھر کے سی اور

"آلی ایم سوری جودهری صاحب... آبید میری

ورد کھے... تو کتابی بائنس کررہا ہے۔ جذبالی مورہا ہے۔ بیونیا ایسے ہی چل رہی ہے۔ جوالی میں آوی سوچا میں ہے کہ وہ تیر چلا کے آسان میں سوراخ کر دے گان

" آپ هيك كتيم بي ليكن بهال ميراكس جزيركوني حق میں ۔ . . قانو کی اور نبداخلا کی . . . میں تو لاٹری یا جو ہے ہو تجى ليفن تبين ركهتا... من دونت مجى كماؤل كا تو مخت

كياب كيارو كياب ... من آب كاظم كيي نالول-"

میں واقعی دم بخو و جیٹھا تھا۔ روایتی وڈیرے کاشعور

اس نے میری بات کاف دی۔ "میلن ... برنالہ

ادرمزاج ريجينے والا چودحری آيک بالکل مختلف زيان بول رہا

الله ادر بل ال كالتخصيت كالمالكل نيا روب و كيدر باتها-

وہیں کرے گا . . و شکیک ہے . . . تو ایجھ دن تھیر جا . . . انجی

انور کو جی تیری ضرورت ہے اور . . . ہم سب کو جی۔ الور

بحروسا كرنے لكا ہے مجھ پر . . . سارے معاملات كوسنجال

رکھا ہے تو نے ... یہ حالات بہت جلد ٹھیک ہو جا تھیں

''ایک عنی کواہ تو آج مارا کمیا۔'' میں نے طنز سے

" ولحوون ميس سب فعيك موجائ كا ... تب تك

میں نے کہا۔ "خرج کہاں کروں گامیں ... آپ نے

'' آزمانشیں تو آنی رہتی ہیں زعر کی میں... اتنا

میں مجھ کما تھا کہ مجھے رو کئے کے کیے زبردی کے

خودغرض مبیں ہونا جاہیے بندے کو کہ بس اپنی فلر کرے اور

بجائے اب اپنایت کا جال محملا یا جار ہاہے۔ بہتر کی ہوگا

کہ عیاری کا مقابلہ عیاری سے کیا جائے۔ صاف انکار کی

صورت میں شاید میری مشکلات میں اضافہ ہوجائے۔ جھے

ع في قيدخان من ذال دياجات بحرمير ، كي تورين

ك الأش من لكانامكن ندر ب ... جمع يهال رو كر كمن كا

بيطريقه آزمانے كامشوره صرف انور نے نہيں ديا تھا۔ميري

يُرزُ ورو كالت كرنے والول ميں شاہينہ مجي شامل محي اور بيہ

انتشاف ہی میرے دماع میں خطرے کی منٹی بجانے کے

لي كافي تعامين ال خطرناك عورت كے سائے سے مجى

بچاچاہتا تھا۔اس کے تبورآج جی جارحاند تھے۔معلوم ہیں

عدت کا زبانہ گزارنے تک وہ کیا گل کھلائے اور مجھے کئی تی

ووحمس سوچ میں پڑھیا ملک؟ "چودھری کی آواز

میں چونکا۔ " کو جیس چود حری صاحب! سوچنے کے

مصيبت جن ذال دسه-

خیال رکھا بناه ه واورکولی مسئله موخرہے ورسے کاتو انورے

" آب کی باتول سے جھے سو نیمدا تفاق ہے۔"

کے ... قابوش آجا عیں کے جمارے ...

کہرویاہے میں نے۔

بری آز مانش میں ڈال دیاہے بھے۔"

چودھری کے لیوں پر ایک فاتحانہ مسکرا ہٹ نمودار ہولی۔" بچھے کی امید می تجھ سے ... اور بال، وہ جو تو پریشان ہے نااین تمروانی کی طرف سے ... اس کامجی کچھ كرتے ہيں ... اتناونت كزر كيا ہے اميد تو كيس ہے كہوہ

'جب تک اس کا ثبوت نہ ملے ، میں بیانے کے کیے تیار میں ہوں۔"

'' ہاں ہاں . . . شوت جي ل جائے گا . . . كواه جي . . . میرے بندے اس علاقے کا چیا چیان ماریں گے... ہر بندے سے بوچھ میں گے . . وقطر نہ کر۔'' میں نے کہا۔"اس کی منرورت ہیں۔"

" ال ضرورت تو تهيل . . . سب سے اچھا تھا كە تو اوهر حویلی میں جارہے ساتھ رہتا...وہ لڑکی بھی تو ہے جو تيريس اله واناجا مي كي-"

" آپ کس کی بات کررہے ہیں... کون اثر کی؟" ''وہی جواب حویلی میں ہے۔۔۔رکیتم ۔۔ اس ہے

بجھے جیسے جارسو جالیس وولٹ کا کرنٹ لگا۔ میں ایک وم محرا ہو گیا۔" آپ شاید ہوت میں ہیں ہیں کہ ایک بات

''اوئے کری شکھا . . . باہے رحیم داد کی کڑی کے اور تیرے بارے میں توسب ہی جانتے ہیں ادھر.. اڑکی امہی

"چودھری صاحباوہ بہن کی طرح ہے میرے ليه . . . من في حلاك كها-

" بہن بتا کینے سے کوئی بہن ہوئیں جاتی ۔" انور نے میراہاتھ پکڑ کے تھینجا۔" چھوڑسلیم! اہاجی کی بات كاترامت مان . . . وه هوش مين بين اب . . . اكبين آرام کی ضرورت ہے۔''

من نے درشتی سے اپنایا تھ چھڑ الیا۔ ' مجھے معلوم ہے چودهری صاحب کتنے ہوش میں ہیں۔ کیا البیں معلوم بیں کہ رقيتم سے توشادی کرنا جا ہتا تھا؟''

چودهری مسترانے لگا۔ " جابتا تھا نا ... کی توجبیں ناه . و شادی تو ای سے کی جس سے ہوتا تھی . . . روزید

"كب؟ كم كرمامة و مير كرمامة تومرف نکاح نامہ بی بھرا کیا تھا چود حری صاحب ... "انور نے مجھے زبردی باہر میں لیاور نہیں نہانے اور کیا کہتا۔

جاسوسى دائجست - 19 كاسمى مى 2014ء

3° 18 18 18 18 18

ای ای کیا گاڈائریکٹ اور رژبوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مَلُودُ نَكَ \_ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ ہر پوسٹ کے ساتھ ا کہا ہے موجو د مواد کی چیکنگ اور استھے پر نٹ کے م

المحمثهور مصنفاین کی گنب کی تکمل رہنج الك سينشن ﴿ حَمَا إِلَّ اللَّهُ سَيْشُن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائك يركوني مجھى كنك ۋيد تهين

We Are Anti Waiting WebSite

ا في كوالتي في دلي الف في ملز ہرای بیک آن لائن پڑھنے ♦ ما مان ڈائٹجسٹ کی نتین مختلف سائزوں میں ایلوڈ تگ سيرهم والني منارل كوالني بميريية كوالني 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رہے

ایڈفری کنکس، لنگس کویسے کمانے

کے لئے شریک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جهال بر كاب تورنث ے محى دَاوَ كمود كى جاسكتى ہے

او ناونگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں ادر جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ايتے دوست احباب کو وبیب سائٹ کالنگ دیگر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



الرجراكر كے بھى ميں بہت ويرتك جاكاريا اور كروثين بدلاربا بيهوچاربا كه كماجو يحمه جودهري صاحب نے کہا اور میں نے کہا...اس کا پہاریشم کو مطبر گا؟ کان د بواروں کے بھی ہوتے ہیں اور بہال سب کی آئٹھیں خور کیمرے میں اور سب کے کان خفیہ مائلس ... کیاا ب ایک كوئى صورت ہے كہ ميں ايسے جذباتى ابال سے مو والملي نقصان كى تلافى كرسكول؟

انورنے کہا تھا کہ مج بات کریں مے مرکبا اب بات كر كا وربات كر كاتوكيابات كر كا وور اليے انديشے تھے جو سمج على دور جو سكتے تھے۔ رات آخری پہر بڑی کوشش کے بعد میں سونے سے قابل ہو اوراس كالتيجة حسب توقع بيالكلا كرضح بهت ويرتك سوتار بال

مجھے چودھری ماحب کے کمرے میں کھی ہی آتى \_ انور دو بار بابرآيا اور پھراندر چلاھميا۔ دونتن طاف آتے جاتے دکھانی دیے۔ میں خود جائے خیریت معلوم کر جابتا تنا كرانور لكا ادر حن كراس كر كے سيدها ميري طرف آسيا - پي كه كم بغيروه صوفي پركركيا-اس كاچره پريتا کی تصویر بنا ہوا تھا۔

" ناشا كِياتُونِي؟" میں نے لئی میں سر بلا یا۔ ' انجی اٹھا ہوں ۔ ۔ جسل

چل نہا کے آ ... میں نے بھی ناشانیس کیا ہے اس

میں اس کے سامنے بیٹھ کیا۔ "کیا ہوا۔ . تو بہت ا

ايد بوجيد كدكياتيس موادد اباجي كي طبيعت والم ہے ۔ . و اکٹر جلالی مجمد بتا تا ہیں . . . کہتا ہے دعا کرو ' تو یا یوں مت ہوں ، وہ شمیک ہوجا تیں گے۔

" يارسلى كان القاتل كاكما فائده؟ كما ميس جاما كراب ده همك مبين موسكته ... مجية توبيرا حساس ووا میمی بھی کہ میں اور ڈاکٹر جلالی ادر ہم سب پچھتیں کردہ ہیں۔مرف ان کی اؤیت سے عذاب کہ طویل اور طوال كررے بيں ليكن ميں كوشش ترك بھي بيس كرسكتا ہے . بورب میں دیکھا ہے۔لواحقین اور ڈاکٹرمنفق ہوں تو ا جازت و بتا ہے کہ مریض کوسکون سے مرنے دیا جائے۔ ایسا سوچ تھی تہیں سکتے بس اللہ ان کی مشکل آئے

ایک خاومہ ٹرے اٹھا کے لائی اور ناشا جال

" ایکل ہو گیا ہے تو۔" دہ جھے میرے کرے کی طرف می مرک کار۔

"رہے دے انور ... کون یا گل ہے ... کس کو یا گل بنایا جار ہا ہے، میں سب جانبا ہوں۔ جھے بنا کہ تیری اس بات كاميس كيا مطلب لول؟ تواب ريتم سه شاوى تبيس كرے كا؟ تو اب تك اسے بے دقوف بنا رہا تھا اور چووهري مهاحب کويمي . . . مجمع جمي - '

"يارام كا بات كريس ك\_" "اس وقت بات كرنے ميں كيا ہے۔ يو ولل كيم مير ب ساتھ بي ميس، بهال سب ايک دوسر سے کے ساتھ میل رہے ہیں۔ توجی . . . بشاہینہ جمی . . . چودھری صاحب مجى ... اينايت كابية وراماتجى وبل كم يه-اس كامتعبد مجھے الیس جانے نہ ویتا ہے . . . کیلن انور . . . اب تو مجھے ز بحیریں بہنا کے وال وے منہ خانے میں تو بچھے تعجب بیس ہو گا۔ مجھے صرف ای طرح رو کا جاسکتا ہے اور کسی طریقے سے

انور جھے دروازے پر چوڑ کے چلا کیا۔ صاف تظر آتا تھا کہ وہ بہت ضبطے کام لےرہا تھا۔میرا کھرانچے اتنا كر وا تھا كہ اس كى سخى نہ چوومرى سے برواشت ہولى مى اور ندانورات تبول كرر ما تعا-ات كمر على التي كي كيس نے ایک گلاس یائی حلق میں انڈ بلا اور بیڈ پر کر سمیا۔ آہستہ آستدمير الله يريشر لم مون لكا-

مجھے احساس ہونے لگا کہ خود پر کنٹرول گنوا کے میں نے بنا بنا یا میل بگاڑو یا تھا۔معاملات بڑے سیای مصلحت ك ساته أم يرم عمد اور وونول فريل اسية اسية مفادات کوسامنے رکھتے ہوئے ایک مجھوتے کو ملی شکل دے رے عقے کہ اجا تک ہونے والے ایک سوال نے میری عقل كافيوز ارا ويا اور من جذبات كى تاريكي من دوب سمیا۔ چودھری کو بالکل ائدازہ جیس تھا کہریتم سے شاوی کی بات اتنابز اوهما كاكرے كى ... ليكن دهما كا موكميا تھا۔اس كا نقصان میر بے سوالسی کائیں ہواتھا ، چودھری کی اورانور کی يوزيش محقوظ تمي \_ريعم ايك فيعله كرچك تحق \_شايد مجمع تبحي سي سوال بیں کرنا جا ہے تھا کہ انوراس سے شادی کرنا جا بتا ہے توكسى اوركى بالمبيحى كيسي كى جاسكتى ي--

الوركياكرنا جامتا تعاءكياكر جكا تفااوركياكر المكاريقم کواس بارے میں کوئی غلطہی نہیں رہی تھی اور وہ خاموثی ے نکل جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ خدا کا ہزار شکر ہے کہ میں تے جذبات کی رومیں بہد کربیداز فائل جیس کیا۔

جاسوسى دائجست (2010 مئى 2014ء

نیند مہیں آر بی ہے۔ وو خود مجی نیند کی کولیاں کھانے لی نہیں۔ دین ڈرائیور دہی تعار کلیلا ... ہاں مجھے سے اس نے میرے خلاف بھڑ کا یا . . . تو و کھ کہ میں اسے پھر حو ملی میں ہے . . اس نے وہی دی تھیں مجھے۔" بنایا تھا کہ وہ ملتان جائے کی اور وہاں سے کرا چی ۔میرا لا یاا در غیرت ہے زندگی گزار نے کا موقع و یا ۔ س چیز کی گی " بے وقوف آدی ... ال نے رہم کو گذم کے خیال ہے کہ بیر جمی جھوٹ تھا۔" سمی اسے پہال ... اس کی ہر ضرورت بوری ہوتی تھی اور كير ب مار في والى زهركى كوليان وے وي سي ... جو "" تو کیے شک کررہا ہے کہ وہ رکتم کو لے منی؟ کسی بييها تجي بهت مل جاتا تھا۔ يہاں شخواہ توسي بھي ملازم کي گندم کے ذخیروں کو تحفو تار کھنے میں کا م آئی ہیں۔' نے دیکھاریتم کوساتھ جاتے؟" مقررہیں ... ضرورت مب کی پوری ہوجائی ہے۔سلونی کو " يمى تو عجيب بات ب\_ريشم كوكنى نے باہر جاتے وه ميرامند تكنے لگا۔ 'ميركيا كهدر باہے تو ٠٠٠٠ '' سلے کی طرح ہاؤس کیر کا ورجہ حاصل تھا۔وہ ملازموں م "وي جو ي جو ي بي اور بحي شك ب كد تو جي بي كنثرول رصى عي .. آج كل تومهمان خانه من ويران پر ارسا " مجر تجمے بیخیال کیوں آیا کہ وہ سلونی کے ساتھ چل سب جانبا تفا مرتونے بری بھالی کو بچایا تھا...ورینہ بولیس ہے۔اباتی کے زمانے میں اور اکبر کے دور میں بہت لوگ کیس بن جاتا...اس کی عزت خاندان کی عزت هی..اس آتے تھے۔سب عیاش اور شوقین مزاج . . . کچھ شکار کے يرريشم كوقربان مجمي كياجا سكما تعا-" الورف خلامل ويلصة موسة كما-" ريشم بدكمان اور بہانے کھ تفریح کے لیے ... ان سب کی ہرطرح خاط وه جلّا با-" خدا ك سم محيية سمعلوم-" اراض می مجھ ہے ... اس کا روت بدل کیا تھا میرے مدارات سلولی کے وہے تھی۔ ہرطرح کا مطلب ہے کوفی میں نے بیڈ کے نیچے سے فائل نکالی اور اسے مھما ساتھ . . خصوم آجب سے اس کی طبیعت خراب ہوتی هی اور اے بیند کرے تومہان کوا نکار میں کیا جاسکیا تھا۔اب تووہ دی۔"میراورث میں نے استال سے لی می اسے دیادیا وہ اسپتال کئی تھی۔اہے خلک تھا کہ شاہینہ نے اسے زہر مجر میں تھا۔ کیا اس نے تجہ سے بات کی تھی کہ وہ شاوی كيا تعارين نے اسے تكلوانے كے ليے دس بزار دياور ایک فاحشہ کے ساتھ رات بسر کی۔ چراس نے ان ردی ' پیچنگ کی بات کمیں . . . حقیقت ہے . . . شاہینہ نے س جونگا- يس-دستاد بزات میں ہے رپورٹ نکالی جن کوا تکلے دن ضالع کر سلے کہا کہ اس نے ابارش کی کولیاں کھائی تھیں ... جو انور " مجھے ہے بھی بھی ذکر میں کیا۔ مال تی کو بتا یا ... اور مجھے نے کیا تھا کیونکہ رہتم کوان کی ضرورت پردی ھی۔ بھائی کو ... اب ان دونوں نے سلونی کو حو ملی میں مجلوط بے مینی سے مجھے دیکھتے ہوئے اس نے فائل کھولی به كتناشر مناك جموث تعاده . متما يالبيس؟" تبول كرركها تعا-البيس معلوم تعاكدوه تمس تماش كي عورت اور اس میں للمی ہوئی ڈاکٹری ریورٹ مرصف کی ناکام ''ہاں، جھوٹ تفای' انور نے تذبذب کے ساتھ ہے اورسب کی محبوبہ بن ہوئی ہے۔ ایک ہوشیاری اور جالا کی کوشش کی۔''اس ہے تو چھ بھی بتا ہیں چلتا۔ تونے کیسے بادل تا خواستدا قر اركيات وليكن اس ميس ميري كوني خطاميس ہے ... باتیں اچی کرتی تھی اور مردوں کا ول بہلاتا جاتا تھی۔صورت اتنی انچی جیس تھی مگر بری بھی جیس تھی اور خود میں نے ایک طنزیہ مسکرایٹ کے ساتھ کہا۔"اے "منابينه نے سلونی کا نام نے کر کہا تھا کہ رہتم ہر بہت نخرے کے ساتھ رہتی تھی۔میری ماں اور بھالی تو ال لے جا ڈاکٹر جلال کے یاس ... اس نے مجھے بتایا تھا... مر رات تیرے ساتھ ہوئی ہے۔ تیرے کمرے میں دور اور خاندانی شریف زادیاں ترائے تمریح مردوں کی سامی اسے اور چھ پالميں ... نديد كدر بورث كس كا تعى اور يہ اں کا نتیجہ توسامنے آتا ہی تھالیلن الیں کوئی بات جیس تھی۔ میاشی کو برواشت کرناان کی عادت ہے۔ان کا بس جو ا واردات كيال بولي هي ... ده تيم جي تجماد الما یں نے اسپتال میں رہتم کو سمجھانے کی اور ... شرمندہ سلونی کوایک ون حویلی میں رہنے نہ دینیں ۔اب اس کے آنورسی فابج زوہ تحص کی طرح بیضا کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھ پر برہم ہوئی کہ ایسا بے مرویا اجازت ما تکی کہ میں شادی کر کے اپنا تھر بسانا جا ہتی ہواں۔ خلامس كهورتاربار "كاش يه بجه يهليمعكوم بوجاتا" اورشرمناک جھوٹ مس نے بولا؟ کیااس نے تجھ سے میمیس مجھے اجازت وی جائے تو انہوں نے کہا کہ حس کم جہال میں اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں تی ہے ہا۔ كما اوكا مروركما اوكا مرتون ويحتبيل كيا-" یاک...کل کی جاتی آج بی جاد... مال نے اجازت '' يهلي معلوم موجاتا تب بھي مجھ نه موتا۔ بڑي بعاني کاتو پھھ "مين...کياکرتا؟" وے دی تو اہا جی اب کیاروک کیتے۔اس نے مج مجے مہیں بگا ٹرسکیا تھا۔ تو ڈرتا تھا اس سے ... اور معلحت کے " تونے بھائی سے یو چھاتھا؟" ذكر كيا اور مد بهي بنا دياكه چودهري صاحب في مي تقاضے تیرے یا وُل کی زنجیرا ج بھی ہیں۔'' ''لیکن ۔۔ ریشم آج مجھے کیوں جھوڑ گئ؟ ہے بات " الى، يو چما تھا۔ دو كمنے لكى كه مس في الى كوئى اجازت وے دی ہے۔ ماں تی اور بھانی کو بھی بتادیا ہے ات اليس كا -كون بدنام كرر باب مجعة ... ومركيا من تجميم میں نے کہا کہ اچا تک شادی کا فیملہ کر لیاتم نے تماما ال كے سامنے لے جاتا يا عدالت لكا كے رہم كو وہاں پیش مرضى . . ميں رو كنے والا كون . . والى في بتايا كما مجي الله '' تو نے مان لیا کہ دو چکی گئی ہے؟'' كرتا؟ اييافساد كعزا كرتي وه . . . اورانجام اس كا وي بهوتاجو آئے گالیکسی لے کرتو میں چلی جاؤں کی . . . وہ کب می وہ "ال وہ حویلی میں مہیں ہے تو چر جا چکی ہے اور ير جانا تها ... بعاني كا بات يح تسليم كا جاني - تيري ياريتم میں نے ہیں ویکھا ... میں ایا جی کود کمچرر ہاتھا۔'' سلونی کے ساتھ ... اب میں انداز و کرسکتا ہوں کرریم نے لُائين... چنانچه من ايے کول کر كيا۔ د د نسي اور نے تو د <u>م</u>کھا ہوگا؟'' " ہاں گارڈ نے دیکھا تھا۔ایک وین آئی تھی جس "اوروه كوليال كيامس جوتولا يا تعااس اي " میں نے کہا تھا کہ ... دیتم اپ سیٹ ہے ... اسے " ہاں، اس نے روزینہ کی وجہ سے ایسا کیا۔ سلونی کا سامان رکھا محیا۔ جاتے دفت وہ سی سے می س جاسوسى ذائجست - 123 متى 2014ء جاسوسى دائجست- 122 مى 2014ء

درمیان رکھ کے چلی تی ۔ میں نے محسوس کیا کہ باب کی بیاری کے علاوہ مجی انور کسی پریشانی کاشکار ہے۔ ' یار!اس کے علاوہ جی ایک مسئلہ ہے۔ "میراشک فوران کی زبان پر آميا-"سارے مطابك ساتھ كمزے ہو ہے ہيں۔ "اوركياب؟ كوئي تفيش كامسكهب؟" "اس سے نمك ليس مے ويرصاحب ور يوليس البیں کر کے ٹانگ وی ہے تو میری بلاے ...ویکم حویلی ں ہے۔ میراہاتھ رک میا۔ "کیامطلب؟" " میں نے کون می فارس بولی ہے ... ریشم کہیں چلی ن کہاں چکی کئی ہے ... کہاں جاسکتی ہے وہ ... ناشا اس نے کانی کا تھے اٹھالیا۔"میراول نہیں جاہتا کچھ مجى كھانے كو ... د ماغ ميرامجي اس سوال ميں الجھا ہوا ہے كدوه كهاں كئي اور كون ... جمعے شك ہے كدوه ... اسے "بياتى برى كالى كس كے ليے ہے؟" ميں نے كها-د وی ... سلونی اور کون ... مجھ سے تو آج سے جی بات ہوئی تھی۔اس نے ماں سے اور شامیند بھائی سے کل کہا تنا کہ وہ شاوی کرر جی ہے۔"

"اجاتك كياده أس كاون يرانا ياره ورهميلان بغيرتي كي محمد موتي ہے كوئى ... يہلے جب سلونى كئ كى تو ای کے ساتھ رہی تھی اور لا مور میں کیا کرتی تھی؟ جسم فروتی ... یمی میسی والا رسیلاد. پہلے رکشا تھا اس کے یاس ... بدلے جاتا تھا سلونی کو ہوٹلوں میں ہررات ... اور به بعد من خودسالر مولئ مي تو ده الركيال لا تا مفااوريه دوسرے کا کول کوسیلانی کرتی تھی اور اس پر دعوے کے سلونی ہے تھی محبت کرتا ہے .. حرام زادہ۔''

اس نے ایک گری سائس لی۔ " مجھے دیک ہے کدوہ ورغلا کے لے تی رہم کوائے ساتھ ... اس کا تو پھر بھی وهندا ہوگا ... بعولی بعالی الرکوں سے پیشہ کرانا ... بتاجیس اس نے کیاسنہر سے خواب دکھائے رہیم کو...، " يارانور ... وه اتنى ب وتوف مجى تبير تقى كەسلونى کے درغلانے سے تھے چپوڑ کے چلی جائے۔ "اس فاحشہ نے رہم کو ایلسلائٹ کیا۔ اے

"ميكى درست بات كى بتونى درست بات كى باو في کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنی محبت کی رسوائی تیول کر لی تھی۔ تیری دوسری بیوی بن کے رہنا تھ ل کرلیا تھا۔ سیج میمی ہے كه وه مجورتي \_ وه لهين جي مبين حاسلتي مي جهال وو محفوظ ہولی ادراسے حویلی کے عیش وآرام کی عادیت میں پر کئی تھی۔ کیونکدوہ ایک غریب کسان کی ہٹی تھی۔لیکن برداشت کی ایک حد ہوئی ہے۔اس نے اور بھی بہت پچھو یکھا جس میں تیرے کردار کا معی ... بلکہ قابل نفرت روب اس کے سامنے آگیا۔ رہتی وہ بھی حویلی میں تھی...سب و کھے سکتی يانور كي تظر مجھ پر جم ئئ- "صاف ہات كر... كياوہ مجھتی کم ا کبرکوش نے ل کیا؟" "ميرے سامن ال نے ايا چرمين كها.. ليكن سي توسب کوشک ہے۔ . . خواہ کوئی اس کا اظہار کر ہے . . . ڈر سے یامصلحت سے . . اگبرطبی موت میں مرا . . . اس کوآخر کون مارسکتا تھا؟ حس کی رسائی تھی اس ماغ اے تک جہاں وه قید تفا؟ تیری ... شابینه کی ... اور مال جی کی ... زهر کھانے میں دیا گیا تھا۔ کھانا کون ایکا تا تھا اور کون لے کر جاتا تفا؟ جو کے کرجاتا تھا ای نے زہر فراہم کیا اور کھانا ایکائے والی کوجمی اینا ایکا یا ہوا کھلا کے خاموش کر دیا . . . مال تى ادرشا بيندش سے كون ميكام كرسكيا تھا... كوئى مال اينے بنے کو ایسے باکول سے زہر دے سکتی ہے؟ جوان بنے کو . . . ؟ کیلین بیوی و سیرسلتی ہے . . . بدیوں نے بہلے بھی شو ہروں کوئل کیا ہے ... بھی آشا سے ل کر ... بھی سولن کے معاملے میں . . . بھی بدر مالی ، بدسلوکی اور مار پرید سے

نفرت کی وجیمی . . . انتقام کی وجیمی ۔ " انور بهت دیرخاموق ربا \_" رکتم بهت ساده می \_" میں نے کہا۔ " تو سادہ اور نے وقوف کا ایک ہی

تنك آئے ... اب رہ كيا تو . . . تيرے ياس لا ج كے علاوہ

"اب مراتک بکا ہو گیا ہے، بدساری ماتیں سلولی تے اسے اساتے کے سیے بی بول فی۔۔

'' تیری مت ماری کئی ہے انور۔۔ تو عورت کی فطرت کی اس بنیادی کمزوری سے آئٹمیں بند کر کے جیٹا سبع؟ وه يأكستان كى ديهاتى لؤكى مو يا بالي ووؤ كى سپر اسٹار . . . اے محبوب میں شراکت برداشت ہیں کرتی۔ تو کیول مجھتاہے کریسم کے لیےروز پینے کا وجود اور اس کی برتر حیثیت قابلِ تبول می ۔وہ محبت میں اتن مجبور اور ذکیل ہوتا

جاسوسى دَا تُجست \_ 124 مئى 2014ء

تول كرسكتي تقي-"

و كراسلوني في بيسب است مجمايا موكا؟" '' صرف سلونی کوالزام مت وے . . . ریسم نے جی محسوس کیا ہوگا کہ ووسری بوی بنے کے رسوائن معاہر ہے ا قبول کرنا اس کی علقی می خصوصاً اس وقت جب تیرا نکا**ن** روزینہ سے ہوا . . میرامطلب ہے قانو تی طور پراس نے بید حیثیت حاصل کر لی . . . شرعی طور پر نمی ہوجائے کی بہت جلو اور جسب وہ حویل کا جارج سنجالے کی توسب چھروہی ہو ک ... بیوی . . مالکن . . . ها ندا کی بیو ب

انور بلك جميكائ بغير بحصه وكمها رما اورسب سلما رہا۔ پھر بچھے احساس ہوا کہ میں صرورت سے زیادہ یول کیا ہوں۔ جھے تو کھے یو لئے کی ضرورت بی ہیں تھی۔میرا دعظ انور کی فطرت یا اس معاشرے کی سون مہیں بدل وے گا۔ مجھے توریشم کے فرار کی قبرین کے صرف''اچھا'' کہنا جا ہے تھا ادرانور کے سوالوں کا بھی بال یا تہیں میں جواب دیا جا ہے تعا... یا بالمبس کہدے خاموس موجانا جاہے تھا۔

اتورنے بالآ خرایک سوال کیا۔" سیسب اس نے کہا تَقَاتَجُوبِ ... ياتُونِ السَّمْجِعَا ياتَعَا؟''

"" تو اے میری سازش بنانا جاہنا ہے؟ میں نے سلونی کو اکسایا اور رہم کو تیرے خلاف کیا؟" میں نے سات كرمصوط ليح كها-

" د کمیں ملک . . . تو نے ہمیشہ جھے سپورٹ کیا ہے۔ کمیل ریم کے دماع میں مدائد نشے متھے جن کا اس نے اظہار تیرے سامنے کیا ہو؟"

'' وہ اب سیٹ صرور ھی۔محبت پر اس کا اعماد پارہ ارہ ہو کمیا تھا میکن تھے چھوڑ کرجانے کا خیال اس کے دیار<sup>ع</sup> مِن بيس آيا تها\_اس تبريل كالجيم بمي علم بيس\_"

''لینی میرا شک گئے ہے۔ بیرسب سلوئی کی کارستانی

ے ...ووسب جائی ھی۔اس نے رہم کوڈرایا.. مجھے برگشتہ کیا۔اے مستقبل کے سنہرے خواب دکھائے۔'' " اچھا چھوڑ یہ قیاس کے تھوڑے دوڑانے کا قبل ... اگر وہ من تو بس تی ... سلونی کے ورغلانے ہے تنی یا ایک مرض سے ... کیافرق پڑتا ہے۔ ویکھا تو کسی نے

"من سب مجور كما بهون ملك . . . وه چهلي طرف <u>سه</u> نظی . . . باغ میں اس وقت کوئی تہیں ہوتا مالی کے سوااور وہ . ريتم كوكسے روكيا۔ ويسے جي وہ لگا ہوا ہوگا اپنے كام ش... ال سے یو چیس کے تو کیے گا کہ سرکار میں نے تو پھھ تیس

ریکھا۔اے دفت کاعلم تھا ... یا تو دین نے اسے چھیے ہے بھایا یا وہ حویل ہے کچھ فاصلے پراس میں سوار ہو گئا۔اس کا سامان سكولى كئي موكى ... سامان تمايي كيا-" '' فرض کراییا ہی ہوا۔ اگروہ تھے بتا کے جاتی تو کیا تو اسے جانے ویتا؟ "من نے بیر اری سے کہا۔ ''سوال بی پیدائیس ہوتا۔''

" توزبردی کرتا... پیرے بٹھادیتا اس پرجمی؟" ''مِن اسے مجما تا…قائل کرتا۔''

''اوروہ قائل ہوجاتی کہروز بینہ سے شادی کے بعد بھی تواسی طرح محبت کرتار ہے گا. . . حبیبا کہ تونے کہا تھا۔'' ''میں مانتا ہوں کہ این کی سوشل حیثیت وہ نہ ېولى ... جوروزينه كې موكى ... سيكن ... "

من نے اس کی بات کاٹ دی۔ دچھوڑ انور! الی یات کیول کرتا ہے جس پر یعین مشکل ہے۔ جو ہمارے معاشرتی حقائق کے خلاف ہے۔ میرے جیرے جیسے مردول کی فطرت کے طلاف ہے...عمل کے خلاف ے ... بہتر ہے کہ تو بھی سطح حقائق سے مجھوتا کر لے... حقالق ہوتے ہی تج ہیں۔''

"ميهو چاہے۔ جيسے اكبرمر چكارے اليے بى ارتيم جا چکی ہے۔ ریجی ایک جاوشہ ہے تیری زندگی ... اور سی حد تك ركتم كى زندكى . . . كى اوركى زندكى اس معارتهين ہوئی . . . اگر وہ ایک کمز ور ، لا وارث اڑ کی ہونے کے باوجود یہ کڑ وا کھونٹ ہینے کا فیملہ کرسکتی ہے تو تھے بھی اس کے فیملے کو تبول كرليما جائي مجه ليماجات كروه محبت غلط بين مي نہ تیری نیت غلط می اور نہ رہتم کی۔۔ کیکن حالات نے اسے نلط كرد يا اور حالات برتيراكوني اختيار مدتها-"

'' کون کہتاہے کہ حالات پرمیراختیار کیں؟'' "ملى ... جو ہور ہا ہے اور ہو چکا ہے یا ہونے والا ے ... اس سے بی تابت ہوتا ہے کہ تو بے اختیار اور کمزور ب- جوڑے بنتے ہیں آسانوں پر ... جارا کی مانتا ہے۔ تو جی دل کو مجھا سکتا ہے کہ رکھم میرے تعبیب مس مبیل می ۔ وه تیری زندگی می آنی اور چلی تی ، الله کی مرضی . . . تو مبر کر ۔ . . اللّٰدمبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ، . . پچھودن بعد تو اسے بعول جائے گا۔"

وہ چلایا۔ " بکواس مت کر الو کے پیٹے . . . ش ب

" بجر؟ كياكر ، كاتو ... ال كے خلاف د بورث

جاسوسى دائجست 125 مئى 2014ء

تعموائے گا؟ اسے تلاش کر کے واپس لانے کے لیے ایناالر

رسوخ اورطافت كواستعال كرے كايا خودنكل حائے كا ...

میرانداق اڑار ہاہے ...میری تذکیل کرر ہاہے ... مور کے

ہے...''اس کے بعد کی ساری گالیاں ہمیشہ سے شرمناک

و منعصے میں آگ بھولا ہو کے مجھ برحملہ آور ہوا۔" تو

من نے اسے آسانی سے چھے دھلیل و بار "اتور . . .

اس نے میز پرے یالی کا جگ اٹھا کے میری طرف

میں نے اے ایک فرنٹ ﷺ مارا تو وہ الٹ کے پیچیے

شابینه دروازے من ممودار ہوئی۔ "کیا ہورہا ہے

مں نے بے بروالی ہے کہا۔ 'الور مجھتا ہے کہ رہم کو

وہ بھے دیکھتی رہی۔''وہ مجھ سے جی یو چھ کے گئی

مسلونی نے بڑے جودھری صاحب کو بھی بتا ویا

" میں ریشم کی بات کردہی تھی۔ آج اس نے مجھے

ایک ملازم نے قریب آے کہا۔'' ملک صاحب!

شاہینہ در وازے کے چھے میں میراراستدرہ کے کمٹری

''میں تمہارے حق میں کوائی دول کی۔ میں نے ·

'' مجھے میں چاہیے تمہاری کوائی...میرے رائے

کہا کہ کیا میں بھی جلی جاؤں سلوتی کے ساتھ ... میں نے کہا

کے تمہاری مرضی ... مہیں یہاں کسی نے زبروستی میں روک

آپ کو بڑے چودھری صاحب یا دکردہے ہیں۔

من نے جھلا کے کہا۔''وہی جوہوا۔''

می ۔'' کیا کبو سے تم ان سے؟''

من نے فرار کرایا ہے۔ ووسلونی کے ساتھ کئی ہے تو سیمیری

پھینکا۔ میرمیرے سرمیں لگا۔''میں جانتا ہوں تو بھی شریک

ہے اس سازش میں . . . تو نے بھگایا ہے استے۔ " اس نے

جا کرا۔اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ باہر سے نوکر جا کر

اور گارڈ دوڑے اور میرے سامنے داوار بن مے۔

تجھے مزید گالیاں ویں اور بچھے ظرمارنے کی کوشش کی۔

''جود مری صاحب کو سلے جاؤ۔'' میں نے کہا۔

سرمیں خاک ڈال کے؟''

اورنا قابل اشاعت جمي تي بي-

سب سنا الورمهين ليس كاليال وسے ريا تھا۔"

وه ایک طرف موکئی۔ و هسیاه قبیس اورشلوار شام می جو د میسے والوں کو مانمی لباس ہی لگتا ہو گالیکن اس کی تراش خراش الی می کداس کا سرایا دمک رہا تھا۔اس کے کہے کھنے سیاہ بال اس کے چرے کے کرد بالاسابنار ہے بیتھے کیونکہوہ شورمن کے دویئے کے بغیر کمرے سے نکل آئی تھی۔اس کا کورارتک اس ساہ ملبوس میں نظر کو خیرہ کرتا تھاا دراس کے يُرشاب بدن كى مرتشى نظر كو كمراه كرنى تعى -اس ذبني امتشار کی کیفیت میں بھی میں خیال کو بھٹلنے سے ندروک سکا۔

اس نے بچھے در دازے میں سے گزرنے کی راو بھی چینے کی طرح دی تھی کہ گز رہکتے ہوتو گزر کے دکھاؤ ... اور میں مث کر گزرنے لگا تواس نے نامعلوم طریقے سے راستے كودوتين انج ايسے كم كيا كه نه تظرآئے اور نه محسوس مو ... کیکن میں اس کے جسم کی نری اور حرارت کو محسوں کیے بغیر مرزری بیس سکتا تھا۔ جھے پیینا آسمیان ملی میں نے بلت كر ويكها تك تبين. . . ويكف واليه اورجمي تقيد ملازم ، گارڈ اورخودانورجس نےخودکوملا زموں سے چیٹرالیا تماادر وْاكْتُرْجِلَا لِي سِيفِرستِ ايدِ لِير بِاتَّمَا۔

میں اس کی طرف توجہ وید بغیر چودھری صاحب کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ سیدھے بیٹھے تتے اور غصے مِس سَتِع .." او ہے ہیر کیا تھا ۔ • کیا لگار کھا ہے تم نے ؟'' من موفي يربيه كيا-" آپ انورس يوجه يس-"

د ميهاي تو بکواس کره . . . اس کوجمي بلا تا هون ميس -'' مس نے کہا۔" انور کو مجھ سے شکایت ہے کہ مس نے

ریشم کواس کےخلاف کمیااور وہ سلوئی کے ساتھ چکی گئی۔ وہ ميري بات سننه يرراضي بي بين تفايه

"اس نے دیکھیاریشم کوجاتے ہوئے؟"

'' دیکھا تو شاید کسی نے مجی نہیں . . . سلونی تو آپ ے اجازت لے کر گئی ہے۔'' '' ریشم اس کے ساتھ نہیں گئی۔''

میں نے جیران سوالیہ تظروں ہے چودھری صاحب کو و يکھا۔ "وہ حويلي من ميس ہيں ہے ... الور في اس كا يمي مطلب نكالا \_غفي من مارييث پراتر آيا-"

'' د ماغ خراب ہے اس کا تو . . محر تجمع عمل سے کام

مجودهري معاحب! وه بهت غصر من تعا اور ميري بات جميا بي بين جاميا تعاري يزوبهت برداشت كيا-"اوے بلا ذرا انور کو۔" چود مری صاحب نے

دروازے کے سامنے سے گزرنے والے ایک ٹوکر نے گا ''میں بتا تا ہوں اے رہے کہاں گئی ہے۔'' مجهے حمرت كا ايك اور شديد حمينكا لكا- "آب كوم طور ہے چودھری صاحب اکہال کی ہےر سے ؟"

مانى جى خيال رقيس كاس كائ

اں کا وہاں خاص خیال رکھا جائے گا۔' چودھری نے سخت

بھی بھے کیا تھا کہ رہم کو بہاں ہے کون نکالا کیا ہے۔اس

ہازش کی کامیانی کا سہرا شاہینہ کے بیر با ندھا جا سکتا تھا۔ای

کورہم سے عناوتھا۔ وہی میرجائتی کی کدرور سندے تھر میں

آنے سے پہلے رہم کا قصہ یاک ہوجائے۔اس کو ایک

قا ولانه كوسش من ما كامي بوني مي -جن واني كماني جي اي

نے مشہور کی ہو کی اور اس مسئلے کا آسان حل مجی اس نے بتایا

ہوگا کہ جن اتار نے کے کیے تو ممر میں ہی انظام موجود

اور برروز عے اللہ درگاہ پر برروز مے کی اور برروز

ئے عذاب کے ساتھ مرے کی۔اے سب سے بڑاجن

اظراتاہ جسٹ جائے گا۔اس کا تو رئس عال کے یاس ہے۔

الله بندن ميسارا وراما آي حاموي سيه كيا كه مرمس ريخ

والول كو مجى اس كى خبر شد ہوسكى .. چودھرى صاحب اكر

انجائے میں اس معوب کا حصر سے عقرت بھی قصوروار

ہے۔ وہ خود کب جائے ہوں کے کدریتم ان کے ملے میں

ائل ہڑی بن کے موجودر ہے۔ ایک تیرے دوشکار ہوئے۔

دہ انور کی دسترس سے دور ہو کے ایک ایس جائے گئی جہاں

ات سب سے الگ سی کوشمری میں بند کر کے یا ز بھروں

سته جئز کے بھی رکھا جا سکتا تھا اور انور اسپے مسرال جا کے

ال کے لیے ہنگامہ کرتا تو رہم کے لیے مجرا کرتا۔وہ حو ملی

سے فارن ہو گئی می چانچہ آنے والے دنوں میں دونوں

بہنول کی ممل ممل داری کی راہ ش کوئی رکاوٹ ندری سی ۔

المال سے احتیاجاً واک آؤٹ کر کمیا اور پھر بہت و پر تک

اسٹے کرے میں کسی یا گل کتے کی طرح میکر لگا تارہا۔ریشم

بیا تھا ہوا کہ میں جذبات کی آتش فشائی دکھائے بغیر

بد بخت لڑی ... اچھا تھا پہلی دفعہ میں ہی مرجانی

الورعص من ج وتاب كمار بالقائم بي اس تفاهم

نبج میں کہا۔ ''ہم نے جو کمیاسوج مجھ کے کیا۔''

چند سینڈ وہ مجھے خاموتی ہے دیکمتا رہا۔ ''استے پر صاحب نے ملا لیا ہے اپنی خدمت کے لیے . . ووا

میرے سامنے جیے بم محت کیا۔ میں شاک ر ایک دم گھڑا ہو گیا ۔'' درگاہ پر . . . کب . . . اور کیوں . . . 😭 انور كمرے من داخل مواتواس كامود بشيماني كاتا " آنی ایم سوری ملک "

میں نے جلا کے کہا۔ 'انور ارتشم کودرگاہ پر سے ویا ا ہے بیرصاحب کی خدمت کے لیے ... بھے ایا تی نے ایک

انوركارنك الركيا- "بيد مين إيا ين المياني جود حرى نے افرار مس سر بلایا۔"اس پر دورے يزتے تھے . . جن آنے لگے تھے۔''

" بير جموث ب ... س نے بكواس كى بي الور

چودھری صاحب نے اسے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ 'اوے ای کرمی نه کھا ... تھے کیا معلوم ... کل بی رات کو جن ای يهال دومرے معاملات پر بات كرد بے تھے، اس يرون

مس نے ایج عصے کو قالو میں رکھا۔ وجس نے کی آپ سے ایسا کہا ہے ... غلط کہا ہے۔"

" توجعی انور کی طرح حاصا کی مبین... جھے غلاکہ رباہے۔اوے مردول کو کہال معلوم ہوتی ہیں بیر ما تکن مود لی بار دورے بڑے اس بر ... مس تو دورہ بڑتا ہی اور گا۔ مورتوں نے کہا کہ جن کا اثر ہے۔'' دو کون فورتنس؟ "

'' و ہی جوحویلی میں ہیں . . . سلونی بھی شامل تھی ال ، . . . سب سنه مبلے اس نے کہا تھا۔ تیری مال کواور جا كوم معلوم تعاب يحودهري بولا \_

" بچھے کیوں ہیں بتایا کی نے؟"

جاسوسى دائجست - 126 مئى 2014ء

" تو کیا بڑا افلاھون ڈاکٹر ہے یا عال ہے۔ انگا ما تنس مردول کوئیں بنانی جا تیں۔ مجھے بھی کل پتا چلا۔ آفا مج مطے ہوا کہ است درگاہ پر رکھا جائے۔ وہاں جنا<del>ت ا</del> علاج ہوجاتا ہے تو شیک . . . ور نہ وہ مجی اینا بی معرب عید

ایک مروه خاندانی سازش کی سمینٹ چڑھ کئی می اور پیل خود کو میں نے برہی سے کہا۔"میں آپ کا لحاظ ایک صد مجرم بجھنے برمجبور تھا کیونکہ میں ہی اسے یہاں لا یا تھا۔ کزشتہ رات چود حرى صاحب نے بچھے دو كر كھے كے ليے ايك ی کرسکتا ہوں چودھری صاحب! وہ آیپ کے بھالی ہیں جذباني نا تك كيا تعا\_اس كاجوتمورُ ابهت اثرُ تعا، وواب الثا اورانور کے سسر مجی بن جاتیں گے .. کیلن ان کی حقیقت ہو گیا تھا۔ اب میرے یہاں رک کر انور کا دست راست ے آب واقف ہیں۔ اور میں نے جو پھرا پی آ الموں سے بنے کا کوئی اخلالی جواز کیس رہا تھا۔اب اور زیادہ صروری وہاں دیکھا تھا اس کیے مجھے معلوم ہو گیا کہ ان کی بیری ہو گیا تھا کہ میں بالکل یا گل ہو کے لئی کو مل کرنے یا خود مل مریدی سب فرا ڈہے۔۔۔اور عور تول کے ساتھ وہاں کیا ہوتا ہونے سے ملے اس محول جلد کوچھوڑ ووں۔ انور جائے معار ''رہم درگاہ پر ہیں ... ان کے مرس رہے گی۔ من ... بهال بحصے جدر دی هی تومرف ریسم سے ... وہ نہ

ر می تو مس بیال کیوں رہوں۔

میں نے محبوں کیا کہ رہیم کوائے احساس سے خارج كرنا ميريدبس كى بات ميس وه ايك مظلوم اور فريب خوردہ کڑی تھی جس کا اب کوئی شاتھا۔ وہی تھی جس نے میری زند کی بھائی می ۔ بدنام کرنے دالوں کی پروائے بغیر جھے اسیے کھر میں بناہ دی اور دن رات میری خبر گیری کی تھی۔ اس کی نیت ماف می اور ممیر صاف تماچنانچهای نے زبان خلق کی بروالہیں کی تھی اور اس جرم کی سزا یاتی تھی۔ جب اس کا باب بھی مل کر دیا گیا تواہے اکبر جیسے بھیڑ ہے ہے بحايا مجه برلازم موكما تفار مراس كواكبر مست محفوظ ريجيري كوسش في مجمع زندال من يمنياديا تعارا كبرى يعظى اس کے حق میں قدرت کی سزا بن کئی تھی۔ آج وہ موں منی کے ایک ملازمد کی قبریس برا ہوا تھا اور اس کے نام کے کتبے وانی ایک معمولی ملازمه کی قبر پر اسیم پرائے فاتحه خواتی

میرے جانے کے لیے وہی وقت سب سے مناسب تھا جب رہیم کوانور نے ایک محبت کی بناہ میں لے لیا تھا۔ میں چلاجا تا تولوث کے بھی نہ آتا مر جھے بے اطمینان حاصل ر مِنَا كَدِر لِيتُم خُوشِ اور محفوظ ہے۔اب بیرنامملن لکیا تھا۔ گزشتہ رات چودهری صاحب نے اینایت کا جذبانی جال پیمیلا کے مجھے محمصے میں ڈال دیا تھا۔ پہلے میں نے ہای بھرتی می کیونکہ مجھے اس وقت تک انتظار کرنا تھاجب تک رہیم کے لیے اور میرے لیے راستہ ہموار نہ ہوجائے۔ میں ہیں جا ہتا تھا کہ انکار کروں اور مجھے قیدی بنا کے زبردی روک لیا جائے۔ میں مصلحت اور سیاس مفاہمت کے ساتھ آنے جانے کی ممل آزادی حاصل کرتا مه اور میاعتاد کے بغیر ممکن مہیں تھا۔ پھر ہم میدان صاف دیکھے تونکل جاتے ... بعد میں اس نے سلونی کے ساتھ جانے کا پروگرام بتالیا تھا اور جب انور نے مجھے بتایا کرو وحو ملی میں مہیں ہے اور سلونی جا چک ہے تو جھے

جاسوسى دائجست مئى 2014ء

عزت کے ساتھ شریک حیات کا مقام وے سکے اور تنامیا حيراني نجمي ہوئي تھي اورخوشي تھي . . . حيراتي اس ليے كەسكوني نے صرف جانے کی ہات کی جی۔ بچھے جس مبیس بتایا تھا کیدہ سنح نكل جائے كى مايداس وقت وہ خود بھى تبين جائى تھى کہ رنگیرا اچا تک آجائے گا یا وہ ممل رازواری کے کیے ضروري بهن ملى كدمجه يرجى اعماوندكريك-اب مورت حال یکسر بدل تئی تھی۔سکوئی نے انور

سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ ملمان کے راستے کراچی جاری ہے... یا شاید کمی سی تھا۔اس نے مجھے غلط بتایا تھا... ريهم كامعامله اوبرين إوير دومرے طريقے سے تمثار واحميا تھا۔وہ ایس جگہ بھی مجال سے نہوہ خودنظل سکت می اور بنداسے میں نکال سکتا تھا۔خووانور کے لیے رہم تک رسانی ملن شربی می - شروزینداس کی اجازت دے کی اور ند روزینه کا باب به موتے وے گا۔وہاں زور زبروی یا بدمعاتی مجی جیس چل سلت می \_ پیر صاحب کا حفاظتی حسار بہت مضبوط تھا اور کوئی جگہ ہوئی تو انو رائے بندول کے ساتھ چڑھائی کرتااورریشم کوچھڑالاتا۔

ريتم كالمستعبل غيريفيني موكميا تعابه اس كا والي وارث کوئی مجی نہیں تھا اور اس کا خبرخواہ بینی میں اور جا ہے والا یعنی انور ہے بس تھے۔لوگ مرنے والوں کو بعول جاتے ہیں۔ انورجی بالآخر تھک ہار کے بیٹھ جائے گا اور ایک ون سومے گا کہ اجھائی ہوا . . . جنات نے اسے بڑی آ زمانش ہے بچالیا ورنہ دو ہو یول کاعذاب بھی کم نہ ہوتا . . آ کے جو ريتم كامقدر . . . ووكسي مريد خاص كوي عطاكي حاسلتي هي اور خود پیرمیاحب قبلہ اسے زوجہؑ ٹالی ہونے کا شرف عطا کر

رسم کے خیال نے اس رات مجھے بڑی پریٹانی میں مبلار کھا۔ اگروہ سلوئی کے ساتھ چکی جاتی تو میں مظمئن رہتا کہ بہت جلد کسی نہ کسی طرح سجیجے اس کے ٹھکانے کا علم ہو جائے گا۔سلونی کے بارے میں انور نے جن خیالات کا اظمار کیا تھا، وہ اس کے اشتعال اور بے بسی کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہتھے۔ بلاشبہ سلوئی کا مامنی ویسا ہی تھا جیسا انورنے کیالیکن ماضی کوحال سے یا حال کو مستقبل سے جوڑ كي يرجيشه ك ليمعتوب اورقا المنظرت مون كالمحيا لكاديناايك غلط روتيتما

ریتم اگرسلونی کے ساتھ ہوتی تو محفوظ رہتی اور مجھے اس کی کوئی قکر ند ہوتی۔شایرنسی ون میں بھی اس کوسہارا فراہم کرسکیا کہ وہ عزت کے ساتھ اسے بیروں پر کھڑی ہو اورتسی دن اس کا ممرجی آباوہو۔اے وہ حض ملے جواہے

اسے خوش رکھے . . ولیان اب بیمشکل بی جیس نامکن نام تھا۔معلوم بیس رہم نے کیا سوچا تھا۔ اس نے بری م سے خود کوانور کی محبت مس غرق ہونے سے بحایا تھا کیوی محبت شفاف یا گیزه اور ترسکون یانی کی جنبل میس می ۔ بیا کشر کے بانی سے بھری دلدل ٹابت ہور بی تھی۔ ا حدمانی کزوری کے بحران یے خود کو نکالنے کے سکے بول قرباني اور جمت كي منرورت هي ... ريشم اس من كاميان

بس اے اندازہ نہ تھا کہ برجمتی کیے کھات جل ہے اوروہ عذاب کے ایک جہم سے <u>نظ</u>ے کی تو زیادہ سخت ع**ڈار** کے دوسر سے جہتم میں پہنچا وی جائے گی۔ جہال سے مو کے سوانجات کا راستہ جی نہ ہوگا۔میرا دل اس بدنصیب کی کے لیے روتا تھا۔اس نے محضری زندگی میں بڑے نشیب فراز و کھے لیے تھے۔جوائی کے رنگین خوابوں کا سفر کہاں ہے شروع ہوئے کہال حتم ہور ہاتھا۔وہ کہاں سے کہال انتہاؤی كئ مى وه اكبرى موس كاشكار بونے سے بى حى توالورا محبت میں کرفیار ہو گئ تھی اور اب ایک بے ممیر . . . عیار ای سفاک پیر کے چنگل میں تھی۔اس نے شایداب می امیر یا ندھ رھی ہوکہ انوراے چیٹرانے آئے گا اور پھراہے ہاتھ لے جائے گا . . . یا میں اس کا سراغ لگا کے کسی ون اجا گ مجراہے اپنے ساتھ لے جائے کے لیے بی جاؤں گا۔

لیکن بیسب خام خیالی رہم کے کام ندا ہے گا الف ليلى كيكالى كالمبراده ميس تصارو أكيلا جاك كالعرو لوي قف ے شہر اوی کو چیز الا تا تھا۔

ایک ون اور رات میں امکانات کے محرا کی خیالات کے کھوڑے ووڑا تا رہا اور سوچنا رہا کہ کیا ہوگا ہے اور کیا میں۔افی رات انورخود میرے باس آ کیا۔الا کا چرہ ایک فکست خوروہ آ دی کی دہی کیفیت کا ترجان تھا۔ وہ بھی شایدسو یا جیس تھا۔اس کی آتھوں کے گرد يتصاوروه بمارتظرا تاتعاب

" توساراون بالرئيس لكلا؟ "اس نے يو چھا۔ " بال . . . ميري طبيعت محوضيك تبين محى - " من الله

وجميس ايك دومرے سے جموث بولنے كى ا منرورت ہے۔ بچھے بتاہے كرتو ناراض اور پريشان تعامير

« ميں انورنبيں بول . . . ملک سليم اختر بول \_'' جاسوسى دائجست 128 مئى 2014ء

ودحمد الدريق المسلم اخر جي من الراس میں وہ بیں کہ جو تھا۔ . . میں نے ریٹم کو دسوکا ویا۔ میں بڑا سے خان بنا ہوں مر مل محبت میں تابت قدمی سے اس کے الله مرانده ما من روزیند کوتول کرنے سے انکار ندکر يا عالا تكدرل سے بيس بيريس جاہنا تھا كدوہ ميرى شريك

مِن نے کہا۔ ''من تیری بات مجھ کیا۔'' اس نے ایک گری سائس کی۔ "میں خاعدائی و نجيروں کو تو ژمبين سکاه ٠٠٠ بغاوت بيس کرسکاه ٥٠٠ و کھي ميري كرورى ... كي مجورى ... آج جي افسوس بوتا ہے كميں والى بى كون آياس دلدل من كرنے كے ليے۔

‹ ؛ چل چپوژ انو ره . . جو ہونا تھا ہو کیا۔ تواپئ شکست کا امراك كرے نہ كرے و كيا فرق پڑتا ہے . . . آگے كا

''اہمی میراو ماغ ماؤف ہے۔ • • بٹس کیاسوچوں؟'' '' دیکھ انور! رونے اور مجھتانے سے جمل کیا ہوگا۔ تقدیرے کوئی نہیں لڑسکتا۔اب تواپے ممر کی قلر کر وہ واتنی برى جائدادكا اكيلامالك ہے،اس كوسنجال ... تجھ يرمال ا ک ذمے داریاں ہیں اور ایک بیوہ محالی کی دور تیرے مواكون بان كا . . . جيم يس لكنا كدشا بينه مال باب ك تھر جا کے بیٹھے گی۔ان کی بٹی ہے۔۔ وہ سپورٹ کر سکتے ال کے ماس می میزی کی میس مایدخود مالی سے يندنه كرے ... اور اكر وہ جل جي حالى ہے تو روزيد

انور نے آہ بھری۔ ''بڑے سائل ہیں میرے

میں بہلے عی طے کر چکا تھا کہ اس کا اعماد حاصل كنے كے ليے مل كيا كول كا اور كيا تيس -"يد تھے جى اندازه ہوگا کہ توجب روزینہ کے ساتھ ایک ئی زند کی شروع كرے كاتو حالات مختلف ہوں محمر ہراروں، لاكھول اوک جب ل کے زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں تو ان کے ارمیان امید اور اعماد کا رشتہ ہوتا ہے۔ کوئی برکمانی مہیں يولى ... جوتمهار ، درميان جوكي - مانا تو بهت فراخ دل بو كيا ب اور مراد ب روزيند ك تعلق كوابميت تبين ويتأه... کہن روزید آئے کی تواس کو دہرے جذبانی دیاؤ کا سامنا و گا۔ ایک بید کہ وہ اتی جلدی مراد کی موت کو میں معلا سلق ... اے تیری طرف سے مجی ڈرمو کا کہ توعام شوہروں ک طرح اس کی نوجوانی کی ایک جذباتی عنظی کوتمام عمر

کہیں آپ کو \_\_\_ اعصابي كمزوى

آجكل تو ہرانسان دہی تفکرات، ناقص غذاؤل بے صبری، بے احتیاطی اور بدیر ہیزی کی وجہ سے اعصابی کمزوری کاشکار ہو چکاہے۔اعصابی طوریر کمزور لوگ تو ہمیشہ ندامت کی زندگی گزارتے ہیں۔آپ کی اعصابی کمزوری حتم کرنے ، بے پناہ اعصابي قوت وين كيلئ وليي طبي يوناني قدرني جڑی بوٹیوں اور کستوری عنبر زعفران سے ایک خاص فتم کا ہربلز اعصابی کورس مقوی اعصاب كورس كے نام سے تيار كيا ہے۔اپنے از دواجي تعلقات میں کامیابی حاصل کرکے لطف کو دو بالا كرنے كيليج اورايينے خاص كمحات كوخوشگوار بنانے کے لئے آج ہی فون برائی تمام علامات سے آگاہ کرے گھر بیٹھے بذریعہ ڈاک وی بی VP مقوی اعصاب كورس متكواليس-

# المُسلم دارلحكمت (جرز)

— ( د کسی طبق یونانی دواغانه) \_ ضلع وشهرحا فظ آباد بإكستان -0300-6526061

صح 10 کے سے دات 8 کے تک

0301-6690383

جاسوسي ڈائجسٹ 129

معاف بیں کرے گا درا ہے طعنے دیتار ہے گا۔ "
معاف بیں کرے گا درا ہے طعنے دیتار ہے گا۔ "
معادب نے دنیا دیکھی ہے
د جھے معلوم ہے ۔ ۔ ۔ لیکن روزینہ کومعلوم نہیں ۔ ۔ تو
اپنے رویتے ہے اس کا یہ خوف دور کرے گا۔ اسے اعتماد کی
جیاد فرا آئم کرے گا۔ اس کا دوسرا مسئلہ ہوگا ہے احساس کہ تو
اسے نہیں رہم کو چاہتا تھا اور اس سے تو نے دباؤ کے تحت
انوں کی ہے۔ "
مثادی کی ہے۔ "

اجازت دے گاتو...اس کو نہ جائے کہ ندگی میں زہر کھولنے کی اجازت دے گاتو...اس کو نہ جائے گئا عرصہ تیرے ساتھ کزارتا ہے۔ ہوسکتا ہے اباتی کی طرح رفاقت کی نصف صدی بوری ہو...ای دویتے سے اس کو یقین دلاتا تیرا کام ہے کہ مراد کی طرح ریشم بھی ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ کام ہے کہ مراد کی طرح ریشم بھی ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ ایک اس کی عنظی تھا... دوسری تیری ... دوتوں اسے بھلا تھے۔ ایک اس کی عنظی تھا... دوسری تیری ... دوتوں اسے بھلا تھے۔ ایک اس کی عنظی تھا... دوسری تیری ... دوتوں اسے بھلا تھے۔ ایک اس کی عنظی تھا... دوسری تیری ... دوتوں اسے بھلا تھے۔ ایک اس کی عنظی تھا... دوسری تیری ... دوتوں اسے بھلا تھے۔

مجھے انور کی آتھ ہوں میں احسان مندی ادر شکر گر اری
کے جذبات محسوس ہوئے اور وہ کچھ مرسکون ہوگیا۔ ''تیری
باتوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے۔ مگر ریٹم کا کیا ہے گا...
ہے جن وغیرہ کے ڈھکو سلے کا تو میں قائل نہیں ... مجھے معلم
ہے کہ اسے یہاں سے ہٹایا گیا ہے۔''

" توروزینه اور شاہینہ کی مرضی کے خلاف جائے گاتو بے سکونی بہاں رہے گی اور وہاں رہشم زیادہ غیر محفوظ ہو جائے گی۔ تو دہاں دخل بھی کیسے دے سکتا ہے ... میام تو مجھ پر چھوڑ دیے۔"

'' '' توکیا کرے گا۔۔۔ وہ پیر تجھے کب گھاس ڈالے ''

''میں بھی براہ راست مداخلت کی ہے وتو فی نہیں کردل گا۔ بیل بات کرول گاچودھری صاحب ہے؟'' ''وہ کب ریشم کی واپسی پر تیار ہول کے۔''

المرف سے میں بھی واپسی کی بات نہیں کروں گا۔ بین تیری طرف سے میں بھی واپسی کی بات نہیں کروں گا۔ بین تیری مطرف سے میں ہوگا۔ اس کی گارٹی بین دیتا ہوں۔ وہ بے فنک وہاں دے گراسے کر تا ہوں۔ وہ بے فنک وہاں دے گراسے کر ت آرام سے رکھا جائے۔ جن اتار نے کے لیے مریضوں کی طرح نہیں ... بیتومشکل ہے کہ پیرصاحب اس کی اسے اپنی بینی جیسا سمجھ لیں۔ بڑے چودھری صاحب ان کی دو بیٹیوں کے سسر ہیں۔ ان کا ایک اخلاتی اور معاشرتی وہاؤ دو بیٹیوں کے مطالبے کومستر وکر تا پیرصاحب کے لیے مشکل ہوگا۔ چودھری صاحب کے لیے مشکل ہوگا۔ چودھری صاحب کے کیے مشکل ہوگا۔ چودھری صاحب کو کسی دھم کی کی ضرورت نہیں کہ ان کی

نہ مائی گئ تو یہاں اس کی بیٹی کوجھی پریشانی ہوسکتی ہے۔ معاحب نے و نیا دیکھی ہے۔۔۔ ہم بیٹی کے باپ کی طرف ا منفی امکانات کوخود سمجھ لیں مے۔ یہ بیس چودھری میا سمجھا دوں گا کہ دہ ریشم کے لیے درخواست نہ کریں ہے۔ دیں۔'

انورنے مایوی سے نفی بیس سر ہلایا۔'' ابا ہی ہے۔ نبیس کریں ہے۔''

میں ہیا۔'' وہ کریں مے الور ... وہ میرائیم مال جم مکتے ''

'' تیراهم؟ توان کوهم دے سکتا ہے۔'' " ال ، من كبرسكا مول كدمس في آب كي مراية مانی ہے آج تک ... آپ کے کہنے سے میں بہال وال مول من كواي بحى دول كا انوركا ساته بهي نبعاد في الد اب تک اچھا کیا ہے تو آئندہ جمی جب تک یہاں ہون اور كى برخدمت كرول كا- بريات بالول كاليكن آب ويرا یہ بات مانتا ہو کی۔رہتم کو وہاں ممل تحفظ بلنا جا ہے۔ کول تکلیف جیس مونا جاہے۔اس کے متعبل کی فکر کرنا میرا کا ہے۔ جب کوئی اچھا رشتہ ملے گا ، میں اسے بھائی کی حیثیت سے رخصت کر دول گا۔ بیمیری فسم واری سیار میری خواہش پیرصاحب تک پہنچا دیں اور اس بات کوشل بنائی کدریشم کوجن اتارنے کے بہانے اذبت مذول جائے اور اسے ایک امات کے طور پر رکھا جائے۔ میر گاہ بات هي نه ماني تني تو پيمر كيا فائده اس خاتدان من ميرن حيثيت كا . . . من و بن بع عزت احتى مول . . . جس فاللا اوقات ميس من بهال كيول رهول . . . اور تو و عنيا . . جودهری صاحب مرمی بات مائیس کے ... اور پر مناحث ہے جی منوائیں گے۔"

"ابعد من ميہ وسكائے كہ من رئيم ہے اول الله الله ملكار ہوں ہيں الدازہ ہونا چاہيے كہ من الله ملكار ہوں ہونا چاہيے كہ من الله ہوں۔ وہاں وہ ميرى امانت كے طور پررے كی۔ الله كار شخة ہے وہ الله ہوں۔ وہاں ہوں ہم جند بات كے رشحة ہے وہ الله ہوں۔ پوري سنجيد كى اور ذھے دارى كے ساتھ الله ہوكى تو ميں معاف نبيں كروں گا۔ "

وہ نظر جمکا کے بولا۔" ملک! میری طرف ہے وہ سے کہنا کہ جھے معاف کر دے۔ میں بہت کمینہ اور کڑا

المار المار

مین استحینک ہو ملک ... مخینک ہو ویری گی۔.. ایک احسان اور میں ہے ... ایک احسان اور میں مجھے معاف کردیے۔''

''کس بات پر؟''من نے جیرانی سے کہا۔ ''کل جو میں نے کیا۔۔ اور کہا۔''

''یاروہ غلط جمی کا نتیجہ تھا۔ بھول جااسے ۔ • • اچھا اب میں ذرا بڑے چودھری صاحب کی مزاج پری کرلوں۔'' میں نے ہنس کے کہا۔ میں نے ہنس کے کہا۔

بڑے چودھری صاحب کا دل پھر سنجل کیا تھا اوران کی زندگی کی مشین کے سارے کل پر زوں کو ایند من فراہم کررہا تھا۔خون کی روانی برقر ارتھی تو سانس چل رہی تھی۔ نیش چل رہی تھی۔ آتھ حول میں روشنی اور جسم میں حرارت رقر ارتھی ۔ آتھ حول میں روشنی اور جسم میں حرارت

سلام کے جواب میں انہوں نے مجھے مفکوک نظروں سے دیکھا۔ ' کہاں تھا تو۔ کل سے شکل نہیں دکھائی ... عصد دکھار ہاتھا مجھے؟''

الور کیسی بات کرتے ہیں آپ چودھری صاحب!الور کومعلوم ہے کہ مجھے پچھ بخارتھا۔ دوا کھا کے لیٹارہا۔آپ کی مالت تو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔آپ کیوں بھار ہے لیٹر بید سر میں ہے''

خوا تو اہ کہ میرے بعد لیا ہوگا؟ حالاتھ ہا ہوگا ہوگا ہے۔

ہوگا حیبا سب کا ہوتا ہے گریہ آدی کی فطرت ہے۔ دوپتر

ہے میرے بعد یہ کہا کریں گے۔ میرے باپ نے ہم دونوں

میرے بعد یہ کہا کریں گے۔ میرے باپ نے ہم دونوں

کے لیے سوچا ہوگا جمی تو مرنے سے پہلے دونوں کا فیملہ کر

گیا۔ایک کوادھر کا مالک بنا دیا دوسرے کوادھر کا ۔ ہم کس

بات پر لاڑتے۔ اب ایک رہ گیا ہے تو مجھے دن رات خیال

رہتا ہے کہ ایسائی ٹی کرتا تو شاید ہے نہ ہوتا ۔ کس کے ساتھ

زیادتی کا الزام مجھ پرند آتا۔ اب اس کی تلائی نہیں ہوگئی۔

انور کی طرف سے ٹی تا خوش ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ

انور کی طرف سے ٹی تا خوش ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ

انور کی طرف سے ٹی تا خوش ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ

انور کی طرف سے ٹی تا خوش ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ

انور کی طرف سے ٹی تا خوش ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ

انور کی طرف سے ٹی با ہم جیج دیا۔ "

"ميتواب في بيت فراخ ولى كا ادر روش حيالى كا اور روش حيالى كا اور روش حيالى كا اور روش

وہ طنز سے ہما۔ "مب کہنے کی بات ہے۔ کیا فا کدہ ہواا سے یا جھے ... الٹااس کا دماغ جھنگ گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری ذہبے داری اس نے مجبوری میں قبول کی ہے . . . وہ حوث ہیں ہے۔ "

'' اليي كوني بات بين جودهري صاحب''

"الی بات ہے... میں جانا ہوں۔ وہ باہر رہنا تو بہت خوش ہوتا۔ کل سے مجھے لگنا ہے کہ اس کی شادی کے معالمے میں زبردسی کر کے بھی میں نے اچھا نہیں کیا۔ وہ اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہے اور دہ ناخوش رہے گا ساری عمر... جیسے اکبررہا۔ اور اس کی بیوی کو یہ ناخوش کھی قبول کرنا بڑی۔"

''آپ بیجھتے ہیں کہ اکبر بھی شاہینہ کے ساتھ دخوش نہیں ۔ . ہ''

" یار! کیول نہیں مجھوں گا میں ... آخر باپ ہول۔ چوہیں کھنٹے دیکھتا ہول ،سنٹا ہول اور محسوس کرتا ہول۔کیا ضرورت بھی مجھے اس زبردتی کی ... اپنے تیملے کوانا کا مسئلہ بنانے کی ؟''

من نے کہا۔ 'سیا حساس آپ کوکل کیوں ہوا؟''
''کل سنے دیکے دیا ہوں انور کا حال۔'
''آپ اجازت دی تو میں پھی عرض کروں؟''
چودھری نے جقے کی ربروائی کل اٹھالی جو خادم ابھی
رکھ کے کیا تھا۔''سی عرض کرنا کیا ہے۔۔ بول۔۔ تو کیا اکبر
بادشاہ کے سامنے کوئی غلام ہے جس کوڈر ہے کہ تلوارسے اس
کا سراڑ اویا جائے گا اگرایک لفظ غلط بولا۔۔''

وہ ایک بات کہتے رہے۔"اب جھے قلر ہورتی ہے کاسراڑاد یا جائے گا الرائی جے اللہ ہورتی ہے کاسراڑاد یا جائے گا الرائ

جاسوسى دُائجست 130 مئى 2014ء

میں۔الزام ہولیس پر بیس آتا۔اس موت سے مملے میران روا ہے اور ہوسکتا ہے کہ اس میں چھروفت لگ جائے۔ مگر مریدسب اس کے جوان جسم سے مستفید ہوں۔ الريكاد أن آسته آسته سيج كوقبول كري كا- عن بيرصاحب " أو مدے بر مد باہے ملک۔" سے نمائد و خصوصی سے ملاقات کی توضی می رکھیا ہوں۔" مل بول رہا۔ "بیرسب ہوتا ہے جو دھری صاحب انورنے مجھے سوالیدا محصن سے دیکھا۔ "کون؟" دومری طویل عذاب والی موت عمر قید بھیسی ہے۔ جب وہ پی میں نے مسکرا کر کھا۔" سوچ ... کون ہے جود حری صاحب کی زوجه تانی کے منصب برفائز مواورات رہم کی صاحب سے بڑھ کر ان کے ساتھ قرعی تعلق کا وعوے خوت بحق قرار دیا جائے۔شاید بیانورے برداشت شہو بہتر ہوتا آب رہم کوخود ٹھکانے لگا کے ای طرح گاڑو ہے جيے اكبركو زمرة لود كھانا وينے والى ملازمه كوكار ديا كيا " رائث ... میں خود اس سے مات کرنامہیں جاہتا ملے نہ جانے کتنے اس زندگی کے عذاب سے چھو نے۔" تھا۔ بدؤ پلومیں ہے۔ وہ احتجاج کرنے آئے گی۔اس سے چود حری نے جلاتے ہوئے حقے کی ملی مجھ برماری میں وہ سب کھے کہ سکتا ہوں جوجود حری صاحب سے کہا ... و قع ہوجا یہاں ہے گتے ... میرے سامنے بھونگی جار ليكن كسى لحاظ كے بغير ... استو وسملى بھى وى جاسكتى ہے كم میں تہارے فراڈ ہے باپ کو کولی مار دول گا ... یا وہ مجھے چندگالیاں میں نے مسکراتے ہوئے سیں اور آن کے يبلي ماروك ...ريسم ماري كئ توكيس لسي عدالت مستهيس رے سے نکل آیا۔ان کی آواز کی کو ج حو کی میں سال عائے گا جیے مراد کا کیا۔ دی۔ کے دیر بعد انور میرے پاس آیا۔"اباتی کی طبیعت " وو تھے ہات میں کرے گی۔" " كيول؟ تولي روك ويا ہے اسى؟" شل في "و واکر جلالی کیا کہتا ہے؟" میں نے سیاف کھی ا "بان، وه صدے بر صدی ہے۔ اکبرتہ ہی ... ش ، 'تو کیا کہنارہا ہے ان ہے ... اگر انہیں مجھ ہوگیا تو بول ال حويل كي عزت وآبر وكار كموالا-" انورنے وہ منظرو یکھا تھاجب شاہینہ احتجاج کرنے ''تومہ،ان کی و فات حسرت آیات کا ذھے دار تھے آ لَى تھی۔اس ایک ج کے وقت جوش نے انور کی ناک پر منتمجما جائے گا؟ میرا منہ مت کھلوا انور . . . اکبر کی موت کا رسيدكيا تفااور أنورن مجمه وروازے ميں چيسي شا دينرے ر کڑ کھا کے لکتا و کھولیا تھا۔جونتیجہ اس کے ذہن نے اخذ کیا، " يد مجه مبيل معلوم ..." اتناغلط محى ندتعاب " بیاسی کوئیس معلوم " اس نے الور کی بات کانگ میں نے کیا۔"انجی می سکا نام فیرت معدی کے وی-"اورسب کومعلوم ہے؟" ال دالول كى فهرست مين شال كردكما بي وفي ... مثاميد وومين كرن أيار ندم تحمي وه وارجمون کے بعد روز بینہ ہے ... مجر صاحب سسر محترم کا نام جی كالمنس بيركهنا جابتا تحاكه تيرے خلاف بلاوجه باللس بول آسكا ہے اس ميں ... اگر انہون نے رہم كوشر في شخفظ فراہم کرنے کا سوچا۔ بن کمیار قیب آخر تھا جوسسر اپنا۔ میں نے الور کو اپنی اور جو دھری کے درمیان ہو 🚅 " كلك! سب كے خلاف زہر افشاني كر كے سب كي والى سارى تفتلوسنا وى - "ان كالعصديد ظامر كرتا ہے كه يول ر حمنی مول مت لے ... اتنا ہی سیج بول جتنا برداشت کیا جا نے ان کی وحتی رک پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یک کی تی ان ہے برداشت مبیں ہوئی مگر سےری ایکشن مجھے امید دیتا ہے کہوہ میں نے کہا۔"میرے وہاغ میں کوئی ابہام جیس ۔تو مرجی ہے بات کریں گے۔" يجيم بث جكا ب كوتك تيرى بوزيش روزيدى وجدس خود انورنے مایوی سے فی میں سر ہلایا۔ ' بیرسب س کیے ریتم کی نظر میں فراب ہو چی ہے کیان میں ریتم سے کیے وہی

"مجموث سنے سے انکار کیا جا سکتا ہے ... سج بنا

مس نے کیا۔" رہم کو کمرے تکال کے آپ نے اچھا چودهری این فینشن کودهوئی میں اڑا تارہا۔''اس پر "آپ جائے ہی کہ پیغلط ہے۔" " سي كياب؟"ال في ميرى طرف ويلي بغيركها-''روزینه . . . ال کی جین . . . انور کی مال . . . ان سب کوحو کی میں رہیم کا وجود برواشت ہیں تھا۔ وہ جن کی طرح انور برسوارهی -آب سب في انوركو يحايا ... جن كو تكال ديا مرجو على يراس كا آسيب سوارب - آب جائة منے کہ میں رہم سے شادی کرلوں۔ بدیا ممن تھا... چنانچہ آب نے اسے جلاوطن کر سے پیرمماحب سے حوالے کرویا۔ یہ آسان تھا۔ آپ نے بہت علم کیا چود حری صاحب! الور ير ... رسم بر ... اور يھ ير جي-خاموتی کے ایک اور اعتراف جرم جیسے و تنے میں چود حری اینے غصے سے کڑتا رہا۔ ''ہر آ دی پہلے اپنے ممر کو دد كيايهمرف آپ كا كمرے؟ اور آپ تو خود مول كرت بي كدبيردوسرا غلط فيعلم تفاء " میں کیا کرتا . . . ان تینوں کی نہ مانتا . . . جن کوڈر تھا كدانوراس سے دومري شاوي كركے گا۔ " مير خطره تو دور ميس جوا۔ اب مجي قريب ہے ... آپ کومعلوم ہے کہ پیر صاحب جن اتار نے سے بہانے ا ہے قبر میں اتارویں کے؟ بیل توہیں کہلائے گانا۔انیا ہوتا فيه واركون تفا؟ ر ہتا ہے۔ایسے مندی جن ہوتے ہیں جوبہو، بیٹیول کی جان کے کر بی تھتے ہیں۔اس سے پیرماحب کی روحانی عظمت ير حرف جيس آيا۔ آپ جانے بي كربالاً خري بولا۔ "اياس موكا-" جودهرى نے كرور ليج من كها-" كيركيا موكا؟ أيك سلى شرع كمطابق بير موسكتى ب كه پيرصاحب ال كوايخ نكاح من لے ليس كون ہان كورو كنے والا ... ايك براني بيدي تو چون مين كرسكتي ... ان كالممير بھى بڑا ۋھيٹ ہے۔ وہ واماد كى ہوئے والى بيدى كو بزور بازوابن بوى بناسكتے بيں اور انورے شرمندہ ہوئے بغیرنظر ملاسکے بات بھی کرسکتے ہیں۔'' " بيسب توسوي رائے۔ "جودهري برائم ہوكيا۔ "چودھری صاحب! رہم کے سامنے مرنے کے وو رائے ہیں۔ وہ جن اتروائے کے روحائی ممل ہے گزر کے لیاانہوں نے؟''

الى طرح جان و بي جيسے تعانے ميں زير تعتیش مجرم مرجاتے

جاسوسى دُائجست 132 مئى 2014ء

میں نے کیا۔ ''میرے وہاغ میں کوئی اہم مہیں۔ تو یہ ہے ہے گا ہے کیونکہ تیری پوزیشن روزین کی جہام مہیں۔ تو ریٹم کی نظر میں خواب ہو چی ہے لیکن میں ریٹم کے لیے وہی مذبات رکھتا ہوں جو تھے۔ جھے اس کو تحفظ فراہم کرنا ہے، خواہ اس میں میری جان چی جا ہے۔ میں اس کو ہر کزیمان خواہ اس میں میری جان چی جائے۔ میں اس کو ہر کزیمان

واليس ميس لاما جابها - تجه پر نه كوني اخلاقي دباؤ موكانه

جذبانى \_ يا اسے ميرے حوالے كر ديا جائے اور جمعے اس

كے ساتھ جانے كى اجازت وى جائے يا اسے اى جى غيرت

اور حفاظت کی گارٹی حاصل مونی جائے جو آج روز بیندکو

ہے۔اس کے وہاں رہے پر جھے کوئی اعتر اض میں سیلن کوئی

" " تو پرماحب کی میک سی میس کرسکا ۔ "

" بجھے کوئی خواہش بھی جیس ہے۔ جو مواسی کومعلوم

مہیں، جو ہوگا وہ جی اندر کی بات ہے ، سی کومعلوم ہیں ہو

ل ... بيكام جودهرى ماحب كاب وه جمع ركمنا جائة

میں تو میرے لیے چھ کریں۔وہ اپنی بہوکو جی کہدیکتے ہیں

کہ بایب کو سمجمائے ورندان سکے یا ال ورند کا ہتھیا رہے ...

اور تومعین ره... جو دهری صاحب اتی جلدی جارا ساتھ

چیوڑنے والے ہیں ہیں۔وہ جیسے چل رہے ہیں، چلتے رہیں

'' يرتوكيي كم سكتاب احت يفين كي ساته؟''

حالت کود میستے ہوئے دوا کی جگہ دعا کا فارمولا اپنالیا ہے؟

مہیں . . . اس کی کسی بات سے تا امیدی ظاہر مہیں ہوتی ۔ وہ

يراميد نه موتا توعلاج جاري ندر كفتا ـ سيكام ندده وباؤش

كرر باب اور ندلاع من ... بي شك وه خود بهت مانوس

میں، پچھتاوے کے ڈیر لیٹن میں جلا میں مروہ جاتے ہیں

کہ جو غلط ہوا، اس کو چیج کرویں ... اور مرنے سے مہلے کر

میں نے کہا۔'' انور اایک بات تجھ سے جمی کہنی گی ۔'

اس نے جمعے سوالید نظر سے ویکھا۔"مرف أیك

'' ہاں، اجی ایک بات . . . اگر میں رہتا ہوں تو پھر

مجه يراعما دركه ... اكريس سب كي طرح كمر كا فرد مول تو

بمانی کے معاملے میں مجھے غیرمت بنا۔ ایک باروہ تھے

جواب دے چل ہے میرے سامنے . . . دوسرامونع ندآئے

انورا نما يهم فراد كم لون أثبين - ''

" كيا ۋاكثر جلالى نے البيس نا قابل علاج اور ان كى

کام اس کی مرصی کے خلاف زبر دی مذہو۔

حاسوسى دانجست - 133 مئى 2014ء

نکل جاتا کہیں . . لیکن جود حری کے جتنے جن ہے ،اس سے ''چود هری صاحب! کیا واقعی رقیم کے ساتھ ... بیہ چودھری بنساادر کھڑا ہو گیا۔''ادے جملیا . . . ہیں تو حوصله دیکی دیاتماتیراه . تویه مرد کابچه . . بخته پر بھروسا کر کے میں نے کوئی علقی تہیں گیا۔'' " دلیکن بیڈرا ماکیوں کیا آپ نے؟" وه آہتہ آہتہ گاڑی کی طرف طلنے لگا۔''ایک احسان كابوجه ذالنا عَاتَجُه ير." مِن دُراسُونِك سيتُ يربيهُ اتوسورج غروب مو جِكاتما ادرا ندميرا تهيينے لڳاتھا۔" کيسااحسان؟"' '' 'مین نے تیری زندگی تھے بحش دی۔ ایک بار پھر چ م یا توه . . جیسے پہلے نہر میں ڈوب کے ہیں مراتھا۔'' '' بیکم قسم کا احسان ہے چودھری صاحب ... اور آخرکیا چاہتے ہیں آپ مجھسے ساحسان کر کے؟" " بندہ ہو تیرے جیبا تو احسان کا بدلدا تارتا ہے۔ احسان فراموتی میں کرتات و جی میں کرے گااب اگر سوتے گا ... بہت سوج سمجھ کے میں نے ہی انور کی ذے داری سونی ہے تھے . . . وہ ذرا جذبانی ہے اور اس نے بیرسب بوجه مهيس الخمايا ... وسع واربول كا ... وتمنول كا اور رشتول كا . . . پي ون مين سب آجائے گا . . . اس دفت تك مجاراوےاے۔ "میں سوچ رہا ہوں کہ احسان فراموتی آسان وه بنت لگا-" قلرنه كر مد من بات كرتا مول مير صاحب سے ... اور شاہینہ سے جس کہوں گا کہ باب کو انجی طرح معجمائے۔ روزینہ سے میں مہیں بات کروں گا... ساس کی زبان بہدور کی سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے۔ تمراس کاویں رہاا چھاہے ... سب کے حق میں۔" '' آج بچھے یہ جی بتا دیں کہ میری ذیے داریوں کی

ایا بی محالہ بار جائے

ایا بی محالہ بار جائے

ای بی داؤ پر لگا دوں کہ

ای نے ریوالور نے کیا

قلسفیانہ جواب دے کرمطمئن اور خاموش ہو گئے۔

حولی کے اندر کی ونیا اب بظاہر سکون اور تھمراؤ کی مسئلہ نہ ہوتا ۔ میں کہنا

مسئلہ نہ ہوتا ۔ میں کہنا

طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے مکینوں کی زندگی میں آنے والے دور جھے قصور وار جھتا

دوبڑے زار نے تاہی کے جوآٹار چھوڑ کئے تھے، ان کا اثر کم

" پاگل مت بن ... اس پیر سے تو تکر نہیں لے سا... مارا جائے گا۔"

میرے اور کی راستہیں چودھری صاحب میں ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے کہ جھے یہ سات ہوگا ، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ کم سے کم جھے یہ انسوس نہیں ہوگا کہ میں کھونہ کرسکا اور مارا کیا۔ میں اپنے منہ پریہ یوجھ لے کرنیس جینا چاہتا۔"

المربوں پر سے ... دونوں طرف والوں کو کتنا فاکدہ کہ جہاں ومیوں پر سے ... دونوں طرف والوں کو کتنا فاکدہ کہ جہاں ہے ۔ مین میں ... کتنا پائی بہاں سے بہد کر گیا ... تمین چونیائی صدی میں نے گزار دی رو کھتے ہوئے ... نہر کی عمر مجھے سے زیادہ ہے ... بیزیادہ جانتی ہے کہ اس میں کتنی اشیں بہائی گئیں ... کار سے کار کے ... وہ نہر کے ارفلایس دیکھتے رہا۔

میں اب نہر کے پانی میں پیراٹکائے بیٹھا تھا۔''کیا آپ یہ بتانا چاہتے ایس کہ ایسے ہی ریشم کی اور پھرمیری لاش بھی یہ نہر بہالے جائے کی اور پھر نہیں ہوگا ؟''میں نے پلٹ کے بوجھا۔

کے پوچھا۔ "ریشم کا کیا ہا تھے ..." چودھری نے آہتہ سے کہا اور شیردانی کی جیب میں سے ہاتھ تکالا۔ اس میں ایک ریوالورتھا۔

میں ابنی جگرین ہوگیا۔ ' ایعنی ... ریٹم کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے ... میمی بتانے کے لیے آپ مجھے یہاں لائے تقدی''

'یہ تو میں ممر پر بھی بتا سکتا تھا تجھے۔''اس نے ریوالور کا رخ میری طرف کر ویا۔'' یکی نہر تھے لاکی تھی یہاں . . . اب آگے لے جائے گی تو دس بیس کوس آگے کون ریشم ہوگی جو تجھے زعمہ نکال لے . . یمجھ لینا کہ تیرے سفر میں وقفہ آگیا تھا۔''

میں اپنی جگہ جیٹا تھا۔ میرے اور چودھری کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ تھا۔ میں زندگی اور موت کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ تھا۔ میں زندگی اور موت کے درمیان حائل تھا۔ امجی جھے خیال آیا بی تھا کہ ہار جانے والے جواری کی طرح اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا ووں کہ چودھری کے ریوالور کارخ بدل کیا۔اس نے ریوالور پیچ کیا اور پیچ کیا در پیماری جیب میں رکھ لیا۔

المرائع تعالجے ... موت کو اچا تک سامنے ویکھ کران چودھری مسکرایا۔ ' مجھے کوئی مسکیہ نہ ہوتا ... میں کہنا کران بہانے سے بہاں لایا تھا بھنے ... تو مجھے قصور وار مجھتا تھا... جو بچھے ریشم کے ساتھ ہوا اس کا ... اور مجھے مار کے " توبلیک میل کردہا ہے جھے؟"

" آپ بھی کہ سکتے ہیں لیکن کوئی میری معمولی ہی بات نہ مانے تو پھر مجھ سے اتنی تو قعات کیول میں آپ میری معمولی ہی میرے لیے زبان نہیں بلا سکتے۔ پھے بھی نہیں کرنا تھا آپ و میرے لیے زبان نہیں بلا سکتے۔ پھے بھی نہیں کرنا تھا آپ و میں میرصاحب سے فون پر بات کر نے کے سوا۔ آپ انہیں بلا کے بھی بات کر سکتے تھے ۔ ۔ ڈر کس کا ہے آپ کو ۔ ۔ وو میں اور آپ ان کی مانتے ہیں اور آپ زبان کا پاس رکھتے ہیں ۔ قوان سے اپنی بات کیول تھی من سکت ہیں۔ توان سے اپنی بات کیول تھی من سکت ہیں۔

" توسین مجھتا .. اگر اس نے انکار کر دیا تو میری بیات آلگ ہوگی .. تعلقات الگ خراب ہوں گے۔ "
" چلیں آپ خود بات نہ کریں .. ایک میری کہیں .. وہ باپ سے بات کرے .. مہوتو انکار میں کہیں .. وہ باپ سے بات کرے .. مہوتو انکار میں کہیں ۔ وہ خیک ہے ۔ اس کا جن نہ اتارین کی مسلمی آپ کو .. کہنا صرف یہ ہے کہ اس کا جن نہ اتارین ۔ وہ خیک ہے ۔ اس کا حمل کے ساتھ اپنے کی کہ سیکھ کے ایک کمر سے میں رکھیں .. اور یہ مطالبہ ہے دولڑ کیوں کے سسرال کی طرف سے .. آپ دوزین سے حمل کہ سیکھے ہے۔ ایک کمر سے میں کھیں ۔ "پ دوزین سے می کہ سیکھے ہیں ۔ اتھارتی کے ساتھ ۔ "

چودھری جب بیٹھایا تھیں جانب خروب ہوتے سورج کو دیکھیار ہا۔'' تونہیں جانیا ملک ۔ ۔ ۔ اس سے بڑے سیاکل پیدا ہو سکتے ہیں ۔''

"آپ کے لیے کیے سائل؟"

"آپ سانا بندہ ہے۔ بیجے کی کوشش کر... وقت کی کائٹ میری حکومت کمان میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے کیونکہ... میری حکومت ختم ہوگئی ہے۔ میرے جائے کا وقت آگیا ہے اور جانے والے افسر کی مانتا ہے کوئی اگر نے والے افسر کی مانتا ہے کوئی اگر نے والے افسر کی مانتا ہے کوئی ا

"بات وہی ہے چودھری صاحب! آپ علم علاقال ہے جودھری صاحب! آپ علم علاقال ہے جودھری صاحب! آپ علم علاقال ہے جودھری ماحب المحلم علاقال ہے فررتے ہیں۔ آپ کا ایس نے مانی ہے تا آپ کی بات ... ووسرے سب محلا مانی ہے کہ کر ایس کے اور انکار کرتے ہیں تو کر دیں ... آپ کہ کر اور انکار کرتے ہیں ہوسکیا۔ آپ کا کہ پیکسیں ہوگا۔ آپ کا کہ پیکسیں ہوگا۔ آپ کا کہ پیکسیں ہوگا۔ ان کا کہ پیکسیں کا کہ بیکسیں ہوگا۔ ان کا کہ پیکسیں کا کہ بیکسیں ہوگا۔ ان کا کہ بیکسیں کی کا کہ بیکسیں کی کے کہ بیکسیں کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کو کہ کی کے کہ کی کہ کی کی کر کے کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی

"اوراس کے بعد؟" میں نے مضبوط کہے میں کہا۔" پھر آپ کھی ہے کریں . . . میں کرون گا جو کرنا ہے . . . ایک ذھے والدی میں تھی۔ میں نے اپنا ری ایکٹن ظاہر کر دیا تھا ادر میری خواہش تھی کہ ریشم کو جلد از جلد شخفط مل جائے۔ تاہم یہ فقط آرزوکی بات نہیں تقدم تیں ایسا کوئی قدم تیں اشاسکیا نتاجس سے نہ مرض رہے نہ مریض۔

میری پیشن کوئی کسی عالم غیب کی طرح ثابت ہوئی۔ شام کے وقت میری چودھری صاحب کی طرف سے پھر طبی ہوئی۔ میں کیا تو وہ پھر نارش تھے۔ دوا، وعا اور جینے ک خواہش سب کامشتر کہ اثر تھا۔

'' ادهر بیٹے بندے واپتر بن کے۔'' انہوں نے تھم

ریا۔ میں بیٹے گیا۔ 'اورا آپ کھڑے ہوجا کیں . . . باہرنگل کے واک کریں یا ڈاکٹر جلائی کی رولز رائس میں لا تک ڈرائیو پر جانجیں۔''

"اچھا۔" انہوں نے چھود پرسوچا۔" تو کیوں نہیں لے جاتا مجھے؟"

میں نے کہا۔ 'میری خوش حستی ہو گی اگر آپ مجھے خدمت کا موقع دیں گے۔''

انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔" اٹھا جھے... گاڑی کدھر ""

میں ان کو برآ مدے تک لایا۔ اتی دیر میں گاڑی سامنے آگئی۔ پہنچرسیٹھ پر بیٹھ کے انہوں نے تھم دیا۔ 'اور کوئی نہیں ہوگا اور اس سے ساتھ۔' ڈرائیور فور آار کمیا اور اس کی جگہ میں بیٹھ کیا۔ میں بچھ گیا تھا کہ وہ مجھ سے اسلے میں بات کریں گے اور میرے ساتھ باہر جانے کا مقصد بھی بہی بات کریں گے اور میرے ساتھ باہر جانے کا مقصد بھی بہی کنارے آ ہت آ ہت چلاتا گیا۔ ایک جگہ انہوں نے رکنے کے لیے کہا۔ یہ نہر کا موڑ تھا اور یہاں تھے درخت تھے جو بائی پر جھے ہوئے ہوئے سے۔ درمیان میں پرانے وقتوں کی سینٹ کی بینچ کی ہوئے ہے۔ درمیان میں پرانے وقتوں کی سینٹ کی بینچ کی ہوئی ہے۔

''میں نے تیری بات پرغور کیا۔ مگر ملک ۔ و بیر مشکل ہے۔''انہوں نے جینے کے بعد کہا۔ ''مشکل کے نہیں چودھری صاحب! اگر آپ کوشش '' مشکل کی نہیں چودھری صاحب! اگر آپ کوشش

کریں . . کیئن آپ نے کوشش مجھی نہ کی تومیرے کیے مجمی مشکل ہوگی میں بھی وہ بیں کرسکوں گا جوآپ چاہتے ہیں۔'' ''کیامطلب؟''

"کیامطلب؟"
"مطلب یہ کہ بحرمیراحو کی میں بھی رکنامشکل نہیں امکن ہو جائے گا۔ اگر یہاں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتا ۔ فیری رہنا ہے۔"

جاسوسى دائجست 134 مئى 2014ء

جاسوسى دا تجست - 135 مئى 2014ء

ہونے لگا تھا۔ پہلازلزلہ اکبری موت یا اس کے ل سے آیا تھا جویب سے شدید تھا۔اس سے مہلے خاندان کی بنیادوں کومراد سرمل نے ہلا و یا تھاجس سے دونوں خاندانوں کی عزت آبرو كا فلك بوس بيناركر جاتا مكردونون برون نے تمام غيرا خلائي يا غیرقانونی جفکنڈے استعال کرتے ہوئے ایسالہیں ہونے ویا تھا۔ کویش میصوں کرتا تھا کہ جموتی عزت کے اس مینار کی بنیاوی ال جانے کے بعد خاتمان کے نام ونسب پر غرور کا مستعبل مخدوش ہو چکا تھا۔ تیسرے زلزلے کے اثرات کو سبیے زیادہ میں نے محسوس کیا تھا۔ریشم کی وات اس کا مرکز ملی \_افسوساک بے حسی کا مظاہر ہ کرتے ہوئے انور نے خود کو محفوظ رکھا تھا۔اس نے محبت کو مصلحت پر قربان کر دیا تھا اور ذرائم بمی شرمسارند تھا۔الٹا اس نے اپنی جان چھوٹ جانے

يرسكوكاسانس لياتعا-

مجمے اب شدت سے احماس ہونے لگا تھا کہ بیس کی معقول وجہ کے بغیر اس دلدل میں اثر تا جارہا ہوں۔میرا اس خاندان کے معاملات اور مسائل سے کیالینا دینا اور مس كيون خود كوآ زيالش ميں ڈالوں؟ ميں مرف ريتم كى طرف ے اخلاقی وے واری بوری کرنے کا یابند تھا کیونکہ اس نے میری زیر کی بھائی می اور زبان طلق کی پروا کیے بغیر بھے الية تمري اعماد كساته ركعا تعارالي على افلا في جرأت كامظامره ريتم كيمروم باب قيمى كيا تعاري حدتك میں انور کے احسان کا مقردض بھی تھاجس نے بچھے ممل پناہ ، تحفظ اور ایک تی شاخت ديي مل ايم كروار ادا كيا تعا-آج می محسوس کرتا تھا کہ اے ایک زعر کی کے اصل مسائل اور خطرات کی سجانی بتانا میری جذبانی معظی می کیونکه انور اب دہ مملے والا انور مجیس تھاجس پر مس نے معردسا کیا تھا۔ جب رہیم کوانور نے محبت کی بنیاد پراین زندگی میں شريك كرنے كا قيمله كيا تھا تو ميں بہت مطمئن تھا ادر دى وقت تعاجب آسانی سے اپنی جنجو کے سنری افی منزل کے کیے روانہ ہوسکتا تھا گیا حساس جرم ہیشہ میرے کیے باعث آزارتها كدمس نورين كومملاديا - من اسے بعولائيس تھا۔ ایک حادثے کے بعداس سے دور ہو کیا تھا۔ اگر میں اس دفت تكل جاتا تو جمح بهاي منه چلاكد بعد من ريشم اور انور کی لواسٹوری کا کیا ٹر یک انجام رہا۔ انور نے کیے بے وفائی کی ... رہم کا دل تو ژا اور اے اپنی زندگی سے نکال

آج ریشم کو ایک جعلی پرکی قید میں چھوڑ کے جانا جاسوسى دائجست - 136 مئى 2014ء

ریشم میرے سامنے ہو۔ وہ زار وقطار ردنی مجھ سے لیث عائے اور میں اسے کی دول کہ جل بس کر ... اتن بہا درائر ک رونی ہونی الیمی مہیں گئی۔اب ہم بہال میں رہیں کے کیونکمہ ترجی آئی ہے۔ اکیلاتو میں جائیں سکتا تھا مردنیا میں ہر محص کی ہرخوا ہم سم معجزے سے پوری سیس ہوساتی ۔رہم ے لیے میری کوشش ہر جواری جیسی می جو آخری کوری

خواب آرز و کی تعبیر شاہینہ کے روپ میں میرے سامنے آئی۔رات کودیر تک ایک ذہنی انجمنوں سے اونااور یریشان کن حیالات کی بلغارمیں بیٹھ کے کرویس بدلتے رہنا ا کے معمول بن کیا تھا۔ ہررایت میں دیر سے سوتا تھا۔ نیند بهی اب مرسکون جیس موتی سمی - اگرجسم سوتا تھا، تب بھی د ماغ جا محمّا رہتا تھااور میں اندیشوں کوخواب کے روپ میں ويكينا تهاراس كالتيجه بيركلتا تعاكم من تع جاسما تعاتو فريش اور تازه دم بیس موتا نماریا میں ویر تک سویا پڑا رہتا تھا۔

يهان ودت ادر و مداري كاكولي مطلب بين تحا-میں دو پہرے کھے بہلے جا گا توسل مندی سے بدن ٹوٹ رہا تھا۔اس کا چھملاج مسل سے ہوجاتا تھا۔اس کے بعد حواس کو بیدار کرنے والی لیقین سے بھری کافی کے دو یک چوجاتا تعاتو مجرود ببرے کمانے کی خواہش جیس رہتی تھی معمول کے مطابق میں تہاد جو کے اور کیڑے بدل کے الكاتو خيال تماكراب سى ملازمد المكور كاكرنا شالاع -پر میں نے شامینہ کو دیکھا۔ وہ بڑے سکون سے صوفے پر بیقی ایک کتاب و کھ رہی تھی جو میں نے انور کی ذاتی لائبریری سے لی می - این اسیری کے محضر دفت میں مجھے اس لائبريري كالعصيل جائزه لينے كا موقع ملا تعا- اس ذخیرے میں سیکروں قابل قدر کتابیں تھیں۔ اب ان کو يرض والأكولي شرتفا-

"تم پڑھتے ہور فضول کیا ہیں؟" وہ بولی۔ میں نے کتاب میں کر بیڈ پرد کودی۔ "کوئی کتاب تفنول مبین ہوتی۔ جو ایسا سجمتا ہے دو تفنول ہوتا ہے۔تم

اس کے سکون میں فرق جیس پڑا۔ ''میں وہ واکر سے كبول كمرف حبين ويكيف ... تم سے طف اور تم سے الل كرفية في مول؟

· · تو مِس كبون كا كه پليز كيث آؤث - · · " كنت افسوس كى بات ب كرتم يرص لكم موك حوامین کے ساتھ اس کیج میں بات کرتے ہو۔''

جاسوسى دائجست - 137 مئى 2014ء

'' ویکھو، منہ مت تھلوا ؤ میرا . . . بٹس جانہا ہول کہتم خواتمن کی کون می سے تعلق رحتی ہو۔" میں نے اس کے سرایا کی طرف اشارہ کیا۔" سال اور بید میک اپ و کھو کے كوني كهرسكتا ب كرتمهارا شو براجي بيجيدن يهلي مارا كمياب؟ "مراہے۔"اس نے میری سیج کی۔"بہت دکھ ہوتا ہے تم جیسے سب تک نظر اور مردائل کے زعم میں جلا مردول كو ... كرايك بيوه نے الاتھ كيڑے پہننا اور ميك اب كرنا ميں جھوڑا۔ اے تو بدحال، غليظ اظر آنا جاہے ادر ملے كيرون من رمنا جائے -لكتا ہے استوكولي تم بى بيس ب شوہر کے مرنے کا ... البیل صدمہ سے بوتا ہے کہ امارے مرنے کے بعد ہم ہے اتن محبت کا اظہار کرنے والی و فادار

مشرقی بوی جی ہی کرے گا۔" "ا حجما فعنول باتين مت كرد ... مجمع بالهم كتني

· ' واقعی میں بالکل بھی دھی تہیں ہول . • • کون ساسکھ حاصل تما جھے جب وہ میر امرتاج اور مجازی خدا تھا. • • <sup>لا</sup>نی سرت میری-

"ميرسب مين سن چکا جون . . . تمهارے يه رنگ و منگ انورکومی پسندمیس اس سے ایک شک کوتفویت منی

ہے۔ "...کدا کبرکویس نے بی آل کیا؟ اگریس تمہارے سامنے کہوں کہ بال ... میں نے بہت سوی سمجھ کے بیاقیملہ كيا تعاور والكل أخرى وقت من وورندميري ذكت، غلاى ادرجسماني استحسال كادورلوث آتا؟"

مس اے یک جمیائے بغیرو کھتار ہا۔ "شاید بیمرف میرا فکک کیں ... دوسر ہے جی کی تحسوں کرتے ہول تے ۔ وو مکران کا فکک انور پرزیادہ ہے . . . رائٹ؟''

"ميرا خيال ہے كداسے بلالوں - وہ بھى من كے تمهاري كهرانشالي..."

ووہسی۔" کہاں سے بلالو تے . . . وو کیا ہے ایا تی كے ليے شہرے واعل اور سامان لينے ... دُ اكثر جلالى کے ساتھ ... اور چود حری صاحب سورہے ایل ... اور انہوں نے بی جمعے بہال جمعیاہے ... بیڑھ حاؤ۔

میں بیٹے کیا۔ "چودھری صاحب نے جمیعا ہے

ووصبح مير عد الدتشريف لائے تھے۔ كالى ويريق عرتم سورے تھے۔ باتیں دونوں بھائیوں کے درمیان موسي \_ بيل مجي من ربي مي \_ مسلم تمهارا بي تعاده وتمهاري

ناملن تھا۔ اِس مادئے کے بعدمیر بے فرار کا ارادہ جزار ل ہو کیا تھا۔ لیکن اس سے مہلے بی حویل کے اندرسب سازش کا جال پھيلا كے جھے اسر بناليا تھا۔ انہوں نے دوري کے نام پرتمام وے واربوں کا بوجد مجھ پر ڈال دیا تھا۔ شابيندايك جادوكرلى ياخوب صورت بلاحى جس في بجس وام ہوں میں اسر کیا تھااور اب چود حری صاحب نے جھے اپنایا کادر پتر کا درجہ دے کر روک لیا تھا۔میرے حق میں میں بہتر تھا کہ میں سارے بندھن تو ڑے تقل جا دُل۔

میرے ہیروں کی واحد زبیر رہم میں۔ میں اسے پھوڈ کے ہیں جاسکتا تھا ادرا کراہے اعوا کر کے پیرصاحب کی قید میں نہ ڈالا جاتا تو وہ سلوئی کے ساتھ نقل جاتی ۔ پھر میں ویر نہ كرتا \_اب بهلامر طداس وتحفظ فراجم كرف كانفا \_اس من میرا بان خاصا کامیاب جاریا تھا۔ جودهری نے بھے بھین ولا يا تما كدوه ريتم كوباعزت طور يردايس لانے كون من لو تہیں ہے مربیر صاحب کے آسانے پریا تھر میں وہ بالکل حفوظ ہوئی اور آرام سےرے کی ۔اس نے خود بات کرنے كا دعده كما تعاربيوي كے ذريعے روزيند پراورشا بيند پر دواؤ والنے کے طریقے ہے جی اتفاق کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کو مجور کرسکتی ہیں . . . اور اب سے علم اگر بیٹیوں کے سسرال کا

طرف سے ملتو بیٹیوں کا باپ آسالی سے ٹال میں سکتا۔ اس سے الحے مرحلے میں مجھے رہم سے رابطہ قائم کرنا تھا۔ میں انور کے ساتھ اس سے مطنے جاسکا تھا اور انور کا راسته مسرال من كون رو كني والا تعاب من رواعي طريع ہے یہاں کی یا پیرماحب کے تعرفی سی ملازمہ کو استعالی کو سك تقااور بالأخرريهم كولكال كرفر ارجون كے منعوب كومل جامد ببناسكاتها - ببلامر طدميري كوشش ادرخدا كي دوس آسان ہو چکا تھا۔ دوسرامر حلہ مشکل تھااُور ذیانت، چالا گ عياري كے تمام حربوں سے آسان بنايا جاسكتا تھا۔ اسل مرحله تيسرا تعاجو خطرناك تعااور جان ليواجي ثابت بوسك

تھا۔ مجھے بہت محاط ہو کے آئے بڑھنے کی ضرورت حی۔ فا الحال تو میں آنے والے دو دنوں میں پہلے مرحلے کی کامیابی ، کمن حامتا تھا۔اگر جود حری نے دعی کیا جو کھا تھا تو جھے قل برسول میں میرخوش خبری ل جائے کی کدریتم کوان مر بضول ے نکال کے جن برجن آتے تھے بیرصاحب کی رہائش گاہ

میں تعمل کر دیا گیا ہے۔اس کی تعمد ایں انور کے ذریعے جی ممكن تھى اور ميں اصرار كرسكتا تھا كد جھے اس سے ملنے كاموت

ویا جائے۔ مجھے ایک اندرونی بے جنگ می - بیآرزو مجھے

مظوب كرتى تمي كه كوئي مجزاتي اتفاق موادر من العون ا

کے رواجی اعداز میں خاندانی ہوی بیاہ لایا۔

"م ياكل موكئ موشاميند-"

و تحریس کی بیس کرسکتا تمہارے کیے ...

"شاوی؟" میں صدے سے س ہوگیا۔ "

" مب ہوسکتا ہے اگرتم جا ہو ... میں سب کومنا لول كى . . . اورميرى محبت كوئى كھائے كاسودانہيں ہو گی سليم وہ . اتنی محبت کوئی عورت مہیں دے سکتی حمہیں . . . اور میرے

من نے اپنا سر پکر لیا۔" شاہیدا سب جانے ہیں کہ میں تورین کو کتنا جاہتا ہوں ، سی اور کے بارے میں سوچنا

" تورین ... کہاں ہے تورین ، . . معرف تمہارے د ماغ ميل ... اور وه جوتي كوتي زنده عورت تب مجي مين اسے تمہارے ساتھ قبول کرتی ... جیسے روزینہ کے ساتھ

اجاتک میری نظروں کے سامنے جیسے سورج آگیا۔ و یکھا . . . نہ جانے کب سے وہ وہاں موجودتھا . . . اس -ہاتھ میں بندوق تھی۔

« میں ای بری عورت میں ہوں سیم . . . صرف طاہر کے روپ پرمت جاؤ۔ شاید اتی خوب صورت میں ہول میں ۔ ایکن تمہارے لیے میں کیا محسوس کرتی ہول ۔ ۔ کمنے جذبات رهتی بول...ال کا اندازه تم کرین نبیس سکتے ... جھے ایسے مت محکراؤ۔''

" ہاں ہمہاری محبت نے یا کل کرویا ہے جھے ... واکر تم نداتے میری زندگی میں توشاید میں وہ سب شکرتی جو میں نے کیا۔ میں اکبر کے ساتھ پہلے جیسی زندگی گزارتی رہتی ۔ ليكن اب مجھ دل نے مجبور كر ديا۔ يس نے كہا كه شامينه ... توبیہ بازی ہار جائے کی اگر جان کی بازی ندلگائی۔'' آنسو سسل اس کے گالوں پر مہتے رہے۔"ممرے عیما جواری و یکھاہے تم نے؟ میں نے تمہیں یانے کے لیے اپنے سہاک

١٠ كريكتے ہو... سب مجه كريكتے ہو... تم مجھ اسم شادی کرسکتے ہو۔"

ساتھ وہ سب بھی تمہارا ہوگا جومیراہے۔

بھی گناہ ہے میرے گیے۔

ريشم كوتبول كرر باتفاانور...

میرے حواس پر بکل می کری اور میرے اعصاب تنلی ہو مرے میں نے بڑے جودھری کو دروازے میں معالم

> ہر محاذ پر ایک نئے داؤ کی منتظر جواری کی تذبیریں اگلیے ما میڑھیے

بعض کیس بہت ہی انوکھی تسم کے ہوتے ہیں... سبراغ رساں سوچتے رہ جاتے ہیں مگر الجھی ہوئی گرہیں کھلنے کے بجائے مزید بگڑتی چلی جاتی ہیں... ایک اسے ہی درپیش کیس کا ماجرا... پولیس اور سراغ رساں اس معمّے کو حل کرنے سے قاصر تھے کہ بہ قتل کاکیس ہے یا پھر...

انسانی و بن کی قلاماریال ... احساسات اور گرے مشاہدے کی بہترین مثال... مقتوًل

> آ فيسر فرينك مارسل بين عقب مين وراؤني وممك سی۔اس کی شدت اتن زیادہ تھی کہ فریک کوایک سیکنڈ کے کے لگا جیسے زمین اس کے قدموں تنے ال کئ ہے۔ وہ بڑبڑا کر پلٹا۔ زیادہ سے زیادہ تمیں فٹ کے فاصلے پراہے ایک جسم نظر آیا۔ فریک نے میخوفناک منظر و کھے کرخود کو بمشکل سنجالا۔ اے اکیڈی سے قارع ہوئے مرف سات ماہ گزرے تھے۔ ای قسم کی اجا تک اور ومِشت ناک اموات دیمضے کا وہ عادی مہیں ہوا تھا۔

جاسوسى ڈائجسٹ 139 مٹی 2014ء

ہی ہوا کہ اسے درگاہ پر پہنچا و یا حمیا۔ ورنہ • • • اور بہت مجھ موسكتاً تها جوبهت برا موتا-".

ریشم کا . . میں نے می ایک رائے دی۔

'' پھر کیا فیصلہ ہوا؟''میں نے کہا۔

"فيله مجى يا جل جائے كاتمهين ... ايك بات بتا

اداس کے کرریم کو بہال سے نظوانے والی می تم

ووں کہ جا جاتی اور اباتی نے سے معاملہ مجھ پر چپوڑ و باہے۔

معیں ہم نے ہی البیں قائل کیا ہوگا کہ اسے حویلی میں نہیں

اس نے اقرار میں سر ملایا۔ "میں میں جا ہی تھی۔"

"اس کی موجود کی ہے مہیں کیا خطرہ لاحق تھا؟"

اس کے آنے سے ملے بیمیری وے داری می کہ میں

عالات اورمعاملات کو فھیک کرلوں • • • اور میمبری وجہ سے

"وہ خطرہ تھی میری بہن کے متعقبل کے لیے . . . ادر

"میراچیا ہوااس کے ساتھ؟" میں نے برہی سے کہا۔ وہ مجھےد مصی رہی۔" تم بہت بیار کرتے ہوا سے؟" " بان، ورند پریشان کیون موتا؟" میں نے کہا۔

وولیکن اس سے شادی پر تیار کہیں تھے تم ؟'

" پیار کیا مین ہے جیس ہوتا؟ مال سے جیس ہوتا... کیلن تمہارے و ماغ **میں ت**و بیار کابس وہی مطلب ہے جوتم نے مجھ پر جہایا۔ اس حیوانی جذبے کے سواتمہارے نز دیک پیار کااورکونی مغبوم میس-"

اس نے اواس ہو کے ایک مجری سائس لی۔ "بہت د کھ ہے بھے اس بات کا .. کہم نے بھے ہیں سمجھا۔

وو غلطهمی ہے تمہاری ... شاید کسی اور نے حمہیں نہ سمجها ہوا سے جیسے میں نے سمجھا . . . سانب سے ڈرتے سب بين مرجس كوسانب وس چكامو....<sup>\*</sup>

ووسلیم این محبت کرنی ہول تم سے ... بیت ہے-'' بکواس بند کرواین اور جاؤ . . . میں اب تمہارے

كسى چكريس آنے والائيس ہوں۔

ایک دم اس کی آنگھوں میں آنسو آسکتے۔" مجھے معلوم تھا کہتم مجھ پر اعتبار نہیں کرو ہے۔ بیمعلوم نہیں تھا كراتى نفرت كرتے ہوتم مجھ سے ... اتنا برا سجھتے ہو مجھے ... تمہاری قسم سلیم! میں نے آج کے کسی اور کی طرف نظرا نفا کے نہیں و یکھالیکن مہیں جیب مہلی بارویکھا تھا، اس وفت سے میں وہ نہیں رہی جو کہ تعی ... ایسا پہلے مجھی محسوس جبیں کیا تھا میں نے۔' وں میں میا ھا میں ہے۔ ''خدا کے لیے شاہینہ . . . جھے بخش دو۔''

جاسوسى دانجست \_ 138 مئى 2014ء

اس نے سراٹھا کر بلند و بالاعمارت کی طرف و یکھا۔ جمم کا زمین کے ساتھ تصاوم فاصی شدت کا حامل تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ کرنے والا بہت بلندی سے کووا یا کرا

فریک کے ذہن میں خود کئی کے سوا کوئی دوسراخیال میں آیا۔تسادم ک شدت نے کھویٹ کو کے ہوئے تربوز ک طرح کھول دیا تھا...ایہا بھیا تک منظرتھا کے فرینک کواسے برداشت کرنے کے لیے ایک تمام تر ہمت کو بردے کار لانا

وه عمارت اتن او تحی محی که فریک منزلول کی تعداد کا لعين تيس كرسكا يعميراتي ومانيج من مضبوطي كي حفلك مي اورخوب مورنی کے لیے بیرونی جانب شیشے کا خاصا استعال

فریک کے لیے بیمکن تیں تما کہ وہ وہیں گھڑے کھڑے انداز ولگا سکے کہ اس کے قریب پڑا ہے روح جسم کون ی مزل سے ٹیا تھا۔

وہ وہاں موجود تھا اور اس نے وہ ساتھ و مکھ مجی لیا تما ... لبندا بيه ناخوشكوار معالمه اس كي ويوني من شامل موجكا

چنداور افراد نے بھی یہ ہولناک منظر و یکھا اور سکتے کے عالم میں کھڑے رو گئے بلکہ دہشت زدہ ہو کر قدرے

مختر بعير يدمعام توسط قد كاليك سياه فالمحص برآمه ہوا۔ اس نے اپنا کوٹ آتار کر لائن کو ڈھکنا جایا۔ " ياساوينالوليس" ساته على بولايه " يوليس بيك اب اور

فریک ابتدائی شاک سے باہرآ چکا تھا۔اس نے ساہ فام كوردكنا جابات مساه فام في است تظرا ندازكرو يا-وه ایک مھنے کے بل کرنے والے کی لاش کے قریب بیٹھ کیا تما وه تراعما دادر تجربه كارلك رماتما ..

فریک نے بیلٹ کے ساتھ مسلک بولیس ریڈ ہو پر اطلاع پہنچائی۔اولین فرض سے عملنے کے بعد اس نے اجنی كواستضار بينظر سے ديكھا۔وہ اب اسے قدموں بر كھٹراتھا اورسرا مماكرنا ورثماوسي بلذيك كود كمدر بانتما-

"وفتكريه\_" قرينك نے باتھ بر مايا-"ورجل مس -"ساه فام نے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ 'عالباً کرتے وقت بلندی عمارت کے تصف سے زیادہ رہی ہوگی . . تم نے سرکی حالت ویکمی؟" جاسوسى دائجست - 140 مئى 2014ء

''تم من شعبے ہے متعلق ہو؟''فرینک نے بوجھا۔ ، «كيكن بيةوخودكش كاليس لكناسي-"

''فی الحال۔'' درجل نے جواب و یا۔ فرينك كوورجل ك شخصيت متاثر كن للي تحى - وويولا. '' دیلموا گرمهین براند کلے توبیک اپ آنے تک ساتھ رہو ہے " مشیک ہے۔ اگر چہ سے علاقہ میری حدود میں میں ہے ... بہر حال میں جو تعادن جی کرسکا ، کروں گا۔ 'ورقیل نے کیا ساوینا' کی آئی ڈی ٹکال کر شرٹ کی جیب کے ساتھ

مجیر میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک توجوان لیمرے كے ساتھ آ كے آنے لگا۔ فريك نے اس كى بيش قدى كوفى الفور پسیا کرویا۔ اروکرد کھڑے افراد ساکت ہو گئے۔۔ اس اشامی ایک پیشرول کار جائے حادثہ پر میں گئے۔ بیت ے پہلے کارے ایک باوروی سارجنٹ برآ مد ہوا۔اس نے نگامون بی نگامون من صورت حال کا جائز ولیا۔ پرمرافیا كربلندويالإعمارت كأحائزه لينخ لكابهاس كي نكاه واليس في آئی۔ سارجنٹ نے ہاتھ لہرا کرورجل کو قریب ہے بھے کا اشار ہ کیا۔معاس کی تظرور جل کی شرٹ کے آئی ڈی کارڈ پر كئ اوروه رك كيا. پچه يوكنے سے پہلے اس نے قريب او كركارة يرما \_ "بي غالبا تمهارا كوث هيه؟" ال في في یا تھ پر پڑی لاش کی جانب اشارہ کیا۔

المعلك بها اليمولينس والني بها-" فائر فی مار شنت کے بیرا میڈیکل بونٹ کے دو افراد ائے وہ میں لگ کئے۔ ایک کے بازوش مبل تما جاور الگ ربی تھی۔اس نے ورجل کا کوٹ اٹھا کر فاش پر جاور ڈال دى . . . كوت ورجل كو واليس كرتے موسئ اس في كيا-

وملن ہے بیرواغ دار جو کیا ہو۔''

ورجل نے احتیاط سے کوٹ کا جائزہ لیا اور والی من ليا- مطلحان معمولي صفالي بعد من موجائے كي-فریک، سارجنٹ کو بریف کردیا تھا۔ پھراس 🌉 ورجل كالتعارف كرايا مارجت تجربه كارتما - تا بم آل ف این اہمیت کا اظہار نیں کیا۔۔۔

" باب ابر۔" اس نے ورجل سے ہاتھ ملایا۔" بھے خوتی ہے کہتم رضا کارانہ تعاون کے لیے آماوہ ہو۔'' د، جمعے خوشی ہوگی اگر میں لاس استخلس کی قیم سے معلی

كام آسكا- "ورجل مسكرايا-

و منهار العلق موى سائد سے سے؟ '' یہ خودسی معلوم ہور بی ہے تا ہم مجھے چیک کرنا رِ \_ گا. . يقيناتم ساتھآ ما پيند کرد مين

سارجنٹ نے وسمع اور بلند مارت کے چوڑے داخل ورواز بے کارخ کیا۔ورجل ساتھ تھا۔

" فيادر والت سي بل، كياتم في تظر والي مي؟

''ہاں۔ • کیاتم نے کوئی خاص بات ٹوٹ کی ہے؟'' ''شاید-' سیاه قام ورجل نے جہم جواب ویا۔ لا وُج کی وسعت مجی عمارت کے صاب سے غیر معمولي مفي-اس وقت يك مستعد بوليس وبار منث كي كيل ورديان برحك تطرآري عين-

لائي ش ايك وردى ايش كارة موجود تما مارجنك نے اسے میجر کو بلانے کے لیے کہا۔ گارڈ فورا بی فون کی

سارجن ، ورجل کی جانب پلٹا۔ "تم کهدرے تھے كرتم في كوني جيز لوث كي مي؟"

اليه موقع پر سن جوتے خريدنے كى زحمت بيس كرتا؟" تجربه کارسار جنٹ قوراً ہی درجل کی بات کی تہ تک چھنے کمیا۔ " ' بالكل . . . نشخ جوتون كى خريدارى من انتخاب اور فننگ کے مراحل پیش آتے ہیں ... جو حص کچھ بی دیر میں خود کو ہلا کت میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکا ہو، وہ اس بھیڑے من كيون يرك كا ؟ تطعى غير منطقى - تمون كى حالت بنارى ہے کہ جوتوں نے زیادہ سے زیادہ دویا تین بلاک کاسفر طے سارجت نے سر ہلاتے ہوئے دل علی دل میں ورجل کی ذہائت اور مشاہدے کوسراہا۔ 'مس تم سے اِتفاق کرتا ہوں . . ولیکن میں ہمی تو ہوسکتا ہے کہ اس نے خود کشی کا اس وقت ایک پشرول مین نے مداخلت کی اس کے ہاتھ میں آیک بٹوا تھا۔ "مرنے والے کی آئی ڈی ٹ گئ

" ال " ورجل في القرآميز ليح مين كها " مرف

"أورتم نے اندازہ لگایا کہ خود کو ہلاک کرنے والا

والے کے پیروں میں بالکل نے جوتے ہے۔ جوتوں کے

على برمشكل ساليك آدهنشان موكات



جاسوسى دَا تُجست مِنْي 2014ء

" آپ کی بات درست ہے ... ہم نے کھر کیاں ا اور فی کاؤٹی کا ہے۔" " كوئيك، اس كے تعربینجو . . مثاید تعمر پر کوئی مسئلہ لرح ڈیزائن کی جیں کہوہ آیک محفوظ حد سے زیادہ مہیں **جا** ر ہا ہو۔ کمپیوٹر کا ریکارڈ بھی چیک کرلیما۔'' " کیا کوئی صدی محص کھٹر کی سے محدود خلاسے باہر لکل ''یس سر۔'' پیٹرول بین نے اپناریڈ پوسنجالا۔ سكام ؟" سارجن في الني بات جاري رهي .. ورجل نے دیکھا کہ ایک آدمی تیزی کے ساتھ ان منجر قلب چکیا یا۔'' ہیآ دی کی جسامت پر متحصر ہے۔ دِونُولِ كَيْ طُرِفْ آرِ مِا تَعَارِوهِ وَرَمِيا لِي عَمِرِكَا أَيِكَ خُونِ لَبِاسَ تاہم میں کہ سکتا ہول کہ پھر جی بیر بہت وشوار ہے۔ حص تھا۔ اس کے جوتے جک رہے ستے اور برنس سوٹ "عارت مين موجودلوكون كي فبرست تو موكى؟" "معاف محجي من نون پر تھا۔" ال نے معذرت '' ''مبیں۔انفراوی کرایہ واروں سے رابطہ کرنا پڑے گا-تا ہم ہم فہرست پر کام شروع کر چکے ہیں۔' ی-"میرانام قلب ہے۔ جزل پیجر، قلب۔ میں کیا مدوکر ' کیا تم رابرٹ ولیم من کو جانتے ہوجس کی ع 'تم جانتے ہو... کیا حادثہ پیش آچکا ہے؟'' پینتالیس سال اور جسامت در میانی ہے؟'' سار جنث ني سوال كميا-"برسمتى كىمىرى ... يهال يبلخ بحى ايماسانح بيش ورجل نے سوال جواب میں حصیہ کیتے ہوئے او جوا '' مسٹر قلب! بنیس سے او پر ناممل منزلوں تک کولی مارجنك اور بنيجر كومعروف تفتكو جيوز كرورجل نے المنچناچاہے تو کیا وہ بیرکام بہآسانی کرسکتا ہے؟" قلب نے تطعیت کے ساتھ جواب دیا۔ 'جیسویں آ کے بڑھ کر بلڈنگ ڈائر میشری تک رسائی حاصل کی اور فکور کے او پر زینے بلاک ہیں۔ایلیویٹرزموجود ہیں۔لیکن اس میں موجودا ندرا جات کا جائزہ لیہا شروع کرویا۔ ان میں سے صرف ایک ہتیںویں فکور ہے او پر رسانی رکھتا واپس آ کراس نے ملیجر کو خاطب کیا۔ ''مسٹر فلب! ے . . . اور اسے آپریٹ کرنے کے لیے الگ جائی ہے۔ بلڈنگ کی مرف بتیں منزلیں بک ہیں ... کچھ بتا عیں کے ''غالباً جاني تمهارے ياس بوك؟" " بی بال مکیا آپ لوگ او پر جانے کا اراوہ ریجے لنجرنے ورجل کی آئی ڈی دیکھ کی تھی۔ جواب قیص ے کوٹ پر معل ہو چل می ۔ " يبلِّح من بيرجاننا جا بول كا كه عمارت كي شالي سمت "ال ،آپ كى بات شيك باورجم في بيس سے کے سی فلور کی محرفی کو محولا جا سکتا ہے اور سے کہ کیا وہاں کولی او يركى منزلول كومستهر جمي مين كميا . . . آب جانتے بين كمالي عمارتوں میں کرا ہیدار بلندتر منزل زیادہ پیند کرتے ہیں . . . '' بیمکن نہیں ہے ۔ . . پھر جی میں چیک کر ایول گا۔ تاہم بتیں سے او پر اہمی تعمیر اتی کام جاری ہے ... حیت برتعمیرانی عملہ واحد ایلیویٹر کے ڈریلیے آتا جاتا رہتا " تمام ممارت المركز يشغر ب " ورجل في يوجها-ہے ... ہمارے باس بلڈ تک السیشر ہے جواسر کچر کی تکرانی ''جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ بہت زیاوہ گلاس استعال کے علاوہ ویکر متعلقہ نظام کی تکرانی کرتا ہے۔ کیونکہ اس مجم کی میرا مطلب تھا کہ کھٹر کمیاں استعال ہور ہی ہیں یا بمجھ کئے۔'' ورجل نے اس کی بات کائی۔''اپ سارجنٹ باب نے ورجل کودیکھا اور تعبیمی انداز میں ہم جیت پرجانا جابی کے۔" اس وقت وہی پیٹرول مین ووہارہ ظاہر ہوا جسے "زیاده تر معرکیال بند ہیں، تاہم چد سفرز ک سار جنٹ نے مردہ آ دی سے متعلق ہدایات دی معیں۔ سارجنٹ باپ نے ایک طرف ہٹ کراس کی بات میں . . . خواہش پر کھے کو کھول دیا گیاہے۔ "میجرنے جواب ویا۔ بعدازال ورجل کو بتایا که مرنے والے کا ریکارڈ صاف "اتى بلند عمارت كے ليے كيا بي خطرناك اقدام تبين ہے۔ کوئی جرم ، کوئی وارنٹ ، پھولیس ۔ ہے جبکہ عمارت ائر کنڈیشنڈ ہے؟" سارجنٹ نے سوال کیا۔ جاسوسى دُانجست- 142 مئى 2014ء

" میں جمیرا یک پرٹ تونیس ہول۔ "سار جنٹ یولا۔ " سیکن وہ جس رفنار سے زبین پر کرا...وہ رفنار بلڈنگ کی کسی بھی مخل منزل سے ممکن نہیں..." ملک کا منزل سے ممکن نہیں۔۔"

" وليم من بظاهراً يك وولت مند آ دمي تفاليكن اي كي

رن کے ذرائع اندھیرے میں ہیں۔ وہ ایک سال عل

اسینال میں واحل ہوا تھا۔ کرنے کے سبب اس کی چند

بنیاں تو ف ہوئی میں -علاج کے دوران معلوم ہوا کہاس

ہونا جا ہے تھا ۔ . و نہ کہ اسپتال میں ۔ منشات کے استعمال کا

معاملہ کا وُنٹی سےشیرف کے تعاون سے کیوں ظاہر ہوا؟''

شاس ہے۔ تاہم منشات کے یا عیث یا سی اور وجہ سے اس

نے کوئی غیرقانونی حرکت میں کی تھی۔ اگرچہ فی الحال میں

کہ جیس سکتا کہ بیر بات اس کے ریکارڈ پر کیوں جیس تھی...''

بحرسار جنٹ نے کئی امکانات کی بات کی اور آخر میں کیا۔

" ہوسکتا ہے کہ اس وقت مجلی وہ نشے کی حالت میں حجیت پر

'' واحداملیویٹر کی جانی کے بغیروہ حیت پر مہیں جاسک

حجیت برمنڈ برسے نیجے دیکھنا کمزورول والے کے

کے ملن میں تھا۔۔ جیت پر متحد دستینیں موجود تعیں۔ منجر

ساتھ تھا۔ ہوا کی رفتار بتا رہی تھی کہ وہ خاصی بلندی پر

التباس كے باعث بول لكا كر بينے بلڈ تك ايك جانب جفك

رى ہے . . . ورجل نے لی الفور نگاہ یتیے کی اور خود کوسنجالا۔

چند گرے سائس کے کراس نے اطراف میں نظر دوڑائی۔

يجراحتياط سيحض ودفث بلندحفاهتي منثريركي جانب جل

یڑا۔ورجل نے شالی سمت کی منڈ پر کا تفصیلی جائزہ لیا۔۔.وہ

ہوا اور بلندی کے باعیث بہت محاط تعامہ حتیٰ کہ سار جنٹ

ا و ہے کہا۔'' دوہی امکا نات ہیں ،اول خووتشی دوم کل۔''

ورفق؟ "منيجر سفينايا -

" مجمد خاص تبیں۔" ورجل نے کنارے سے مٹتے

''اس کمح توخورنش کی جانب ہی خیال جاتا ہے۔''

ورجل نے سراٹھا کر ہا دلوں کی حرکات کود یکھا تو ذہنی

جا پہنچا ہو. . .اسے خیال سوجھا ہو کہوہ ا ڈسکٹا ہے۔''

تنا، خراد حصت كوجي و يكه يس- "ورجل في كها-

"نشیات کے استعال کا ڈیٹا کمپیوٹرریکارڈ پرموجوو

"اس کی میڈیکل ہشری میں منشات کا استعال

في نشات استعال كالحلي-"

ورجل نے اعتراض کیا۔

وونوں حیبت ہے واپس آگئے ہے۔ ورجل نے اعلان کر دیا کہ ولیم من، حیبت سے نہیں کودا تھا... چنانچہ سارجنٹ انجھن کا شکار ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا۔" اگر قلب کے مطابق شیشے کی کھڑ کیاں کھولی نہیں جاسکتیں توہمیں کوئی ٹوٹا ہوا تیبل طاش کرنا چاہیے۔"

'' ''شیس،اس نے کوئی گھڑ گئیس تو ڈی۔''ورجل نے پراعتا وانداز میں کہا۔'' ایسا ہوتا تو فٹ پاتھ پر کوئی نہ کوئی زخی ہوتا یاشیشے کے گڑے ضرور پائے جاتے۔''

سار جنٹ نے خود کو احمق مخسوں کیا۔ ورجل کی منطق واضح ترجمی ۔ منت سے سے سر سے میں مند سے منا

"تم کیے کہ سکتے ہوکہ وہ چھت سے بیں کو دا؟"

"او پر ہوا تیز تھی۔" ورجل نے کہا۔" اس کے باوجود حیت پر غبار موجو و تھا۔ شالی سمت میں جہاں نے اس کی ارش پڑی تھی۔ وہاں منڈ پر پر موجو دغبار بے نشان ہے۔ میں برای تھا۔ جھے بھین میں نے احتیاطاً پوری شالی منڈ پر کا جائز ہ لیا تھا۔ جھے بھین میں نے احتیاطاً پوری شالی منڈ پر کا جائز ہ لیا تھا۔ جھے بھین و مال ہے کہ وہ حیت سے کہ وہ حیات والا منظم و میں ہیں۔" دوسر می بات یہ کہ وہ چائی کے بغیر حیت والا المید پٹر استعال نہیں کرسکا تھا۔ جبکہ بنجر اور بلڈ تک انسپئراس المید پٹر استعال نہیں کرسکا تھا۔ جبکہ بنجر اور بلڈ تک انسپئراس کے تام سے بھی واقف نہیں ہیں۔"

''اب ایک بن امکان رہ جاتا ہے۔'' ''نگین وہ آسان سے توٹمیں ٹیکا ہوگا۔'' سارجنٹ نیجہ سے ایساں ہے توٹمیں ٹیکا ہوگا۔'' سارجنٹ

ورجل مُرسوج انداز میں کائی کی جانب متوجہ ہو گیا۔

نے جرت اورا جھن کے ملے بطخ تا ٹر کے ساتھ کہا۔

''بیلی کا پٹر۔' درجل نے کا فی ہلاتے ہوئے دھا کا کیا۔

سار جنٹ نے چونک کرورجل کو دیکھا اورا عمر اِش داغا۔

''اس صورت میں کوئی نہ کوئی تو دیکھا۔۔ کسی کی نظر پڑتی۔۔؟''

''بیں برس بل کی بات ہوتی تو تمہارا اعتراض شیک

قائر ڈیا رخمنٹ کے بیلی کا پٹروں کی موجودگی یہاں کی فضا

میں عام ہی بات ہے ۔ عوام کو انہیں ویکھتے رہنے کی عادت پڑھا کی ہے میں عام ہی بات ہوگی غیرمعمولی بات نہ ہو۔''

گرے۔۔ ہاں، جب تک کوئی غیرمعمولی بات نہ ہو۔''

گرے۔۔ ہاں، جب تک کوئی غیرمعمولی بات نہ ہو۔''

گرے۔۔ ہاں، جب تک کوئی غیرمعمولی بات نہ ہو۔''

سار جنٹ نے کا فی کا کہ اِ فیایا اور سوچ میں پڑھیا۔

سار جنٹ نے کا فی کا کہ اِ فیایا اور سوچ میں پڑھیا۔

"" تو يائلت كور بورث كرنى چاہيے كى؟"

جاسوسى دُائجست مئى 2014ء

استعال كرتے ہيں۔وہ شارث كت ہے مشات كا دهندانوں ورجل کے ہونٹوں پر خفیف کی مسکر اہٹ چھیل گئی۔ اسیخ کسی ما بسند بده آدمی کو بے رحی سے تھ کانے لگا وسے "الاس اليجلس كے وسيع علاقے كى فضامس جو بيلى كايثر موجود ہوتے ہيں، ان كا آيس من رابطہ الحيش فر كوئنسى كے ذريعے ہوتا ہے ... اگر كوئى حادثہ ہوتا ہے تو وکھانی وے رہا تھا۔ معن وہم س کے مشات کے لگے باكلت رابطه كرتا باور قانون نافذكرن والاارول وْهُونْدُ لُولِ كَان اور يَجْمَع؟ سے ہملی کا پٹرفوراس لیتے ہیں۔ نتیجاً بلاتا خیرفضامی ہوتے ہیں لیکن یا تلید نے ایسانہیں کیا۔ سی کوکوئی ایسا پیغام ہیں طا- بيئكة بجيم ل كامكانات كي طرف متوجه كرد باب-''ہاں، ہیلی کا پٹر تقریباً ہر رفتار پر پرواز کرتے

" مزيد؟"ورجل مسكرايا\_

کے یاس بیلی کا پٹر ہوگا۔"

مجى الحط كمثرا بواب

طرف سے ایک پیغام ملا۔

شردع ہوگی۔ 'ورجل کھٹراہو گیا۔

ورجل نے رک کرہ خری بات کی۔

"معن تميس جلد بلاوَل كا . . . وعده ربا-" سارجنت

چند روز بعد ورجل كوسارجن باب كے جيت كا

و مسرورجل! جبتم میرے محکمے کے سارجن اب

کے ساتھ تھے اور باب نے بعدازاں تمہاری لین پر کام کیائو

بہت جلد بتا چل میا کہ موت کی اصل وجہ بیروئن کی زیادہ

خوراک محی۔ بھید تنتیش کے دوران معلوم ہوا کہ حاوثے کے

وقت قضا سے کسی کو کوئی پیغام وصول تیس ہوا۔ سارجی ک

الوث ملي كا پركي آني وي معلوم كرنے من كچه وقت لكات

کیس واقعی ہوی سائٹ کا تھا۔ تمہارے تعاون کا ایک

شكرىي... مجي يقين ب كه بم بهت جلد و نر براليس مح

بیں...انتہانی رفتار پر مجی۔ بہت کم رفتار پر بھی اور ایک بی جُمُعِلَق رہنے کے علاوہ مجمی مختلف انداز اختیار کرتے ہیں۔ اس كا الحصار ضرورت پر ہے۔"

" پھر بد کہ وہم س کو اس طرح پھنکا حمیا ہے کہ وہ بلاتک کے ساتھ کرے ... کوئی مجی ماہر یا تلث بہ آسائی این وزنی اور آئی پر تدے سے ایک مرضی کے مطابق میل

سكا ہے۔ جاہے ہوا تيزي كيول شہو-" وير إيهان ايك مضبوط اعتراض كياجا سكتا ب-

"ولیم س نے مزاحمت کیوں ہیں گی؟ وہ اتنا کمر ورجیس تفااور باللك كومشين برجمي توجدر هن هي يا جرميلي كايثر مس پاکلٹ کے علاوہ مجی آیک یا زیادہ افراد موجود رہے ہول منے ... اس مورت میں بھی اچھی خاصی جدوجد ہونی جاہیے

ورجل في مر ملايا- "من إينا تظريدة وراهل كربيان كرتابون اورهم اس ظريدى جامج جى كريحة بو-

" وليم س منشات استعال كرتا تعاليكن وه اس كاعادى تہیں تھا۔ ڈرگز اس کے کنٹرول میں تھیں۔ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ منشات کے دھندے میں ملوث تھا . . . تاہم اتنا ہوشار تھا كه جمانادينے كے ليے خود مجى مشات استعال كرتا تماليكن ا يخصوص شيرول كے مطابق ... اس مغروضے يا تظريے كوسمارا وينے كے ليے اس كى دولت كافى ہے جس كے ذرائع كايتالبيس متم ال رخ برتفيش كريجته مو

"أكر من اب تك شيك جار با مون تواس كا مطلب بم بے رحم اور والاک مجرموں کے یارے میں بات کردہے ہیں ... جو تیزی ہے دولت مند بننے کا بہترین شارث کث

جاسوسى دُائجست مئى 2014ء



کسی کا حال کتنا ہی ہے حال کیوں نه ہو... وہ مستقبل کے لیے سہانے خواب ضرور اًبنتا ہے...نثی امیدیں...نثے آہنگ اس کے پیشِ نظر رہتے ہیں...ماضی سے بیزار ایک ایسے ہی شخص کی روداد جو گزرے ہوئے وقت کی پرچھائیوں سے بھی بچنا چاہتا تها...مگراسے په نہیں معلوم تهاکه ماضي کیسا ہی کیوں نه ہو... حال اور آنے والا وقتىيچھىمۈكردىكھنےپرمجبوركرديتاہے...

## عنایت مصلحت اور موازی کے جال میں الجھ كر خطر تاك داؤ تھينے دالے كھلاڑى كاير مهارت كھيل ...

جوئز نے ریٹائر منٹ کے بعدر ہے کے لیے ایل وڈ میں ایک چھوٹا سا محر خریدا تھا۔ وس برس پہلے اس کےول من بہاں رہنے کی خواہش ایک اخبار میں شائع ہونے والله مروام كو پڑھ كر ہونى تھى جس ميں اس تھيے كو ملك کے وس بہترین مضافاتی علاقو س میں سے ایک قرار ویا کمانقا۔ سروے پڑھنے کے فورا بعد اس نے اسے كارندے دوڑائے اور چندروز من بى اس نے يہاں ايك

جاسوسى دُائجست - 45 مئى 2014ء

امل وڈ کی جو تعریف سروے میں بیان کی گئی تھی، وہ کے علط مجی ہیں تھی۔ جوز کا دومنزلہ کھر کارز پر تھا، جہال سے دور دور تک معلے دلئش قدرتی مناظر و تھے دالے کے تھکے ماندہ جسم و حال کو محول میں ترو مارہ کردیتے تھے۔ ليوتك روم كي ممركي كحولوتو مواسي جمومت ورمحتول كالغمد سٹائی دیتا تھا۔ بیڈروم کی کھٹرک سے جبیل کا نظارہ بہت پرسش تھا، جہاں دن ہو یا رات، کوئیں ، مرغابیاں ، بنگے اور ویکر آنی پرندے إدهر اأدهرازان بمرتے نظر آتے ہے۔ واقعی ایل وڈ جنت کاعلس تھا تمرایک بات اس کے حسن کوداغ لگاتی تھی اوروہ میر کہ پچھلے وس برسول کے دوران میں اس کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا تھا۔ اب ایل وڈ تھے کے بجائے تیزی سے پھیل ہواایک شرقا۔

جوز نے محمر بورزند کی کراری تھی۔ وہ ہمیشہ محیر محال اور لوگوں میں رہتار ہاتھا مرچھلے دس پندرہ سالوں ہے اُس کا دل شہری زندگی کے ہنگاموں ہے اُکٹا کما تھا۔ وہ قدرتی نظاروں کے درمیان سکون سے زندگی کے باتی ایام گزارنا جاہتا تھا۔ یمی وجد می کداس نے میکر خریداتھا مگرجب وہ یہاں معلی ہوا تواہے احساس ہوا کہ جیسادہ چاہتا تھا، ایسانہیں ہوسکا۔

ایل وڈیس جہاں قدرتی نظاروں کی تجمر مارسی وہیں زمین برتیزی ہے مکانات أسكے كاسلسلم عارى تھا۔ حكم جكه ميراتي كام نظرات سے لكا تھا كه شهرول كى زندگى ہے اکتا جانے والے اتی تیزی سے اس طرف آئے کدان كى وجد سے إيك اور براشم جنم لينے لگا تھا۔ جونز جاہتا توب مكان بيج بغير بهي اورجى اپئ يسند كے ماحول ميں نيامكان خریدسکتا تھا تمراب وہ بیزاری اور تنہائی کی عمر کے اس جھے میں مزید بھاک دوڑ مبیں کرنا جاہتا تھا۔اس کا خیال تھا کہ ایل وڈ جب تک بہت بڑے شہر کا روپ دھارے گا تب ك وه اس جهان سے عى كزر چكا موكا-اس كيے اس نے میروشکر کے ساتھ ایک خودسا منتدریٹائر منٹ کی زندگی اس مکان میں بسر کرنا شروع کردی۔ وہ میو یارک میں پیدا ہوا اورو ہیں اس نے بوری زندگی گزاری تھی۔اسے یقین تھا کہ نیو یارک ہے سیکروں میل دور ایل وؤیس شایدی اسیے کوئی ایمانخص ملے جواس کی چھلی زندگی سے واقف ہو۔ وہ ممل طور پر انجان شہر میں ، انجان لوگوں کے درمیان این زندگی عام لوكول كي طرح بسركر ؟ جابتا تها تكرابيا بوندسكا-

بہت جلدوہ جان کیا کہ ایل وڈ سے چھے فاصلے پروا تع ایک نواحی تصبے میں اس کا بہت پرانا اور دولتمند دوست میں رہتا ہے۔اس خبر سے اسے میکھی اظمینان ہوا کہ چلوقریب

مں کوئی تو ایساہے، جواہے اچھی طرح جانباہے۔ویسے جی جہار مواجنی چرے ہوں توسی شاسا کا ہونا ، دل کی ڈ ماری بندما تا ہے۔

جويز مضبوط ہاتھ يا وَں كا آدمی تھا۔وہ ساٹھ سال م اد پر کا تھا مراب مجی اس کے باز وتوانا ، اور آواز یا ث دار گی بظاہر وہ شاکستہ آ دی تھا ممر دوستوں کے لیے۔وہ دوستوں ا دوست اور دشمنول كاجمن تقاعمراس اجنبي شهريس ندتوكو كي اس ووست تھا اور ندی وحمن۔ چند مفتول کے ووران میں آئی یروں کے جولوگ اسے بہجانے لکے تھے، اُن کے خیال میں وہ بے ضرر انسان تھا۔ لوگ اسے عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ بات اس نے اچھی طرح محسوں کر کی تھی۔ یہی وجی ا كدوه جابتا تھا كداب زندكى كے باتى دن جين سے كزاريں۔ طویل وہی وجسمانی مشقت بھری زندگی سے بعداب اے سکون کی محشریال میسر آئٹی تھیں۔ وہ دن بھر قصبے کے تغزیمی مقامات بر هومتا بحرتا اور رات كونسي التصريستوران من وز کرنے کے بعد محرا کر کمبی تان کرسوجا تا۔ مزاج کے اعتبار سے جونز نفاست پینداورخوش رہے والا انسال تھا۔

جوز کا تعمرایک توبهت زیاده براتهین تھا۔ دوسرایہ کدوہ تنهار متناتها \_ جابتا توخود كمركي صفائي ستحرائي كرسكتا تعامروه عادت سے مجور تھا۔اس نے زندگی بھراس طرح کے کاموں ... كو باتصليم نكايا تها، برهايي من كيا خاك كرليما - است کمر کی صفانی ستحرانی اور چیویے موٹے کامول کے لیے ایک جروقتی ملازمه کی ضرورت محی وه کمی روز تک ملاش میں لگارہاء آخرایک دن أسے اپنے ایک پڑوی کی معرفت ملازمه جي مل کئي -

یہ جوال سال جینی اینڈرس تھی ۔ کی سال پہلے اُس کے ماں باپٹر یفک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے،جس کے بعدوہ این ایک خالہ کے ساتھ رہنے گئی۔ دوسال سلے اُن کے انقال کے بعد وہ اسے بوائے فرینڈ کے یاس چلی تی ج ای کی طرح میتم تھا۔ کوئی سال محر سلے عی میں اس کے بوائے فرینڈ رسل کو ایل وڈ کی لائیر بری میں اسٹنے کا ملازمت می کسی وه مجی اس کے ساتھ عی بہال چی آئی۔ اس وقت وہ شہر کے مضافاتی علاقے میں ایک کرائے کے محرین اس کے ساتھ رور ہی تھی۔اس کا محرجہان واج تهاء وبال تيزي مع ميراتي سليلے حاري تھے۔

مین کا دومنزلہ مم پیزی پیلس کے برایر وال ا البته بيه اور بات تھي که بچلي منزل اب تک خالي تھي۔ جنولا بيس اس علاقے كامشہور كھرتھا جس كے اسم برواور

جوز کو بداڑ کی پسند آئی تھی ۔ جسٹی کو عجیب وغریب جلیے بنانے کا بھی بہت شوق تھا۔ ہر باروہ اپنانیا ہیئر اسٹائل بتالیتی تھی۔ بھی وہ افریقی لکتی تو بھی ریڈ انڈین نظر آنے کی کوشش كرتى - شروع شردع مين توجوز كے ليے بياؤى جرت كا باعث بي مكر رفته رفته وه اس كاعادي موكميا تها\_ا\_\_يقين تها كه بين بين مال ماب كى حداثى كاصد مدا تفاقے والى بدارى

ا گرخوش مزاج نه ہوئی تواب تک خو دکوتیاہ کر چکی ہوتی \_ حین کے بوائے فرینڈرسل سے بھی جویز وو جار ہارل چکا تھا۔اس کے بارے میں اُس کی رائے اچھی تھی۔رسل شاكسته مزاج كا يرها لكها سجيده انسان تما ـ وه دن من توكري كرتا اورشام ككافئ سي كريجويش كرديا تها-أس كے يا ذال من حلتے ہوئے بلكام النك آتا تھا۔رسل نے بتايا تنما كه وه باني اسكول مين بين بال كالحلال ثي تفا\_ايك روزوه تھیلتے ہوئے کیلی چ پر پھسلا،جس کی وجہ سے اُس کا تھٹتا توث كيا- الرجه علاج تو موكما تعامر حلي من انك المياتها مرسرد بول میں بدچوٹ اُسے بہت لکیف دی تھی۔ جوز كويديات بسند آني محى كم حين ك مقالل من رسل بهت ذيتے دار اور سنجیدہ انسان تھا۔ جوز کو یقین تھا کہ رسل اس ے بہت بیار کرتا ہے۔وہ اس کے لیے بہترین جیون ساتھی ثابت ہوگا۔خود رسل نے بھی ایک باراس سے کہا تھا کہ وہ کر بچونیشن کے بعد انھی می ملازمت حاصل کر کے مینی ہے شادی کرلے گا۔ دیسے جی جینی میں لا اُبالی بن کے سوا اور کوئی خای تہیں تھی۔ وہ سید می سادی لڑکی تھی اور سادہ س

جور اکثر دن میں! دھراُ دھرگھوم پھر کر دفیت گزارا کرتا تھا۔اس نے جینی کو تعمر کی اضائی جانی دی ہوئی تھی لیکن ساتھ بی میر جمی تاکید کی تھی کہ وہ آنے سے پہلے اسے نون کرلیا کرے تا کہ وہ گھریر ہی رہے۔ کیونکہ جب وہ آئی تو اس ے دو جاریا تیں کرے اس کی تنہائی دور ہوجاتی تھی۔اس کے جانے کے بعد سرایک بار پھراُ داس اور تنہا ہوجاتا تھا۔ جورز کوجین میں ابنائیت محسوں ہوتی تھی۔ وہ جینی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب بھی اُس کا ہاتھ تنگ ہوتا یہ فورا اس کی مالی مدو کرویتا تھا۔ وہ بھی اس کے بہت قریب آگئی تھی۔ جب وہ آئی تو اتی بے تطفی سے اس سے باتیں کرتی جیسے وہ اس کا بہت فریس ووست ہو۔

زند کی بسر کرنا چاہتی تھی۔

جور ناشتے کے بعد محمر سے نکل جاتا تھا کیکن منگل کو المشتے سے فارغ ہونے کے بعدوہ دوسری منزل پروالع بیڈ

جاسوسى ذائجست - 47 - مئى 2014ء

ء بيض لان بهمي تھا۔ کہتے ہيں كه مرتول مبلے بھى اس محرييں ودرسراؤل کاایک کروہ کرائے پررہتا تھا۔جس کی وجہ ہے مقامی لوگ اس محرکو پینزی پیلس کہنے لگے۔انگریزی میں یے بھی نفرت کے اظہار کے طور پرخوا جبسراؤں کو پینر می کہا عاتا ہے۔ اس تھری بدنای کے باعث آج تک بھی بھی و پاں کوئی خاندان معیم ہیں ہوا۔ بیر تھرایک بوڑھے کی ملکیت تهاجس كايرايرني ايجنث المع كراسة يردسينه كامجازتها يقصب والے بہال پر مفہر نے والوں کو بھی المجھی نظر سے نہیں ویکھتے ہے۔ای لیے بہت جلد محر کے مکین بدلتے رہتے تھے۔ یہ علاتہ شہر کے آخری سرے پرواقع تھا، جس کے ساتھ ہی یہاں کی مصروف تربین مرکزی سڑک بھی گزرتی تھی۔ مناانات اورنسی حد تک پسماندہ ہونے کے باعث یہاں پر

زیاده تر کم آمدنی والے لوگ رہتے متھے۔ ویسے بھی دوسری

عَلَمُونِ كَانْسِتْ بِهِالْ كُرائِ بَهِتْ لَمْ تَصِيدًا لِلْ وَوْ كَابِيرِهِمِهِ

آسته آسته جرائم بيشاوكون كآماج كاوبنا جار بانفا

حین خوش باش رہنے والی مرنجان مرج قسم کی الرکی تھی۔ اے وینوی پیکس یا اس علاقے ہے بھی کوئی غرض تہیں تی ۔ رسک تو ہی سو پر سے لائبر بری سے کیے لکاتا۔ چھٹی ك بعدايونك كالح جلا جاتا اور فيمررات مي وثا تعا جینی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر متھے والوں میں ہے ہیں تھی۔اس کے جاتے ہی وہ مجمی نکل جاتی تھی۔ دو میسے کمانے سے لیےوہ ہرسم کے شریفانہ کام کرنے پر تیار ہوجانی تھی۔ویسے بھی سبح رس کے چلے جانے کے بعد اس کے یاس خاصا وقت ہوتا تھا۔ دومقا ی ہائی اسکول میں پڑھر بی محتی کیلن ہفتے میں تین ون كلاس بونے كى وجه سے وہ اسے فارغ وقت كواستعال مِن لاكر احسا خاصا كماليتي تهي - ممركي صفائي ستقرائي، كَبْرُون كَى دهلاني يا مجر بحول كوسنجالنا مو ... وه مركام الرئے پر تیارر ہتی تھی۔

جوزنے ایک سوڈ الرئی ہفتہ براسے ملاز مدر کھلیا تھا۔ دہ افتے میں ایک بار دو تین کھنٹوں سے کیے آتی اور کام نمٹا کر الله ين على كام كرت موسة اس كانول يرميد فون الا ربتا اور وه موسيقي كي وهن ير إدهر ما دهر تقريق مجرتي كا ويسي جوز ك بال مجه خاص كام تو تعالمين -اس سك لير اور وطلع كے ليے لائدرى جاتے معے و بير اور البيركا كفانا وه ما بركها تا تفاربس بلكا بجلكا ناشا اور جاسة الله المرير بناتا تقاراس كي طبيعت مين تفاست هي -اس میکریاده ریام وه باتھ کے ہاتھ ہی تمثالیتا تھا۔اس کیے مَنْ مَنْ مَلْ مُن وَرَثُ مَن كُدم مشقت اور كما في التي تعي مي -

جاسوسى دائجست - 46 مئى 2014ء

روم کی کھٹری کے سامنے آ کر بیٹے جاتا تھا۔ شیٹے کی بن کھٹرک ہے اس کے تھر کے کونے والا راستہ صاف نظر آتا تھا۔وہ سید می مرک می \_ دورے بی آنے دالا بہال سے صاف تظر آجاتا تھا۔جین برمنگل کوئے وی ساڑھے دی ہے آجاتی تھی۔ اُس روز بھی سبح اس نے قون کر کے بتایا تھا کہ وہ ساڑھ دی ہے تک ای جائے کا ۔ ناشتے سے فارغ ہوکر وہ کھڑی میں بیشا اس کا انظار کررہا تھا۔ تی مینوں سے بید أس كامعمول تعا-ابتواية لكناتها كهبرمنكل كالمعج جيني كا ا قطار كرنا اس كى عادت بن كما ب-اس وفت مبى وه باتھ مین کانی کا مک تاہے کھڑی کے سامنے آرام کری پر بیٹا أس كى راه تكب رياتها-

كانى وير بعد جينى أسے دور سے آتى موكى نظر آئى -خلاف معمول وہ نیز تیز چل رہی تھی۔ میدو یکھ کر اس کا ماتھا تھنگ کمیا جینی کوجلد بازی پسند جیں تھی۔ وہ مبینوں سے ویکھ رہاتھا کہ وہ نہایت آرام سے بہلتی ہوئی آئی تھی مراس روز السالبيس تعاروه تيز تيز چل ربي مي جب وه كمركاها طے میں واحل ہونے لکی توجونز تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ کا لی كاهم تياني يرركها اورجلدي جلدي سيزهمان اترااور واحلي دروازه هول کر کمٹرا ہوگیا۔'' کیاحال ہیں۔'' جب وہ اندر واخل ہوئی تواس نے رسمایو جھا۔

"بالكل شيك-"اس في مسكرات موت كما محراس کی ہمیں اُس کے الفاظ کا ساتھ میں وے رہی تھیں۔اس کے لیج سے پریٹان تھی۔

"سب خيريت تو يع؟" وه اعدر داخل موكى توجوز ورواز وبندكر كے پلٹا اوراس كى طرف و بھے كرايك بار چر يو حصنے لگا۔ " آج تم يكھ أواس وكماني ربى مو-كيا كوئي پریشانی ہے۔ ' جونز سمجھ رہا تھا کہیں جینی اور رسل میں جھکڑانہ

و دہمیں ہیں ... ' بیرین کراس نے چو تکتے ہوئے کہا۔ " اليي كوني بات بيس-"

" تھیک ہے۔" یہ کم کر وہ لیونگ روم کے صوفے پر بینے گیا۔" کام شروع کردو۔"اس نے پیارے کہا۔

جيني که وير تک ليونک روم من کام نمنالي ري - جونز اسے بغورو کھے رہاتھا۔ایہا پیلی بار ہواتھا کہ وہ کام کردہی می عراس كے كانوں پر مير فون ميں تعافظ ف عادت ووآج بالكل خاموش مى - يدبات است برى طرح كمنك ربى مى -وہ کما گ آ دی تھا مجھ کیا کہ کچھ کر بر ہونی ہے مرکبا۔ بدوہ ميس جانا تقااور جيتي في اب تك اس بارے ميں بلكاما جاسوسى دَائجـت - ﴿ 148 الله مثى 2014ء

اشاره مين ويا تعاروه پريتان تعاكدايما كيا مواس كنتي جيبي خوش باش اور باتوني لزك بالكل خاموش ادر افسرو ہے۔اس کی آ عصیں جی سوی ہوتی تعیں۔لگ رہا تھا کہ رات کو تعمیک طرح سے سوتی میں یا محر بہت دیر تک روا رہی ہے۔ میدو کھے کرجونز ول ہی ول میں خاصا پریشان ہوتیا تعاظروه ببيل جابتا تعاكبراس يرزورو بيكربيه بات يوجعي اسے ڈرتھا کہ دہ براہان سکتی ہے۔اسے بھین تھا کہاب وورو تین کھنے تک تو میل رہے کی۔ وہ آہتہ آہتہ پیارے یوچھ لے گا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ دونتم جموث کب سے بولنے لکی ہو؟' وہ پکن کی مطال

كرري هي ،تب وه بيذروم بين جاكر كاني كالك المالا يااور سنكس ركمت موئ كمن لكا-

و میں ... " بیان کرجینی نے چیرہ او پر اٹھایا اور استے و بلھتے ہوئے جمرت سے کہا۔

" جن ... "جوزنے بین کر بیارے کہا۔ " میں ایے بارے میں یات کررہا تھا۔

وديس نے كيا جموت بولا ہے؟" اس نے بلكى ي حق

کے ساتھ جواب دیا۔

'' چلو. . ، مان لياتم نه جموث تبيس بولا-'' جونزين اس کے قریب آ کرکہا۔ " مربولنے کی کوشش کردہی جواور کھ کہنے سے کتراری ہو۔ جھے لگا ہے کہ چھ بات ہے۔ جوز کے کہے سے خلوص جلک رہا تھا۔ " تم شاید کھ جیانا جامتی موسمر چھیا جیس سنیں۔ "اس نے اپنائیت سے کہا۔ " الى . . . شايدتم شيك كهدر بي بو- "ال في ساك ال على كولت موسة كها-" وه دراصل بات سب كرمل ... جيني کھ کہتے کہتے رک کئی۔

برائع بى جوز كا دل يكباركى ذرا زور س وحركا "اس كامطلب بكريس فيك مجما تعال أس في رب آ كركها- " كام چيوڙو اور بين كراطمينان سے بتاؤ، كوابات ہے۔ " يد كت موئ اس فى بندكيا اور جنى كا با تھے جا ڈا منگ سیل کے سامنے کری پر بٹھایا اور خودمیز کے دو برگا جانب بين ميا -جين كي أعمون بن تيرتي بوئي بلي ي كاد أس نے و كھ ليا تھا۔ يہ بات اسے خاصى يريشان كردى محی۔ وہ جینی کی پریشانی جانا جاہتا تھا مگر وہ سر جھکائے برستور خاموش بيقى محى - ودكيا رسل في تم سے جيكا ا ہے؟" كانى دير تك جب دہ مجمع ند بولى تو جونز نے خامول توژی ہوئے سوال کیا۔

" تم جانے ہوای وقت میں کہاں رہ رہی ہول ا

ئے جواب دینے کے بجائے مجمر کہے میں اُلٹاسوال کر دیا۔ البائ ویلوان کے عقب میں واقع مینری میلس کے رابر ''افل سائس من اس نے جوزے کے ہوئے سوال ا خود ای جواب و یا۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاصی سنجیدہ کھی۔ " بواكيا ٢٠ جوزن في جمار وه خود مي جيني كي وجه ے خاصا پریشان دکھائی وے رہاتھا۔

" بینری بیس کے برابروالا مر کھالوگوں نے کرائے

ائتواس میں پریشانی کی کون ی بات ہے۔ "جونزنے

یان کر جینی نے سر کو بلکا سا جنکا دیا اور پھراس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لی۔ "تم جانتے ہو کہ میرے کمر می ائر کنڈیشنرمیں ہے۔اب کرمیوں کےون ہیں۔رات کو فاسى كرى اور صب موتا ہے۔ اى ليے من بيدروم كى كوركى کول کرسولی ہوں۔ کھڑی سے تازہ ہوا تو س جالی ہے مر الالیال کے ہارن سامنے بازار میں کھومتے پھرتے لوگوں كي آوازيس ، في و يكار . . . وان سب چيزون كوجمي برداشت كرناية تا ہے۔ اكثر سوتے سوتے آتھ كھل جاتى ہے۔ "بيہ كهدكروه لحيه بعرك ليع خاموش موتى اور يعرميز يرتظري گڑا کر کہنے لگی۔ "مرکیا کرسکتی ہوں، مجبوری ہے۔" مید کہ کر ال نے مختذی آہ بھری۔

"تو چر ... "جوز نے سوالیہ نگاہوں سے اسے د مکھتے

" ہاں ایک بات ہے۔" بیٹن کراس نے کہا۔" رات الله پيرايا موتا ہے كہ برطرف بالكل خاموشي جهاجاتي الما لكا م كرسب لوك بسترون من وكك م الل- وہ دفت بہت اچھا ہوتا ہے۔ تب برے سکون کی میند

"اچھا..." بيرن كرجونزنے كہا۔ وہ اب تك بير جھنے ستقاصر تفاكدأس كى يريشاني كى اصل دجدكيا ب-'' توشل بتارین تھی تا کہوہ منے کرائے دار...'' ال بال الم آم كى بات بتاؤ " جوز في قطع كلاي

''تم تو جانے ہوکہ کھیلوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں/ الرول كى كوئى بروانيس موتى-"جينى في قلسفياندانداز الل الت شروع كى و مجمع بهى ده لوك بي ايس بن لكت الله الهين جي ووسرون کي تجمير پر وانيس ... " " مررسل ... "جونزنے قطع کلای کی۔

دندانشکن "أن عظ كرائے دارول في رسل كے ساتھ يد ميرى کی ہے۔ میں کراس نے جلدی سے کہا۔ جوز کو چھے مجھ میں آر ہا تھا کہ وہ کہنا کیا جامتی ہے، اس کی بریشانی کی وجه آخر کیا ہے۔ ائر کنڈیشن، کرمیاں، پروی يارس وه يحديس مجه يارباتها ادرجين جس اعدازيس بتارى تى اس سے تووہ مركز اعدازه كيس لگا يار باتھا كر بات

" كافى ويوكى - "اس في المصنع بوت يو چها بيان كر اس نے ہال میں سر ہلادیا۔ میں کافی بناتا ہوں، باتی یا تیں ہم كائى يد ہوئے كريں مع -"كائى بناتے ہوئے ہى اس كاد ماغ جيني كي باتون مين ألجها مواتها\_

" إلى توتم كهدري تصل كدوه يزوى ، رسل ... " كافي سے ہوئے جونزنے دوبارہ بات شروع کی۔ پینے ہوئے جونزنے دوبارہ بات شروع کی۔

" ميكي تو ميرا خيال خفا كه وه لوك كالج استود نت ہوسکتے ہیں۔" جبنی نے کانی کا تھونٹ بھر کرایک بار پھروہ تصه شردع كيا- " مكررسل بيه مان پرتيار مبين تعاروه كبتا تھا کہ ان کا حلیہ دیکھو، جیسی گاڑی اُن کے پاس ہے،جس. طرح وہ إدهر أدهر آتے جاتے ہیں، جس طرح كى ولتيں كرتے بيل ال سے توجھے مركز يدكان استوون ميں اللتے۔ ' میے کہہ کروہ کھ بھر کے لیے رکی ۔'' اکثر راتو ل کوجمی ہیہ لوك كمرس غائب رہتے ہيں۔خودرسل كا كہنا ہے كہاس نے کئی باران لڑکوں کو سمج سویرے کھرلوشنے ویکھا ہے۔ کیا السي موتے بيل كائ استوديس "

بيئن كرجومزن في من سر بلا ديا-" وتحرأن سے تمہارا كياليما وينا؟''

'''تم تم بھور ہے ہوئے کہ وہ بدمعاشون کا کروپ ہے؟''

ومين يجرنجي مجوسكا مول عمرية سوجنا مجهنا ميرا مسكله نہیں۔'' جومز نے کہا۔''اس وفت تو میں صرف بیسوچ رہا ہوں کہ مہیں اُن کے کرتوتوں سے کیا پریشانی لاحق ہونی

وه يرس يج ين " جين نے سيل باركول كام ك ہات شروع کی۔

" تم نے یہ کیے جان لیا؟" چس بیجے کاس کرجوز کے کان بھی کھڑے ہو گئے اس نے فور آپوچھ لیا۔

" مجھے یہ بات رسل نے بتائی ہے۔ ویسے یہ اس کا خیال ہے۔''البتہ وہ لوگ خود چیں ہیتے صرور ہیں۔''جینی في از داراندانداز ش كها

جاسوسى دائجست ـ 149 مئى 2014ء

المكاكمري مو؟ "مين كرجونزني اساستفساريد

' ہاں . . . رایت کو جب کھڑ کی کی طرف سے ہوا جیتی ہے تو تی باران کے کمر کی جانب سے نہایت ہی خراب ہو تے صلے حسوں ہوتے ہیں۔دسل کہدر ہاتھا کہ بدجرس فی تو

" توتمهارا مسلم ير تو ہے۔ "جوز نے سوچتے ہوئے

° د مجھے اس بات ہے کوئی سرو کارٹبیں کہ د ہ کون ہیں ، کیا كرت إلى " جين نه يين كركهنا شروع كيا . " بجي تواس منحت میوزک سے مئلہ ہے۔ وہ رات کو ایک گاڑی کے اندر بین کر جرس سے میں اور آئی او کی آواز میں بے ہودہ میوزک سنتے ہیں کہ اب رات کے آخری پہر کی میری

يشت سے إلكاتے ہوئے كہا۔

" صرف مل ایک مئلہ ہیں۔" یہ سنتے ہی اس نے تی مگر چر تھن محسوس ہونے گئی۔ مجبورا کھڑی مجر کھولتا

وهمل تمهارا مسئله مجهرها مول-" وه خاموش موتی تو جوز نے سر بلاتے ہوئے جواب دیا۔

" ون ممروه برمعاش إدهر سے أدهر آتے جاتے رسیتے ہیں۔ لکتا ہے کہ میوزک کے بغیر تو وہ چل ہی ہیں ہے کہ محول آرہے ہیں۔ جب وہ ممرکے بورج میں داھل ہوتے ہیں تو میوزک کے شور سے ہاری کھڑکیاں بھے للی

ہیں ، کان کے پردے بس محتنے والے ہوتے ہیں۔ ایسا کی ے جیے زار لد آ کیا ہو۔"

جوبزاس کی بات غوریت کن رہاتھا۔وہ سوج رہاتھا کے لو کوں کو کیا ہو گیا ہے۔ کوئی کسی کا خیال کرنے کو تیار جیس ہنگاہے، شورشراہا، کی ویکار کے بنا بھی زندگی پُرلطف ہے۔ کون المیں سمجھائے۔ " بیرسب شہروں کا کیا دھرا ہے۔ وہ زيرلب بزبزا يأتمر جيئ بيس عبى كدده كبا كبنا جابتا ہے۔

ود قبیل ... کام ختم کرلو۔ 'جوزنے سر جھک کرای کی طرف دیکھا۔''اس طرح کے لوگوں کا سدھرنا بہت مشکل ہے۔'' سے کہ کر وہ کھڑا ہوا اور دانت کچکجاتے ہوئے برابرایا۔" بیدلاتوں کے بھوت ہیں،صرف لاتول سے جی تفيك موسكت بن-"

كافى حتم كركے وہ ليونگ ردم ميں آحميا اورسوچ ا کہ کس طرح جینی کو اس پریشانی ہے نجات دلانی جائے اجا تك اسے بچھ ياوآ كيا۔وہ تيز تيز قدم اشا تا موا يكن شن داعل ہوا۔ جین و علے برتن صاف کر کے ریک میں لگاری هی به "ار بے سنو!"

" كيا ہوا؟" جينى نے بھرائى ہوئى آواز ميں كيا ال وفت جي اس كي پلليس بللي سيم تظرآ راي هيس-

" تم کہدرای تھیں کہ انہوں نے رسل کے ساتھ کی

" ان و و " سيست بي وه پلي - " ار سے بال سيانا آو میں بھول بی لئے۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے

"میں نے کئی باراس سے کہا کیے بولیس کوشکایت کرتے ہیں لیکن وہ تیار ہیں ہوا۔ "جینی نے حقلی سے کہا۔" کہتا تھا کہ

الوليس كيا كرلے كى معيد دے كرچھوڑ دے كى دو من وال وہ احتیاط کریں کے اور مجر وہی ... جیس ماتی اُس نے میرانا بات \_ يهل بات مان ليباتويدن كيس ويلهن يرست ووم مرتم تو كهدر بي تعيس كركوني بدتميزي كي إن الأول

نے رسل کے ساتھ۔"جونز نے قطع کلامی کی۔

"بيربات بتاؤورالفصيل سے-"بيرسنتے ہى جوز ال طدی ہے کہا۔" کیا کیا ہے انہوں نے رسل کے ساتھ جونز کے لیجے سے خت تھولیش ظاہر ہور ای می -و و کل رات وسل جاگ ریا تھا کہ اُن کڑکوں ہے جم

طوفان محانا شروع كرويات جيني نے بتانا شروع كيا۔ وه بڑے غورے اس کی بات کن رہا تھا۔ 'اکٹر وہ کھوڑے بھے کرسر شام ہی سوجا تا تھا۔ایک بارسو کیا تو پھراس کے سریر عاب دهول بجاؤيكروه بين جاكما تقاليلن كل رات اس كي طبعت وكم مراب مى - كفي مين مى بلكاسا درو مور باتها وه لینا ہوا کتاب پڑھر ہا تھا کہ ای دوران وہ لوگ آ مے ہے۔ وہ يلي بن دردس پريشان تعااو پرسے أن شيطانوں كاشيطاني ميوزك شروع موكميا- كافي ديرتك وه برداشت كرتار بالميكن كب تك - آخروه غصے الما إور بيد كہتے ہوئے باہر نكلنے لگا كمہ یں البیل مجھا تا ہول۔ میں نے اسے بہت روکا۔ مجھے ڈرتھا کہ کہیں اُن کے چھ جھکڑا نہ ہوجائے۔ وہ کئی تھے اور بدمعاش بھی اوروس اکیلا۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ یولیس کوفون کرتے ہیں مگروہ جہیں مانا اور غصے میں یا ہرنگل

عمیا۔'' میر کبہ کروہ کھے بھر کے لیے خاموش ہوگی۔'' پہلی بار میں نے اسے استے شدید غصے میں دیکھا تھا۔ میں توخوہ ڈرگئ محمی - "جین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

''اُس کے بعد کیا ہوا؟" جوٹز نے قطع کلامی کی۔ وہ سمجھ كياتها كدايك عادت مع مجور جين اب ايك بار پرموضوع ہے ہدری ہے۔

"وه برے غصے میں یا ہرنکلا تھا۔" جینی نے بلکیں جِیگاتے ہوئے کہا۔ ''میں کھڑی میں آکر کھڑی ہوتی ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے۔ بچھے اُس وفت بہت ڈرالگ رہاتھا اُن بدمعاشو**ں سے**۔''ا

'' ہاں تو وہ پنچ کمیا اُن کے پاس۔''جونز نے قطع کلای كرتي بونے كہا۔

"وه ينج كما اوراس في كاثرى كا دروازه كفتكمنايا اور الر الرائع الله المرائع المرائع الله سيث ير بيض الرك سے ولچھ ہات کی ۔''

مجمار ہا ہوگا أے۔ "جوزے سر بلاتے ہوئے خود

' پھر نہ جانے اُن کے درمیان کیا بات ہوتی کہ ا چانک میوزک بند ہو کمیا اور وہ ایک ، ایک کرے گاڑی ہے المراقل آئے۔" بير كمه كروه لحه بحرك في خاموش مولى \_ مِيْزِات ديكھ جار ہا تھا۔" وہ تمن ہے۔ تنيوں رسل كے كرو ممرا بنا كر كفرے موسكتے۔ اس وقت معى رسل الهين مجمایاتے کی کوشش کررہا تھا۔ میں اس کی آواز تو س میں پارائ عى طريجيريقين تھا كدوه شريفانداندازيس يبي كبدر با المحقا كرميوزك ذراتم آوازيس بجايا كرو-اس دوران أن

میں سے ایک لڑکا بار باررسل کے سینے پر ہاتھے مارتا ہوااسے وهكاديه جار باتقا- إجانك دس كسامن كور الرك نے کنگ نو کے اسٹائل میں اسے زودارلات ماری، وہ الركفرا ميا بس مجركيا تقاء اس في ميكم بعد ديكرسيكي لا تیم اُسے ماریں۔ رسل زمین پر کر پڑا تب ہی وہ تیوں اے تھوکریں مارتے رہے۔ بہت دیر تک اسے بڑی طرح مارنے کے بعد ایک لڑکا اُس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ کی اس کے ہاتھ میں جاتو تھا۔ بیدد کھ کرمیں مہم کئ اور کورتی ے بیث کی۔ اس کے بعد پتا ہیں کیا ہوا۔ میں تو بیڈ پر برطی ردر بی تھی۔ "اس کی ملکس تم اور آ داز بھر الی ہوتی تھی۔ "ورسل مفيك توسي؟" جور كا ما تعا مفكار اس سن

" العجرانبول نے اسے بہت مارا ہے۔ داست بمر دردسے رہارہاہے۔

''اوہ میرے خدا۔''

" صدتویہ ہے کہ مار نے پیٹنے کے بعد ایک لڑ کا اُس کی بالتحول میں اٹھا کر او پر لایا اور درواز سے پر پھینک وہا ،، صى نے مار بىيك كے بعد كا قصه سنانا شروع كيا۔" وهم كى آواز آئی۔ میں نے بھاک کر دروازہ کھولاتو وہ قرش پر میں وروازے کے سامنے تھڑی بتا پڑا ہوا تھا۔ بھے ویسے ہی وہ لڑکا آمے بڑھا اور میرا باتھ پکڑ کرنہایت بدمیزی ہے کئے لگا۔ چلومیرے ساتھ یارٹی کرتے ہیں۔ بیکم کراس نے ا وباشول کے انداز میں آ تھے ماری اور کہنے لگا ہم مین ہیں اور محمر خالی - کما ارادہ ہے - چلتی ہو یا کود میں اتھا کر ل چلوں۔ "بدیات بتاتے ہوئے اس کی نظریں میز پر کڑی ہوئی تھیں اور چہرے پر شرمند کی اور شرم کے ملے ملے

جینی کی آخری بابت من کرتو جویز کاخون کھول اٹھا۔ اس نے اسی معیال جینے لیں۔ یکیاری اس کے چرے کے عصلات مخت ہو گئے۔اس کی آعموں میں نفرت جھلکنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اس وفت وہ لڑے اس کے سامنے موست توبدائيس كا چباجاتا- "رسل كى حالت ليسي سهر اے بہت زیادہ چولیں تو ہیں آئی ہیں۔" چند محول کے بور اس نے اسے او برقابو یاتے ہوئے جین سے بو جھا۔

" كانى جويس آنى بين اسے سارى رات ورد سے كرابتار ما ہے۔اس كى تكليف ديھ كرين ايك ليح كوجمي ر جين كي مي - "جين نے آسته سے كہا۔ "استوفورا اسپتال جانا چاہیے تھا، پولیس کو اطلاع

حاسوسى دائجست - 151 متى 2014ء

بُرسکون نیندنجی غارت ہوگئی ہے۔"

""تو حمهارا مسلم ميوزك بي-" جونز نے سركرى كى

جلدی سے کہا۔" مجھے خود میوزک پسند ہے مگر رات کے آخری ہرآپ کے بروس میں نہایت او کی آ دار میں ب متلم میوزک نے رہا ہوتو چرکوئی کسے سوسکتا ہے۔" میر کہ کروہ لحد بھر کے لیے رکی۔" اب کل رات کی بی بات و بلے لو۔ اس نے چند مے خاموش رہنے کے بعد کہنا شروع کیا۔ " كرى كى وجهس نيد بين آراي كمى روات كي دون رب منتھے۔ میں نہا کر باتھ روم بے نکلی کہ چلو ذراسکون سے نیند آجائے لی۔ اجی آ کھ لی بی تھی کدان کا بنگامہ شروع ہو کیا۔ اب كمال كى نيند اليسى نيند . . . در مدو كفي تك أن كابير ہے امرچا رہا۔ اوپر سے بیتم کہ کھڑی ہے گندی مہک کے بعبلول سيود ماع خراب هو كميا- الحد كر كعزى بندكي اور ليث

سکتے۔" اس نے بھر بات شروع کی۔"اتنا تیز میوزک بجاتے ہیں کدا کروہ دو بلاک دور ہوں ،تب مجی بتا چل جاتا جاسوسى دائجست - 150 مئى 2014ء

کرٹی چاہے تھی۔' جوز کے چہرے پر سخت پر بیٹائی نظر آربی تھی۔ ''میں نے کہا بھی کہ اسپتال چلو مگر وہ نہیں مانا۔' جینی

"اس وقت وہ کہاں ہے، اس کی حالت کیسی ہے؟"

"صبح سویرے کچے دیر کے لیے میری آنکھ لی تھی۔ سو
کرائنی تو وہ کمرے میں بیس تھا۔ کھڑی سے باہر جما نگا تو وہ
یچ گھاس پر لیٹا ہوا تھا۔" جبنی نے بتایا۔" میں پیچے گئی اور
ایک بار پھرا سے اسپتال جلنے کو کہا۔ وہ ورد سے کراہ رہا تھا۔
کہنے لگا تم کام پر جاؤ میں تھوڑی ویر میں خود بی جلا جاؤں
گا۔" یہ کہتے ہوئے ایک بار پھراس کی پلکس بھیگ گئیں۔ وہ
انگی کی پورسے آنسوصاف کرنے لگی۔

''ایک توتم پوری بات تفصیل ہے نہیں بتاتی ہو۔''جونز نے جملا کرکہا۔''اے کہاں کھاں چوٹیس لگی ہیں؟''

" بورے جسم کا تو ہا نہیں البتہ چرے پرجگہ جگہ بیل پڑے ہوئے تھے۔" جینی نے بتایا۔" نچلا ہونٹ بھٹا ہوا تھا۔ اس پرخون کی پیزیاں جی ہوئی نظر آرہی تھیں۔ آنھوں کے نیچ بھی گھونسوں کے نشان تھے۔ بیل کا نشان کالا پڑچا تھا۔ چرے پرکافی شوجن تھی۔"

اور گھٹا؟ ' جُوزِ نے تسویش سے کہا۔ 'اس کا گھٹا تو بہلے ہی اُوٹ چکا ہے۔''

" وہاں بھی جوٹ کی ہے۔" جینی نے جواب دیا۔
"اس کی گرون پر بھی کٹ کا نشان تھا۔ لگنا ہے اس لڑ کے
نے گردن پر زورے جاتو گڑا یا ہوگا۔"

"مورت حال بہت تثویش ناک ہے۔" جوز خاصا پریشان دکھائی وے رہا تھا۔" سب سے پہلے رسل کوڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ اس کا ایکسر سے ہونا چاہیے۔ گردن پر زخم ہے تو اب ڈاکٹر بی بتاسکتا ہے کہ کہیں اس پر ٹا تکا لگانے کی توضر ورت نہیں۔"

"اب میں کیا کروں؟" جینی نے بے بسی سے کہا۔

''تم فوراً ممر پہنچو۔'' جوز نے یکی سوچتے ہوں جواب ویا۔''میں کسی کو بھیجا ہوں تا کہ اے ڈاکٹر کے پائ لے جایا جائے۔'' بیس کرجینی نے بچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ جوز نے ڈانٹ ویا۔''تم اسی دفت سیدھی کھر جاؤ۔اب کیا کر

ہوگا، وہ میں دیکھ لوں گا۔'' ریس کر جینی ایک لفظ کے بغیر اتنی ادر درواز سے گئی طرف بڑھ گئی۔'' ہاں کوئی بھی بات ہو، جھے نور آمو ہا کی فول پراطلاع دینا۔'' اسے جاتا دیکھ کر جونز نے تاکید کی۔'' اور میدر کھ لو۔'' یہ کہتے ہوئے اس نے جبنی کی طرف دوسوڈ الر بڑھائے۔ جبنی نے چپ چاپ نوٹ لے کر جبکٹ کی جیب میں رکھ لیے۔

جین کے باہر نظتے ہی اس نے فون اٹھایا اور ایک جمیر ملایا۔ بہلو۔
میں ٹھیک ہوں۔"اس نے جلدی سے کہا۔
دمیں تہمیں ایک ہا لکھوار ہا ہوں۔ بہاں فور آکسی خفن کو سے کہا۔
تہمیجو۔ وہاں رسل نای ایک زخی لڑکا ہے۔ اسے فور ااسپہال کہ بہر کروہ فون کے دوسری جانب موجود خص کوجہی کے جمر کا ہا لکھوانے لگا۔ ہا لکھوانے کے بعد اس نے موجود کی گئے۔
کے کھر کا ہا لکھوانے لگا۔ ہا لکھوانے کے بعد اس نے موجود کی گئے۔
کے کھر کا ہا لکھوانے لگا۔ ہا لکھوانے کے بعد اس نے موجود کی گئے۔
کے کھر کا ہا لکھوانے لگا۔ ہا لکھوانے کے بعد اس نے موجود کیا۔
کے کھر کا ہا لکھوانے لگا۔ ہا لکھوانے کے بعد اس نے موجود کیا۔
لیک لگا کر بچوسوجے لگا۔

" بهلو . . " كُافى وير بعد اس نے فون اٹھا كر ايك تمبر

" وفوراً ملاقات کرتی ہے۔ سد پہرکواروما کیفے میں ملو۔ میں باہر ہی بیشا ہوں گا۔۔ بائے۔"

"ملنا ہوں ہاس!" ودسری طرف موجود محض کے جواب دیا۔ ریسیور کریڈل پررکھ کرایک ہار پھر وہ صوف کی پشت سے فیک لگا کر پچھ سوچنے لگا۔ جوئز کا چیرہ گیری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جین کو چیش آنے والا قصرین کرائے ایک جی سینٹررا یا دا گئی۔ جیس برس پہلے وہ اُس دفت جی ا

دن کے بونے تین نگر ہے تھے۔ جونز کھے ویر پہلے بی کیے اروما پہنچا تھا۔ گرمیاں تھیں گراس کے باوجود مروم خوش کے اروما پہنچا تھا۔ گرمیاں تھیں گراس کے باوجود مروم خوش کو اللہ کے مرامنے فٹ پاتھ پر کری میزیں گلی ہوئی تھیں۔ چند لوگ بیٹے کافی اور سگار سے لطف اندوز ہور ہے تھے۔ کیفے الی جگہ بنا ہوا تھا جہاں سے بیڈ ویل کو جانے کے لیے راستہ لکانا تھا۔ یہ ایل وجانے کے لیے راستہ لکانا تھا۔ یہ ایل وجانے سے دی کلومیٹر دوروا تع تھے۔ کیاں خوش حال اور نہا ہے۔

بال دار لوکول کے قارم ہاؤی سے۔ جونز کی نظری اور کرری ہوگی کہ سڑک پر جی ہوئی تھیں۔ تعودی تی ویر گزری ہوگی کہ پذویل کی طرف سے سیاہ رنگ کی بی ایم ڈبلیو آئی نظر آئی۔ خواری آئی نظر آئی۔ کو زی آہت آہت چاہ ہوئے کیفے کے سامنے عین اس جگہ رکی جہاں جونز بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظری بھی کار پر تھی۔ اس کے بیٹھیے کے کی زنجیر ہاتھ میں تھا ہے بہر لگا۔ اس کے بیٹھیے کے کی زنجیر ہاتھ میں تھا ہے بہر لگا۔ اس کے بیٹھیے کے کی زنجیر ہاتھ میں تھا ہے بہر لگا۔ اس کے بیٹھیے کے کی زنجیر ہاتھ میں تھا ہے بہر لگا۔ اس کے بیٹھیے کے کی زنجیر ہاتھ میں تھا ہے بہر لگا۔ وہ بہت تھی سیاہ سوٹ اور سرخ رنگ کی بنرٹ میں بلبوس تھا۔ باہر نگلتے تی اس نے بزے ترک تکبرانہ انداز میں جاروں طرف نظر ڈائی۔ جیسے تی اس کی نظر جونز پر بنداز میں جاروں طرف نظر ڈائی۔ جیسے تی اس کی نظر جونز پر بنداز میں جاروں طرف نظر ڈائی۔ جیسے تی اس کی نظر جونز پر نگا ہوئی دوسروں بڑی دوسروں کی طرح وہ بھی بظاہر کا روباری اور شریفانہ زندگی آئی۔ نظر کا دوباری اور شریفانہ زندگی آئی۔ نظر کا دوباری اور شریفانہ زندگی آئی۔ نظر کا دوباری اور شریفانہ زندگی گزار نے کا ڈھونگ رہا جائی تھا۔

"دیکھوکیسا ہے ہیں؟" جمی آھے بڑھااور کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جونزے کہا۔

"بہت خوش لک رہاہے با وزر "

" ننوش كول بيل ہوگا ، ميرے پاس جور بهنا ہے شاہانہ انداز ميں ۔ " جي نے بنس كر جواب ديا۔ پيجوع سے بہلے جوز نے بيك جوز نے بيك اسے بطور حملہ ديا تھا۔ جي كوكوں سے ويسے جي بہت لگا و تھا۔ " اب بيہ با كزر تبيل ميمى ہے۔ ميں نے اس كا بہت لگا و تھا ہے۔ " وہ جوز كے سامنے والى كرى پر بيئے كر، إدهر أدهر جو كنا نظر دل سے د كيھتے ہوئے كہنے لگا۔

کر، إدهر أدهر جو كنا نظر دل سے د كيھتے ہوئے كہنے لگا۔

" تمهارى اولا د ہے، جو چاہے نام ركھو۔ " جوز نے مركز كرجواب ديا۔

''برتوہے۔''جی نے قبقہدلگاتے ہوئے کہا۔ ''کافی، چائے یا کولڈ ڈرنک؟'' ''جوچاہے منگوالو۔''

تفیک ہے۔ "بیہ کہ کر جوز نے ویٹر کواٹنارہ کیا۔" ودکائی۔"
جوز اور جی کی دوئی بہت پرانی تھی۔ سترک دہائی کی
بات ہے کہ جب جی نیویارک پہنچا۔ اسے شہر کے مغافات
میں ڈیری فارمنگ کے لیے زمین اور لائسنس درکار تھا۔ وہ
نشات کے دھندے میں لمبامال کما چکا تھا اور اب غیر قالونی
آمدنی کوقانونی شکل وینے کے لیے ڈیری فارمنگ کا کاروبار
شرور کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس دھندے میں آنے ہے پہلے
شرور کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس دھندے میں آنے ہے پہلے
گوالاتھا۔ کام کا تجربہ تھا اور پیسا بھی تھا گر نے شہر میں اس کا
گوالاتھا۔ کام کا تجربہ تھا اور پیسا بھی تھا گر نے شہر میں اس کا
گوالاتھا۔ کام کا تجربہ تھا اور پیسا بھی تھا گر نے شہر میں اس کا
گوالاتھا۔ کام کا تجربہ تھا اور پیسا بھی تھا گر نے شہر میں اس کا
گوالاتھا۔ کام کا تجربہ تھا اور پیسا بھی تھا گر نے شہر میں اس کا
گوال داتوں ہاتوں میں بیرند کرہ اس نے جوز ہے

کردیا۔ جوز کو دہ محص کہای نظری بی اچھالگا تھا۔ نیویارک میں اس کی اچھی خاصی جان پچھان اور اثر ورسوخ تھا۔ اس نے جی کی مدد کی۔ جونز کی کوششوں سے اسے بہت جلد زمین اور اجراز میں اور اجراز میں اور اجازت نامیل گیا۔ جیننوں کی خریداری ، ہاڑے کی تحمیر اور اجازت نامیل گیا۔ جیننوں کی خریداری ، ہاڑے کی تحمیر اور میں بھی جونز نے اس کی بہت مدد کی ایسے مواقع آئے ، اس کا کاروبار چل پڑا۔ اس کے بعد کی ایسے ووست کی جب جی کواس کی ضرورت پڑی۔ وہ بھی اجھے ووست کی بائز بننے کی پیشکش کو سراکر کے کام آیا۔ جی نے متعدد ہارا سے بائز بننے کی پیشکش کو سراکر کی بائز بننے کی پیشکش کو سراکر کی بائز بننے کی پیشکش کو سراکر کی ایسے کی بہت نیا دہ الدار ہو چکا تھا۔ اس تو کئی دہارات کی ایسے کی بہت نیا دہا وہ وہ دوئی کو دوئی تک محدد در کھتا چاہتا تھا۔ اب تو کئی دنیا دہارا مربیکا کی میں۔ جی بہت نیا دہا ہوا تھا گر جرم کی دنیا کاروبار اس کا گر انتہاں کر رہنگی تھیں۔ جی بہت نیا دہا ہوا تھا گر جرم کی دنیا سے اب بھی اس کا گر احتال بر قرار تھا۔

ان کی دوئی مرت گزرجانے کے بادجود آج بھی قائم محی ۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوئی کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ یہ پہلاموقع تھا کہ جونز نے اس سے رابطہ کر کے مدو کی درخواست کی تھی۔ یہ سنتے ہی جمی بھی چیرت زدورہ گیا۔ جونز کے کہنے پرہی وہ اس سے ملنے کے لیے اس وفت کینے پہنچا ور نہ تو دو پہر کو جب جونز نے اسے گھر سے فون کیا، وہ اُسی دفت آنے کے لیے تیارتھا۔

" تمہارے فون کے کھددیر بعد ہی ڈاکٹروہاں بی میں اسے تھا۔ " جی نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ یہ کہہ کروہ انتظار کرنے لگا کہ جونز منہ کھولے اور اسے بتائے کہ امل معاملہ کیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا تک اور آئیمیں اس کے چرہے پریکی ہوئی تھیں۔

'' میشکرید۔'' بیسن کراس نے جواب ویا۔'' مجھے لگتا ہے کہ اُن کا تعلق کسی جرائم پیشہ کروہ سے ہے۔'' '' پورا تصہ بتا کی اصل ماجرا کیا ہے؟''جی نے تشویش کن لیجے میں کہا۔

"جب میں یہاں آیا تو گھر کی مفائی کے لیے ایک لڑکی کو طاز مدر کھ لیا تھا۔" ہیں گہتے ہوئے اس نے جینی اور رسل کے ساتھ اُن بد معاش لڑکوں کی حرکت تفصیل سے اُسے ستانا شروع کیا۔

"" توبیہ ہے تمہاری پریشانی۔"جونزنے قصدتمام کیا تو اس نے جواب دیا۔" اب تمہیں پریشان ہونے کی کو کی منرورت جس دیکھ فیتا ہوں کہ وہ کون ہیں اور کتنے پانی میں ہیں۔"

""تمہارا دمنداتو أس علاقے ميں نبس چل رہاہے؟"

جاسوسى دائجست (53) مئى 2014ء

جاسوسى دُائجست - 152 مئى 2014ء

 $\triangle \triangle \triangle$ 

زیادہ جینی کی وجہ ہے طیش میں آیا تھا۔ انہوں نے جس اعراد میں جینی کی بے عزتی کی تھی، وہ اسے معاف کرنے پرتار مہیں تھا۔ جمی ہے ل کراھے بیاطمینان ہو کیا تھا کہ ووای کے آدی میں ہیں۔ اب وہ جس کے بھی لوگ مول اسے کوئی پروائبیں تھی۔ وہ ایسٹ ڈیلوان سے علاقے سے می اار مزرا تفاعمر پرمجي وه اس جگه كونفسيل سے ميں جان وا اس لیے اس نے کارروانی سے پہلے علاقے کا اچی طرق

اسے علم تھا کہ ہری جگہ چھا سے لوگ ل جاتے ہیں جوسى اجنى كو د كم كرفوراً ألف سيد هي سوال كرنا شرون كروية بين \_وه جانباتها كداكروه وبال ايسے بي جلاكماتر بنزی پیس و حوند تے ہوئے اسے اس طرح کی غیر ضروری صورت حال پش آسکی میں۔ایا ہواتو پھراسے ماصی کا جوز بنے سے کوئی جیس روک بائے گا۔ضروری جیس تھا کہ جیسا جوزسوج رباتها، ويهايي بومكرال بات كالمكان ضرورموجود تھا۔ای کیےاس نے سوچا کہ جان بوجھ کر ہنگامہ آرائی ہے مہتر ہے کہ اس ہے کریز کیا جائے۔ای نیے اس نے علیہ بدل کر پینزی پیکس اور اطراف کے علاقے کا جائزہ لیے کا

مە يېر دهل رى كى \_ جونز ساه رنگ كى بى ايم د بيواز كى چھلى نشست بر جيمًا ہوا تھا۔ بظاہر بيرعام ي لي ايم ديم نظرا تی تھی مرتھی ہیں۔ یہ بلٹ پر دف تھی اور اسے خاص آرور پرخصوصی مہارت کے ساتھ تارکیا می تھا۔ مدحی کے یاس موجود کی کاروں میں ہے ایک تھی۔ اُس کی برکارہا گا لحاظ ہے آرڈر پر تیار کروائی گئی گی -

جوز نے ساہ رنگ کا سوٹ بہتا ہوا تھا۔ سر بر مجھواد ميك تعاجس من اس كاچره تقريراً حيب سياتها - المعون إ تھی سیاہ شیشوں کا چشمہ جو ها ہوا تھا۔اُس وقت ہر کا تا ہے وہ ماضی کا جوز نظر آر ہا تھا،جس کے نام سے بی نبو الگ كے بڑے بڑے برمعاش بناو ماتكتے تھے۔ كا ڑى سا اللہ ورائيور چلار ہاتھا۔وہ كم عمر تھاليكن نہايت مشاتى ہے گاؤلا ورائيوكرر باتھا۔جونزاس سے باتنس كيے جار باتھا۔ فاندان ... اس نے ورائیور سے طرح طرح سے سوالات كيـ - آخرايك وقت ايها آيا كدؤرائيور في مسكرات وي شاكستها نداز مين كهابه مسرا كوني سوال ره تونيين مميا ؟ " ال ... " بيتن كر وه مسكرايا - " بهت سے بوالات

اے خاموش و مجھ كر جوز نے يوجھا۔ "ايا ہے تو البيل ده

تمہارے ہی کارندے نہ ہوں۔ جینی بتار بی تھی کہ وہ چری

و ہاں میرا کوئی بندہ نہیں مر پھر بھی بوچھ لیتا ہوں۔'' میہ کہہ کر

اس نے موبائل فون اٹھایا۔" کیا نام بتایا تھا اُس علاقے

''ايىٹ ۋىلوإن مىنىزى ئىلى-''

خزنظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پیشکش کی۔

"ميرا دهندان" وهسكرايا-"ميرے خيال من تو

'' ہاں سنو' جمی نے قون اٹینڈ ہونے پر کھا۔'''ایسٹ

''جیں ، کوئی نہیں۔'' جی نے فون بند کر کے کیا۔''تم

ڈیلوان میں عارا کوئی کروپ کام کررہاہے؟' اس نے

جوكرنا جائية مو، وه كام ش كرواديتا مول-"اس في معتل

و حكر من توحمبين كسي كام كالبين كبيد بابول-"

الصول ميں اتنادم ہے كہ بدمعاشوں كومزہ چكھا عيں -

" جانتا ہوں۔" وہ منگرایا۔ "مگر پھر بھی ... آگر

"میرے خیال میں نہیں۔" جوز مسکرادیا۔" امھی ان

مجھے ویر تک وہ دونوں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔اس

ووران میں جوز نے ایک بار پھر کافی منگوائی۔جی اس کا

پرانا دوست تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اینے آ دی بھیج کراُن الرکوں کو

سيدها كرواد ب مكروه نه مانا و منهارامصوبه كيا بي ميجم

ورائيور كے ساتھ - "بورامنعوب سناكراس نے جى سے كہا-

گارڈن کے سامنے، وہ مجھے وہاں سے پک کر لے۔

" بجھے ایک لی ایم وبلیو ساہ کار چاہیے ، باوردی

" الجمي ميس " جوز نے لقمہ ديا۔ " جار بجے ميري روز

جی ہے ملاقات کے بعد جب وہ کیفے اروما سے روانہ

ہواتو اُس وقت جی سی سےفون پر بات کرر ہاتھا۔اِس نے

فون ہولڈ پر کیا اور ہاتھ ہلا کراہے الوواع کیا۔ "میفکررہو،

وہ نمٹ لے گا اُن ہے تمرجیا میں کہوں ویسا ہی کرنا۔جونز کو

ویسے بھی اینے کا م میں کسی کی مداخلت پسند ہیں۔ ' میہ کہر کر

وقت '' بہ کہ کر اس نے مجھ ہدایات ویں اور موبائل فون

و وغور ہے سنو میں برجگہ و یکھنا جا ہتا ہوں۔ انجی ای

وہ فون کے دومری طرف موجود محص کی بات سننے لگا۔

ویر بعداس نے جونزسے نوچھا۔

" الجمي في حالي ہے-

بندكر كے جيب من ركاليا-

يت بين اورشايد يحية محى بين-"

يوچهااورجواب سننه لگا-

جوزمنعوبد بناچاتھا کہاہے کیا کرنا ہے۔وہ رسل سے عائزه لينامناسب مجما-

جاسوسى دُائجست - 154 مئى 2014ء

بافی ہیں۔ مدونیا ہے بیارے۔ بہال ہر جکد سوالات ملتے ہیں اور جینا ہے توجواب وینا پڑے گا۔' اس نے معنیٰ خیز انداز میں بائی آنکے کا شارہ کرتے ہوئے کہا۔

"آب کہتے ہیں تو شیک بی کمہ رہے ہول کے۔ تجربے سے ہی میسی ہو کی سے بات ۔'' ڈرائیور نے بیک ویو مررس اے آتھ مارتے و کھ کرمسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جوز نے رائے میں ہی ڈاکٹر کوفون کر کے رسل کے بارے میں معلوم کرایا تھا۔ ڈاکٹرنے بتایا کہاسے بے وروی ے مارا کیا تھا تا ہم خوش متی سے کوئی ایساز فم ہیں لگا جس ک وجہ ہے اسے سی بڑے خطرے کا سامنا ہو۔ ماسواتے

تھنے پر مکنے والی جوٹ کے۔ یہ وہی تھٹا تھا جوایک بار پہلے تبى زخمي موچكا تفا اور دوباره أى يرچوت كلى مى - ۋاكثر كا كبنا تفا كلفي سيت ال حجم بركي جكم وحن ب-رسل كو دو تین دن اسپتال میں رہنا پڑے گا۔ سوجن اترنے کے بعد اس کے منتوں کے دوبارہ ایسرے کیے جائیں مے، تب ای بیکها جاسک ہے کہ اب آھے کیا کرنا ہوگا۔

اُس کی منزل بینزی چیکس تھی۔ وہ اس ممر کا ون کی روتی میں اچھی طرح جائزہ لیہا جاہتا تھا۔ یہاں آنے ہے یہلے اس نے جینی کوفو ن کر کے اُن تینوں لڑکوں اور گاڑی کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھیں۔ جینی نے بتایا تھا کہ وہ تین دراز قامت کڑ کے ہیں۔ان کی عمریں اٹھارہ سے پیس سال کے درمیان ہوں کی جینی کا کہنا تھا کہ ان کے یاں ساہ رنگ کی بڑی می رہے روور جیب ہے۔اس کیے جوز کو یکن تھا کہ اے اُن لڑکوں اور گاڑی کو پہیانے من كوني وفت تيس موكى-

ا مرتم بيسب كي كيون معلوم كررب بو؟" حين في سب بجر بنانے کے بعد استفساریہ کیج میں سوال کیا۔ '' تا كدان كي أيك يا دگاري تصوير هيچ سكول ''مير كهر اراس نے زور دار کا قبقید لگا کرفون بند کردیا۔ كانى دېربعد ڈرائيوروپېٽ ڈيلوإن ميں ايک تھلی جگه

يركار يارك كرر باقفا-چالیا تھا۔اس نے ڈرائیورکو یا بتا کر ہدایت کی کدوہ نہایت ست روی سے گاڑی جلاتا ہوا اس ممر کے سامنے سے الررے۔ جب وہ پینزی تیس کے سامنے مہنچ تو کمر کے سامنے کوئی گاڑی موجود میں تھی۔ویسے بھی جینی نے جس رہے

رودر کا ذکر کیا تھا، وہ وہاں دور دور تک نظر میں آر بی تھی -اسے تھین ہو گیا کہ آفت کے وہ برکانے کہیں اور منہ

ماررے ہوں کے۔اس نے لحد بھردک کر تھر کا اچھی طرح جائزه ليا اور كازى آكے بره تى-

المحلّے آ وها تھنٹے تک وہ ویسٹ ڈیکو اِن کی سڑکوں پر تھومتار ہا۔ ای نے ہرشے کا ایکی طرح جائزہ لے لیا تھا۔ جب وہ اینے تھر لوٹا تو شام کے ساڑھے یا چ نج رہے تھے۔اس نے گاڑی کو واپس مجھوایا اور نہا کر آرام کرنے لگا۔اے رات کا انظار تھا۔اس رات اس نے دیرے ڈنر کرنے کا پروگرام بتایا تھا۔ میڈ نراسے ویسٹ ڈیلوان کے سی ریستوران می کرناتھا۔

رات کے ساڑھے نونج رہے تھے جب وہ ویسٹ ڈیکو إن محمر كرى مون ريستوران من كمانا كما كربا برلكا- يحم وير بعداس كي كافرى تجمل جانے والےراستے ير بردهري محى \_راسته بالكل سنسان تفارايك مخصوص تبكه يرياني كراس نے کارروی اور درخنوں کے حینٹہ میں گاڑی کھڑی کر کے پيدل واپس چل پڙا- تقريب سيا تيس پينتيس منڪ بعد وه بنزی پیس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک جگہ دک کر اس نے ستریث ساگانی اور کمرے بندھے بیتول کو ہاتھ لگا کرنسلی کی ۔ جونز نے ڈھیلی وُ حالی پتلون ، آ دھی آستین کی شرث اور جور نہنے ہوئے تھے۔اے ویکھ کر یول لگ رہا تھا جیسے کوئی ریٹائرڈ بوڑھا ڈرکے بعد ہوا خوری کے لیے لکلا ہو۔ بیری بیس سے میوزک کی بہت او مجی آوازی آرہی تعیں۔ وہ مجھ کیا کہ اس کا شکار دستیاب ہے۔سکریٹ زمین پر سینک کراس نے یاؤں کے مسلا اور پیزی بیلس کی طرف چل ویا۔ پچھ ویر بعدوہ تھر کے احاطے میں داخل موچکاتھا۔اس نے جاروں طرف نظریں دوڑائی۔اسے دور وور تک کوئی تظریبیل آر ہا تھا۔ وہ بڑے سکون سے جلا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔اب تک سی نے اس کی موجود کی کا نولس جیس لیا تھا۔ اس نے ورائیونک سیٹ کی جانب سے اندرجها نكارورا ئيونگ سيث بيجي كيايك از كانيم درازتها-میوزیک کاشورا تنااونجاتها که کان پڑی آوازسنائی سیس دے ا کلے دس منٹ کے اندراندراس نے پینزی پیلس کا پتا رہی تھی۔اس نے پچھلی سیٹ کی طرف ویکھا۔وہال دولڑ کے المناسيل موندے يرے سے "سنو ... "جوز نے لگ مِيلَ عِلَات موسة كها مراس بي بتكم ميوزك مين اس كى سی نے ندسی ۔اس نے شریفاندانداز میں ڈرائیونگ سیٹ يرينم ورازار كے كا كندها بكركر بلايا۔ اس فے چوتك كر ا تکھیں کھولیں اورسر کے اشارے سے بوچھا کیا ہے۔ "" آواز ملکی کردو۔" جونز نے ہاتھوں سے اشارہ

M

حاسوسى دائجست و55 مئى 2014ء

ود کیوں۔ 'اس اڑے نے عمیلی آواز میں کہا۔وہ اتی زدرے چلایا تھا کہ چھلی سیٹ پر شم دراز دونوں او کے بھی اٹھ كر بيھ كے۔ اس نے ہاتھ بر ماكر ورائيونك سيك كى طرف کا دروازہ زوردار جھنے سے کھولا۔ دروازہ جونز کولگا۔ اس نے الو کھڑانے کی اوا کاری کی۔ میدو کھے کر وہ نسا اور جملائک مارتے ہوئے باہر آیا۔ اس کے نظمے می اس کے دوسرے دوساتھی بھی باہر آئے۔میوزک بدستوراو کی آداز میں بج رہاتھا۔وہ تینوں اس کی طرف دیکھتے ہوئے زورزور

" كيون . . . كيا موابر عمال " ورائيونك سيث دالے لاکے نے اس کے سے پر ہاتھ مارتے ہوئے طنز سے اندازش کہا۔

"اتى او كى آوازش ميوزك مت بحايا كرو-"جوز اسے لیج سے بیتار دینے کی کوشش کررہا تھا کہ دواس وفت تعور اساؤرا بوايد

" كيول . . . كيا تو جاراباس بي!" ايك اورار كي في جنتے ہوئے کہا۔

"لوك يارام موت يل-" و تو تحملا؟

" بہتر ہے کہ میری بات مجھ لو۔ "جوز نے تعبید کے ا نداز میں المیس انظی دکھاتے ہوئے کہا۔

و میں تو تو کیا کر لے گا۔ '' یہ سنتے عی ایک او کے نے اس کے سینے پرزور کا ہاتھ مارا مرجوز ایک جگہ پراستقامت ہے کمزارہا۔ ان تینوں نے اس کے کرد دائرہ بنالیا تھا۔ ۋرائيونگ سيٺ والالز كاان كامرغنه لگ ر بانغا-

ووحمهين اندازه بين ہے كدش كيا كچيد كرسكتا موں-" جوبز كالهجي شخت تقاب

یہ سنتے بی ان تینوں کو غصہ آممیا۔ ایک لڑکا آمے بر حا۔ دداس کے دائی یا تی کھڑے تھے۔ دوقدم آئے برْ ه كروه يحيي مثا اوراس نه ايك نا تك انفاني - وه كنك فو كا مامراك رما تفاعراس سے ملے كدوہ جوز كوكك مارتاء صورت حال بدل تی ۔ جوز نے اسے برابر کھڑے لاکے ك كدم يرباته ركما اوراس بيلي كدوه ويحتجه يات، اس کاجسم فضا میں دائرے کی شکل میں افغا۔اس کی آیک ك سدوارك ومرموع تعداى سيك كمتيرا اين دفاع من مجهرتا ، وه إيك بار مخرفضا من اجهلا-الكے لمح تنسر المجى ادند هے مندزشن جاث رہا تھا۔ جوہز نے بس جاسوسى دائجست - 156 مئى 2014ء

میں کی ۔ کئی منٹ تک البیں مارتا رہا۔ صرف بین منٹ کے اندروه تنول يم سبه بوش بو يك سته - جوز زمن يربيغا اوریکے بعد دیگر ہے ان تینوں کی کردنوں پر ہاتھ پھیر کر ملکے

نے لی ایم ڈبلوکے ساتھ مجوایا تھا۔ "تم ... "اے دیکھتے ہی جوز نے جرت ہے کہا۔ " الماس من " دومسرا ال-

د متمهاری مرد کا منتظر، باس کاتھم ہے ہیں۔ " تو محرآ ؤ، ذرادهكالكاؤ " جوز نے محراكركما

ڈرائور نے اسے بتایا کہ جب ووان لڑکوں پر ہاتھ صاف کررہا تھا،اس وفت بھی اس کی مدد کے لیے دوآ دعی مبتمهاري تطري خودكوروبيش ركينے كى كوشش كريں۔وه سمجه رہے تھے کہتم بوڑھے ہو، شایدان جوانوں کا مقابلہ ت كرسكو- تحرتم نے تو ... برے مياں تو كمال كے جوان

ے دبایا۔ تنوں سم بے ہوش ہو چکے تھے۔ رہ رہ روور سے پدستور کانوں کے بردے ماردسے والی آدار کو مج رای می - اس نے ایک ایک کر سے تینوں لڑکوں کواک کی گاڑی پر میں ا ی چیلی نشست پراو پر نے محونسا۔اے علم تھا کہ کردن کیا تخصوص رگ د باوینے کے باعث اب وہ کئی تھنے تک ملنے طلتے اور بولنے کے قامل میں ہوں سے البتہ وہ سن سکتے تعے۔ یا چ منٹ کے اعرجوزنے کارروائی ممل کر لی می

مازي من بيشراس في موزك بتدكيا-"ميراخيال ہے کہ تم بہت موزک بن عظمے'' ایس نے چھلی سیٹ کی طرف مركر ديميت ہوئے كها۔اے يقين تما كدوہ تينوں ال كى بات من رہے ہوں ہے۔ يہ كه كر اس سنة كاوى إسارت كى اورزورے كها- "كها تمانا كم مجد جا و كرتم ماتے بى كىس -اب بيگاڑى اوراس كاميوزك سستمتمارى قبرين جارہا ہے۔" سے کہتے ہوئے اس نے نہایت تیزی سے گاڑی ربورس کی۔ مجمد پر بعد وہ میل دالے رائے پر جارہا تھا۔ سرك بدستورسنسان مى بس جگداس نے این گاری محری کی تھی ، وہاں جاکر رکا۔اس نے رہے روور کی کھڑ کیوں کے شیئے جو حائے۔وروازےلاک کےاورگاڑی کارخ ممل كى طرف كر كے كثير نيوٹرل كيا اور ماہر آكر بيجھے سے گاڑى كو وهكا ديين والأي تقاكراي دوران جمازيول مسرح بوني " ايك منك " عيرمتو فع آواز من كرده حرت زده ره حمیا۔ جماڑ ہوں سے دہی ڈرائیورنگل رہا تھا، جے سہ پہر جی

"يہال كيا كردے ہو؟"

من بعدر بنجرو ورخميل كي تدهي جا جنگ كي -

و ہاں موجود تھے۔ ڈرائیور کا کہنا تھا کہ باس کاظم تھا کہ ہم

لكليد" سيكه كروه بس ديا-

وو تھیک ہے ابتم طو۔ "جونزنے کیا۔ اب تک وہ حبیل سے کنارے کھڑا تھا۔ مجمد دیر تک وہ بیب جاپ وين كمراربا- بحراس في النهائنوي عيد ووقال ايم سورى ميندرا ... " يه كمه كروه مرسام ساقد مول سالى گاڑی کی طرف چل دیا۔

اب توبد بات بہت پرانی ہوچکی تھی مر جوز کے دل ر لك زخم اب تك تازه سف بهت بهل مجمد بدمعاش الوكول في ساحل يريك تك مناسة موت اس كى منى كو زبردی زیادتی کانشاند بناؤالا تفار انہوں نے بہیں بس نہیں کی۔زیادتی کے بعدوہ است اپنی کا وی میں وال کر فرار ہورے تھے کہ کی نے پولیس کواطلاع کردی کہ کھ برمعاش لڑ کے نیم بے ہوش لڑی کو جیب میں ڈال کر بھاگ رہے ہیں۔ فون کرنے والے نے پولیس کومقام ادر گاڑی کا نمبر بھی بتادیا تھا۔ پولیس نے تھوڑی بی دیر من بهارى راست برجانے والى جيب كا بنا جلاليا لركوں نے بولیس کو چھے آتا دیکھ کر بچتے کے لیے رفار تیز کردی ادر پرایک موڑ کو تیز رفاری سے کا مع ہوئے گاڑی اُن ے قابوے باہر ہوکر بلث کر کھائی میں جا کری سیندرا اور اُن تمن من سے دولا کے موقع پر بی بلاک ہو گئے۔ ایک شدیدزخی مواجوکی روز بعداستال میں چل با۔ رقی اڑے نے سینڈرا سے اجھامی زیادتی کا اعتراف كركها تھا۔ معيندرا اس كى اكلوتى بندائتى ۔ بيوى كئي سال کے کیسر کے باعث جل بی تھی۔اس کے بعد بی بی اس کے جینے کا مہاراتھی۔سینڈراکی موت کے بعدال کا شرى زندگى سے دل عى أجاب بوكيا۔ ده تكنا جا بنا تما لیکن وہ جس دھندے میں تھا، اُس سے لکٹنا آسان ہیں اوتا۔ آخر بڑی کوشٹول کے بعد اس نے اسنے وہندے ے جان چیٹرائی اور سب کچھ بھلا کرسکون کی زندگی بسر كرنا شروع كى محرجب حيى في است ابن بياسالي تو ال كا حون كھول كيا۔ اس كے يرانے رخم تازہ ہو كے تے۔نہ جانے کیوں وہ میکسوس کررہا تھا کہ بیسب کھ جین نے جیس بلکہ سینڈرانے بتایا ہے۔ وہ ان میوں اوباشوں کا مرہ چکھانے کا تہید کرچکا تھا۔ آج برسوں بعد ایک بار پھر پہلے والا جونزاس کے اندر انگر اتیاں لے کر بيرارجور باتقار

جاسوسى دائجست 157 مئى 2014،

اشاره كيا-

دندانشكن

صبح کے ساڑھے آٹھ نے رہے ہتھے، جب جونز ناشا

كر كے تيار ہوا۔ وہ شمر كے مركزى بازارى كى طرف جار با

تھا۔ محسنا بھر تک وہ شماینگ بل معروف رہا۔اس کے بعدوہ

ينرى يلس كاطرف وكاره ياروه جنى سے منا جا متا تھا۔اس

يولى- "اندر آجاك" وه دروازے سے أيك طرف سنتے

ووتم ... يهال " جوز كو د مكية عل وه حمرت س

وو الكل الميك من جين في بنت موسة جواب ديا-

"درسل كاكيا حال بي؟" وه ايك كرى ير بيضة موت بولا-

" أجهى بات موقى تقى ، كهدر ما ب كه دُاكِرْ بهت الحجي

و بنیں ۔ ' جینی نے محرا کر کہا۔ ' میں نے بھی یہ بات

و مخیراب بولیس کی کوئی ضرورت نبیں۔ ' جوزو نے

ای دوران می ڈورئیل کی جینی درواز سے کی طرف

و اب حمد بين ميشه بهت الحيى نيندائے كى اور وہ بھى

و كيا ... "اس كي چرك كتا ثرات و كيم كرلك ربا

جیتی نے درواز و کھولاتو سامنے دوآ دی کھڑے نئے۔

بار کشیشر کبال لگانا ہے؟"جسی نے پلٹ کر جوز کی

جينى سب كي مجوم في تقى - وه مسكرات بوت

دروازے کے سامنے سے اگی اور ان دونوں کو اندر آنے کا

بره ربی محی- " رکوه .. رات میند کسی آئی-" جوز نے

و مكم بعال كرريج جلى - بتار باتفا كداب كافي بهتر حالت

نے و درہل بجائی توجیعی نے درواز ہ کھولا۔

جوز كود يكه كراس كى خوتى كاكوكى تعكانا ندتها\_

وورکیس پیچی می اس کے پاس؟"

وو كما خال بن ؟"

ہے۔ "جی نے العصال سے بتایا۔

ووبهت الحجيل"

مرميول بيس كمزكي كلو\_ل بغير\_"

تھا كدوه كچير مجيدين پالى ہے۔

" ما دُاورجا كردږواز ، كھول دد ـ"

" اسے بیڈروم کارات دکھاؤ۔"

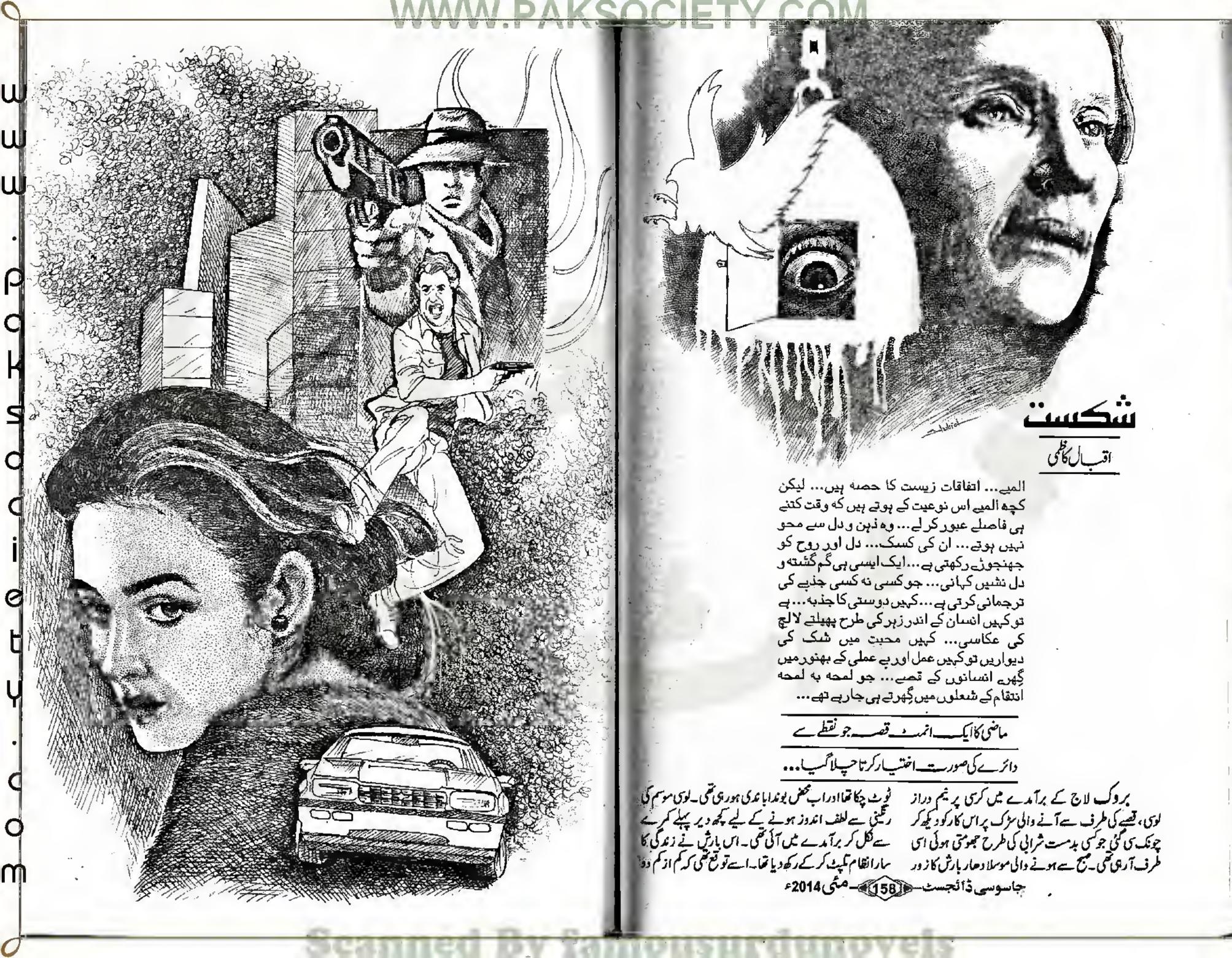

u

0

K

5

0

\_

•

-

7

-

U

C

0

 $\gamma_{i}$ 

ون تک میرقصید شمرے کٹارے کالیکن اس لڑ کھٹرائی ہوئی کار كود كيه كراس حقيقاً حرب موني مى - اس وقت تواس ك حرت دد چند ہوئی جب اس نے سیاہ رنگ کی اس کارکو ہروک لاح والی موک پر مزتے و مکھا۔

اوی کری پرسیدهی موکر بیندگی -اس کی آجمعوں میں تشویش کے سائے اُمجرآئے اور وہ کار پر نظریں جمائے میہ سوے بغیر نہ رہ کئی کہ این اِس موسم میں گھر سے کیسے نکل آئی۔این اس کی بڑی بہن می۔اس کا مکان تھیے سے چند سیل دور تھا۔اس کے دویجے تھے۔ بڑا اٹر کا مل کالج کی تعلیم کے سلسلے میں شہر کے ایک ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا اور اس سے چھوٹی اور کی مارتھا تھے کے ہائی اسکول میں زیرتعلیم می۔ این کاشو ہردن بعر تعیتوں میںمصروف رہتااور وہ خوودن بھر تمریس پڑی بوریت کا شکار ہوئی رہتی۔ بھی بھار وہ تنہائی سے تعبر ا کر اوی کے یاس چلی آئی کیلن ایسے موسم میں اس یے بھی کمرے قدم یا ہر ہیں لکالاتھا۔ نازک مزاج مجی بہت تھی۔اس دنت این کوآتے ویچے کرٹوی کا ماتھا ٹھنگا اور وہ ہے جینی ہے گاڑی کے قریب آنے کا انظار کرنے لی۔ بالآخر کار بورج میں آ کردک کئی اوراین نیجے انز کرنا ک سوسوات ہوئے برآ مدے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔

" تحریت اسم ایسے موسم میں گھر سے کیے نکل آئیں؟" لوکا نے آئے بڑھتے ہوئے یو جھا۔اس کے کیج میں بھی تشویش نمایاں تھی۔

'' خیریت بی تو میس\_"این نے رومال میں تاک مسئت ہوئے جواب ویا۔ 'جوڈی کے بارے میں معلوم كرف آل مى - يريشان كرركها باس الركى في - وه يهال

'' ''میش کیان بات کیا ہے؟ رحے ڈے کوئی جھکڑا تو تہیں ہو گیا؟" لوی متوحش نگاہوں ہے اس کی طرف دیکھنے آئی۔ جوڈی ان کی جھلی بہن می۔ چند سال بل اس کی شادی شہر کے ایک کروڑ ہی سے ہوئی تھی۔ بیشادی جوڈی کی مرضی کے خلاف ہونی می اس کیے بھی مجی رجر ڈے ایس کی بن ہیں سکی من حالانکہ وہاں اسے سی چیز کی ٹی ٹمبیں تھی۔ دولت کے انبار، جمچانی مول سے سے ماڈل ک کاریں، آگھ کے اشارے پر قدموں میں بچھ جانے والے خدمت گاروں کی قوج ، کھومنے بھرنے کی آزادی اور سب سے بڑھ کریہ کہ شو ہر کا بیار۔ کوئی اور ترک ہوئی تو ہوا میں اڑے لکتی کیلن جوذي مختلف مزاج کي لڙي جي بت موني سي۔رج د کي دولت نے اسے عزت وشہرت جنتی تھی۔خود بھی اس کے سامنے بچھا

جاسوسي دائجست - 160 متى 2014ء

جاتا۔ بری سے بری خواہش ہمی ملک جمیک کی ویر میں بوری کردیتا۔ جوڈی کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے وہ وفاوق کتے کی طرح اس کے بیرنک جائے کو تیار رہنا۔اس نے بھ جوڈی کی سرگرمیوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کیکن وہ مجھ اسے خاطر میں میں لائی۔ اس کے برعس وہ رجے ڈ کا مذاق اڑا نے کا کول موقع ہاتھ سے نہ جانے ویتی۔ کی مرتبہ بحری محفلول میں اسپیما سینے مذاق کا نشانہ بنا چکی می کیلن رجے ڈیے ہمیشداس کی ہربات کو خندہ بیٹائی ہے برداشت کیا تھا۔ این اورلوی سے جی رہ بات چھی شدہ کی می کہ شادی کے چندروز بعد بن جوزی نے اپنی خواب کاہ الگ کرنی تھی۔ وہ رات کتے تک شہر کے نائٹ کلیوں میں تھومتی ... اور والین آگر المی خواب گاہ میں بند ہوجالی۔ آج اس کے بیدار ہونے ہے میلنے بن رحرڈ دفتر جا پیکا ہوتا۔ جوڈی جب دن چ<sup>ر ہے</sup> بیران ہونی تو ملازموں کی کم بختی آ جاتی۔وہ اس کی نظروں ہے بچتے کی کوشش کرتے۔معمولی معمولی ہاتوں پر اس کا مزاج برہم ہوجا تا۔ اس کا غصہ ملا زموں پر لکتا یا مجر کاریر \_ نوی جانتی می کہ جوڈی خطرناک حد تک تیز رفیاری سے کار چلانے آلی تھی۔ بھی وہ شہر سے میلوں دورنگل جاتی۔ تیز رفآری کے جرم شن کی مرتبہ اس کا جالان ہو چکا تھالیکن اے شایدان معمولی یا تول کی پروالمیس می \_اس وقت این نے آتے ہی جوڈی کے بارے میں دریافت کیا تو معالوی کے زنون میں بھی حیال ابھرا کہ اے کوئی حادثہ تو بیش تمیں آگیا۔وہ ایک مار مجرموالیه نگاموں سے این کی طرف دیکھنے تھی۔ این شاید اس

ك نكامول كالمطلب مجهدتي هي - ماك مسكة موسة بول-من اسے ولی حادثہ بیش تبیں آیا گئی سیا تنشانہ بھی گئی المناك حاوسة سے كم يس كروه رح وسطلاق كامطالب

ووكيا؟" لوى بدحواس يومنى اس مين شبهيس كي دِونُول میاں بیوی کے از دواتی تعلقات خوش کوار مبیں بھتے کیلن طلاق کے بارے میں ووہ سوچ مجمی جیس سکتی تھی۔رج ڈ کے باس اے عرب ، دولت ، شیرت اور دہ سب مجھ حاصل تحاجس کی خواہش کی جاسکتی تھی۔اے چھوڑ کر ظاہر ہے سب بجيرتم موجا تااورجوذي كوجي بروك لاج ميس ربنايزتا جهال اب دیرانی کے سوا کھوئیس تھا۔ والدین نے ورا ثت میں اس مکان کے سوا اور پچھیس چیوڑا تھا۔ان کا بڑا بھائی رینڈل کہنے کوتو ولیل تعالیان اس کی پریکش الیسی کامیاب جبیں تھی گ زندگی کی بعض اہم سہولتیں بھی میسر ہوسکتیں۔ نوی کو جیرت تھی كەاڭر جوڈى،رجے ڈكوچپوژ كريہاں آگئى تواس كاڭزار يېس

یرح ہوگا؟ وہ الی خیالات میں کم می کہ این کی آواز من کر جیسی کی ۔ وہ رومال سے ناک مسلتے ہوئے کہری تھی۔ " اعرجلو، مجمع مردي لك ري يوسي

این کونشست گاه میں جپور کرلوی چن میں چکی گئی۔ ہے ی دیر بعدوہ کائی بٹا کرنے آئی۔"ای لیے میں نے اس ہوئے کہا۔ ''مہیں یادہ جوڈی نے شادی کوٹا گنے کے لیے كا كياجتن كي ستعداس فخودتى تك كي وسملي دي الی تھی اور عین آ فری معے اس نے عروی جوڑا مجی توج کر ببينك ديا تماليكن كى يرتو بموت سوارتما كدييشاوى مرور مو ى ـ كاش! وەيەنىيىلەند*ىرىتى* \_''

"ان حالات میں وہ کرتی مجی کیا؟" لویں نے سبے افتیار گرا سائس لیا۔ چندیال پہلے کے حالات علم کی طرح اں کی تظروں کے سامنے کمومنے لکے۔ ایک حادثے میں مددر ہونے کے بعد باپ نے خود سی کرے ہیشہ کے لیے اس اذیت سے شجات حاصل کرنی تھی۔ تمر کا سارا پوجھ مال کے اتواں کدھوں بران بڑا تھا۔اس نے خاعمان کی کرنی ہوئی ساکھ کوسہارا وسینے کی مجربور کوشش کی لیکن بال بال قرضے میں جکڑا ہوا تھا۔ شہر والا مکان ﷺ کر چھ قرضے ادا

ہوئے اور وہ لوگ اس ویکی مکان میں معلی ہو سے جو برسول ے خالی بڑا تھا۔ الی دنوں کروڑتی رجرڈ مجمد زمین ک خریداری کے سلسلے میں قصبے میں وارد ہوا۔ اس نے جوڈی کو دیکهااورریشه می موکیا-جوڈی انهاره برس کی بھر بوردوشیز و تی۔اے بلاشہ قصبے کی حسین ترین لڑکی قرار دیا جاسکتا تھا۔ ر چرڈان کی مال سے ملااور پھر چندہی روز بعد جوڈی کی شدید الخافت کے باوجودا سے رج ذکے ساتھ از دوائی بندھن میں باندهديا كيا\_لوي كويفين تما كرح وسنة جودى كى كونى شكونى اول ضرور لگانی می کیونکہ شادی کے چند عی روز بعد تمام باقی تر نے جی ہے باق ہو چے تھے۔ بات مرف بہیں پر حتم مہیں ہول می ۔ جوڈی کی شادی کے بعدیاں کو ہر مینے ڈاک کے ذریع ایک معقول رقم مجی ملے تی تھی جس کے بارے میں ال نے ہمیشہ بھی بتایا کہ ہر ماہ یا قاعد کی ہے آئے والی وہ رقم ان کے باپ کی پیشن می سیلن تقریباً دوسال بعد جب مال کا

انقال ہواتو ڈاک سے رقم کی آمد کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ "سنولوی!"این کی آوازنے اس کے خیالات ایک بار پھر منتشر كر وسيد وه كهدري هي - " كرك مردك إِيمَارُ فِي كَا كُولَى قَا مُدُومِين - مِن تمهار بياس اس ليه آني ك كراكر جودى بهال آجائة تواس مجمان ك كوشش

كرورر جرة كوچمورت كے بعدوه ايك ايك يالى كوي ج مو جائے کی۔اے بہاں سے بھی کھیس کے گا۔" " جودي انتها سے زيا دومندي ادر خودس ہے۔ اگروہ رج ڈے علید کی کا فیملہ کر بی جل ہے تو مجمانے سے مجھ حاصل ندموگا۔" لوی نے کہا۔

'' کوشش کر دیمنے میں کیا حرج ہے۔ شاید وہ اسپے ال احتقاله فصل يرتظرناني كرفي يرمجور موجائي-"اين نے کائی کا آخری کھونٹ بھرتے ہوئے کپ میز پرر کھ دیااور النائد بيك سنبالت موت الحد كمرى مولى-"اب من جلي ہوں۔جوڈی سے اس طرح بات کرٹا کہ وہ برانہ مانے۔ " و كوشش كرول كى \_ " لوى جى كہتے ہوئے اٹھے كئى اور

این کورخصت کرنے کے لیے برآ مدے تک آگئے۔

یوعدایا عری بند ہو چکی می بارش کے بعد فضا پر تکھارسا آ کیا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو لوی اس خوش رنگ فضا سے لطف اعدوز ہونے کی کوشش ضرور کرتی کمپلن اس وقت اس کا ذہن بری طرح الجما ہوا تھا۔اے رہ رہ کر جوڈی کے اس احقانه ليفطي كاخيال آرما تعا۔ وہ كرى يرجيمي خالى خالى ي تظرول سے خلا کو کھورتی رہی۔اس کی مجھ میں بیس آ رہا تھا کہ اگر جوڈی یہاں آمجی کئ تواہے کس طرح سمجھائے گا۔

این کے جانے کے تقریباً ایک کھنٹے بعدلوی اٹھو کر ا عدر جانے کے بارے میں سوچ ہی رہی می کدایک اور کارکو آتے و کھ کررک کئی۔اس نے فورائن پیجان لیا۔ پید جرڈ کی کار می جوا کثر و بیشتر جوڈی کے استعال میں رہتی می ۔اسے یہ بچھنے میں دیرنہ لکی کہ وہ جوڈی ہوگی کیکن جب کار پورج میں آ کر رکی تو جوڈی کے بجائے رحے ڈکو دکھ کروہ بڑی طرح چونک کی۔رج ڈ انجن بند کر کے نیے اثر آیا اور نیے تلے اعداز میں قدم اٹھا تا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ لوی گہری تظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ درمیانے قیداور فریہ جم کا مالک تھا۔ عمر پچاس کے لگ بھگ رہی ہو گی۔ برآ مدے میں بھی کر رسی علیک سلیک کے بعدوہ بے تعلق کا مظاہرہ کرتا ہوا دوسری کری پر بیٹھ کیا۔

"میں بڑی مشکل سے وقت نکال کر کہاں آیا مول - ' و ہ اوی کے چرے کود مصنے ہوئے بولا۔ "رسی یا تول میں اجھنے کے بجائے براور است تفتلوکر تا پیند کروں گا۔میرا خیال ہے کہ مہیں جارے حالات کاعلم ہو کیا ہوگا اور عمال میرے آنے کا مطلب جی مجھ کی ہو گی؟"

"البحى مجمد ير بهله اين يهال آني محل-اس نه ذكر کیا تھا۔''لوی نے بتایا۔

جاسوسى دُائجست - 161 مى 2014ء

وو كياتم بناسكتي موكه وه طلاق كول ليناجا من ب جبكه اسے کوئی تکلف می میں۔وہ بیجی جاتی ہے کہ میں اسے نوث كر جابتا بول-اسے كوئي تكليف بہنجانے كا تعور بمي مبیں کرسکتا۔ 'رحرہ کہتے کہتے رک کیا اور لوی کے چہرے پر تطری جماتے ہوئے بولا۔" جھےمعلوم سے بیشادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی میں مملن ہے اس کی تظروں میں کوئی اور ہو ہم اس کی چیولی میں ہو۔ ہوسکتا ہے میں اس معالم من مجمعهم مورا كرايسات تو حالات كو تجيين مرد ملے كى اور شايدات وتوسمجما ياجي جاسكے"

" میرے خیال میں توالی کوئی بات میں "اوی نے لعی میں سر ہلا یا۔"میں نے جوڑی کے بارے میں بھی اس کونی بات ہیں تی۔''

" کین پر طلاق کا مطالبہ کیوں؟"رچرڈ کی پیشانی پر سلومين أمجراً تين-

" آب دونول کے درمیان کوئی جھٹر اتو نہیں ہوا تھا؟ میرا مطلب ہے کوئی الی بات جس نے اس سلین مورت عال کوجنم دیا ہو؟" لوی نے سوالیہ نگا ہوں سے اس کی طرف

"بالكل مبيل -"رجيد في عن سربالايا-"عن في اس کے ذالی معاملات میں بھی وحل اندازی ہیں کی اور نہ ہی کی معافے میں اس ہے بھی کوئی بازیرس کی ہے۔رات مستح تك نائث كلبول من كمومنا اب كمعمولات من شامل ہے۔ال رات بھی وہ دیر سے لولی تھی۔ بیس اس دفت جا ک ر ہاتھا۔وہ جب کانی دیر تک اپنی خواب گاہ کی طرف جبیں آئی توش نے اٹھ کروروازے سے باہر جما تکا۔وہ اسٹورروم من واحل موربي مي - مجم دير بعدوه اسيخ زيورات والا یا کس کیے باہر نقل۔ اے میز حیوں کی طرف بڑھتے و کیھ کر میں نے دروازہ بند کرلیا۔میراخیال تھا کہوہ جوئے میں سب مجمع بارآني محى اور اب اسين زيورات في كرجاري مى سيان جب وہ ووہارہ خواب گاہ سے باہر ندلقی تو میں نے ایج مرے سے نکل کر اس کا وروازہ کھٹکمٹایا کیلن نہ تو اس نے ميرى يكار كا جواب ديا اور نه عى دروازه كمولا مي اييخ كرے بيں واپس آ كيا اور دات بعر جوذي كے بارے بيں سوچارہا۔ ماری طاقات تع تاشتے پر ہونی۔ میں نے اس ے یو چھا کہ شاید اسے رقم کی منرورت ہولیان اس نے فور آ عی طلاق کا مطالبہ کردیا اور میروسملی بھی دی کہ اگر میں نے این مرضی سے طلاق ندوی تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکمٹائے ل مرے بار بار ہو چھے پراس نے صرف اتنا کہا کہ وہ اس

ملک سے جارہی ہے سی ایس حکہ جان سے سی اور ا ائے کی ۔ ش میں مجھ سکا کہ ایک اس نے مجھ سے ا اور ملک سے جانے کا فیملہ کوں کرلیا ہے"

انوی اس کی باتنس س کر پریشان ہو گئے۔جو دی ا برے عین ندان کر کرر الی ہے۔"

و مہلے میں جی اسے نداق ہی سمجھا تھا کیکن وہ ان معالمے میں بہت سنجیدہ ہے ادر اپنے وکیل ہے کیس تارکر ربی ہے۔ جوڈی میشر چوڑ تا جا جی ہے لوی او و خوف زوو ہے۔اس کے ذہن پر کوئی انجانا ساخوف مسلط ہے۔ بیانجانا خوف ہی اسے پہال ہے دور کسی انجان منزل کی طرف کے جار ہا ہے۔میری اطلاع کے مطابق وہ آج شام کی ٹرین ہے جارتی ہے اور اپنا سامان می جیار کر چی ہے۔ میں بہان تمہارے یاس صرف اس کے آیا ہون کہ وہ تمہاری میں ہے۔اہے مجھاؤ۔اگروہ تمہاری بات نہ مانے تواس کے ساتھ چلی جاؤ۔ دہ زعر کی کی او یکی تیج سے واقف نہیں۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ کوئی غلط قدم ندا تھا بیٹے یا نا دائستی میں غلط لوگوں كے ہاتھ من ندير حائے۔ زماند بہت نارك بيالوى اكروه كسي مصيبت من چنس كئ توميس ايخ آپ كوجهي معاف

"آپ کا مطلب ہے کہاس کی تکرانی کروں؟" اوی نے اجمی ہوتی نگاہوں سے اس کی طرف و یکھا۔

" ان اور مجھے تھیں ہے کہ تم انکار میں کرو گا۔ · 'مِن جَمِي مَيْنِ ؟ ''لوي كِي الْجَمِينِ بِرُهِ كُيْ \_

و ممہیں یا دہوگا کہ کالیج میں تعلیم کے دور ان جب آ اس میں رہائش ید پر محس تو تمہیں ہر ماہ بینک کے ذریعے چھرم ملا کرتی سی مجہارے نام وہ رقم میں ہی جھیجا کرا

لوی کو حرت کاشد پر جمعنالگا۔اس م کے بارے عل اس کی ماں نے بتایا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعدانشور کی سے کنے والی رقم بینک میں جمع کرا دی گئی می اور بینک جاسوسى دائجست \_ 162 مئى 2014ء

ور جر ڈیز کھے خاموتی سے اس کے جمرے کے تا ٹرات

فعیلہ واقعی جیران کن تعاجبہ رجر ڈے پاس ... اے گیج کی تی ہیں گی۔ وہ اواس می تکاموں سے رہے و کی طرق د یکھتے ہوئے اونی - دعملن ہے اس نے بیسب پر مدال عل کہا ہو۔ ویسے جوڈی مجی عجیب لڑی ہے۔ بھش اوقات

تمهارے زمان معلیم کے دوران میں نے تمہاری مدولی می اور اب جھے تمہاری مدول مرورت ہے۔

ہدایت کر دی گئی می کہاہے ہر ماہ ایک معقول رقم جیجی جا**گا** رہے اور اب اس رقم کے بارے میں ایک نیا اعتباف ہوت

العائر وليتار ما مجر بات جاري ركمتي موئ كمناكا-" تم جودی کی بین مواور مہیں بھی یقینا اس سے بهدردی ہوگی۔ تمہارے مالی حالات مجی مجھ سے بوشیدہ تبین ہیں۔ میں تم پر اخراجات کا بوجھ میں ہیں ڈالناجا ہا۔ لہذا تمام اررامات کےعلاوہ دو برارڈ الرزمی تمہاری خدمت میں پیش

اوی عجیب سی الجھن کا شکار تھی۔ وہ جوڈ ی کے مراج ے راقف تھی۔ کچھ بعید مہیں تھا کہوہ اسے جھٹک بھی ویتی لکن بہاں مسلہ دیکر لوعیت کا تھا۔ رجر ڈیے اس خدیتے کو نظر الدازمين كيا جاسكتا تما كهاكروه علظ ما تحول مي يركى تو سی بہت بڑی مصیبت میں جتلا ہوجائے گ۔وہ جوڈی کو اس طرح میں چھوڑ سلتی می ۔ پھراسے رجر ذکا بھی خیال تھا۔ اں کا پیاحسان واقعی بہت بڑا تھا کہ زمانہ تعلیم کے دوزان وہ اں کے اخراجات بورے کرتارہا تھا ادراب وہ اس احسان کا

''اگر جوؤی کو پیا چل گیا کہ میں اس کی تکرانی کررہی

ہوں تو بہت براہوگا۔ ''لوسی نے اسے خدشتے کا اظہار کیا۔ " کوئی کر پرمیس ہوئی۔اے معلوم ہے کہم اس کے ساتھ جارہی ہو۔ جس نے بڑی مشکل سے اسے تمہاری رفاقت پرآمادہ کیا ہے۔وہ اس شرط پر مہیں اسے ساتھ کے جائے کو تیار ہوتی ہے کہ ماس کے معاملات میں وحل انداز

" فیک ہے۔ کب جاتا ہوگا؟" لوی نے دریافت

"وتت بہت کم ہے اور بچے پلح مردری کام جی المنانے میں ''رجرہ محری ویصے ہوئے بولا۔'' اپنا شروری سان کے کرمیرے ساتھ چلو۔ میں مہیں مارتھا کے ہاں چوڑ دوں گا۔ دہاں سے تم شام کوآسانی سے استیش مانی سکو ك يمك وغيره مهيس وجن مهيجا ديا جائے گا-

" بجمع تار ہونے میں چند منٹ سے زیادہ میں لکیں کے '' نوی کہتی ہوئی اعرر چلی کئی اور تقریباً ہیں منٹ بعد موث كيس في كراوث آئى -

وه تقرياً وو تعيد عن شهر تلقي كئے۔رجر ڈاسے مارتعا کے کمرچپور کر جلا گیا۔ مارتھا اس کی برانی جائے دانی تھی جس احدید اجنبیت کا احساس میں ہوا۔ لوی کو اجا تک ہی خیال آیا کہ کوں نہ استین جانے سے پہلے جودی سے ل لیا ا الله المجى كمرس تكني تيارى كربى ربى مى كمجودى

خود می کی ۔ اے و مکھ کرلوی کو دھیکا سالگا۔ کتا بدل کئ سی وہ۔ ہمیشہ تھی تیجاڑانے والی لا کی حزن و ملال کی تصویر بنی نظر ار ری می لیاس مجی مسلا مواسا تماجیے دو دن سے تبدیل ند

ود مجهد معلوم موسما تفاكه رج و حبيل يهال حيور كما ہے۔ ' جوڈی اے دیلھتے ہی بولی۔'' سیکن اگرتم میہ جھتی ہو کہ من تمهاری با تول میں آ کراپنا اراوہ بیرل دول کی تو میرخیال ول سے تکال دو۔ میں رجر ڈے کہنے پر مہیں اپنے ساتھ لے جاتور بى بول كيلن اييخ معاملات من مداخلت كى اجازت

" رجرو في بتايا تفاكر تمهاري طبيعت فميك بيس ادر تم ملک سے باہر جاری ہو۔ میں توصف تمہاری و بلم بمال کے لیے ساتھ جانے کو تیار ہو کئ ہوں۔ جھے تہاری سر کرمیوں سے کوئی غرض میں ہو گ۔لیکن اگر مہیں میرا ساتھ جاتا پیند مہیں تو میں اپنا ارادہ بدل بھی سکتی ہوں۔' لوی نے جواب ویا۔

" مجھے تمہارے ساتھ جانے پر کوئی اعتراض میں کیکن ان باتوں کا خیال رکھتا۔ 'جوڈی کہتے ہوئے مزیدر کے بغیر

لوی اس کے جانے کے بعد بہت دیر تک سوچی ری۔ جوڈی کی عالت دیکھ کراہے میاندازہ لگانے میں وشواری میں ہونی کہ دہ واقعی سی مات سے خوف ز دہ ہے اور شايدا سے اپنول يرجى بحروسالميس رماتھا۔ لوى كواپى جن كى حالت و کیم کرد که بوا۔

مہر کے قریب رچر ڈکا ایک طازم اسے پھر م کے علادہ نیویارک کا تکت مجی وے کیا۔ شام چھ بے لوی اسلیش ما الله المار مودى نے جار برتمول والا بورا كميار منت ريزرد کروار کھا تھا جبکہ لوی کی سیٹ دوسرے کمیار شمنٹ میں تھی۔ اس وقت جوڈی ڈے کے سامنے پلیٹ فارم پر کھٹری فلی کو سامان کے بارے میں ہدایات دے رہی تھے۔ دہ اقسر وہ اور معلی تھی سی نظر آرہی تھی۔اس نے لوی کود مکھ لیا تھا تمر توجہ مبیں دی۔ فلی جیسے بی جوڈی کا آخری سوٹ کیس اٹھا کرٹرین من داخل ہوا، اس نے ایک دم دونول ما تھوب سے سرتھام لیا جسے چکر آرہا ہو۔ دوسرے ہی کمجے وہ مجلتی چکی کئی اور دھرام ہے میچ کر کئی ۔ لوی لیک کراس کے قریب چی اور میدد مکھ کر بدحواس ی موائی کہ جوڈی بے موش موچی می ۔ پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے کھلوگ ان کے کردجمع ہو گئے۔ لوی اسے ہوش میں لانے کی کوئی تر کیب سوج ہی رہی تھی کہ جوڈی نے

جاسوسى دائجست - (163) - مئى 2014ء

خوونی آسسیں هول دیں۔نوی نے اسے سہارا دیتا جاہا مر جوؤى اس كا ہاتھ بھلتى ہونى شرين بلن سوار ہوئى۔ اس كے وسل سنانی وی لوی جمی لیک کرفرین بیس سوار ہوگئی۔فرین حرکت میں آگئے۔ جوڈی دروازئے سے باہر جمانگنے لی۔ دفعاً ای کا چرہ ایک دم پیلا پڑھیا اور وہ کھڑے کھڑے لبرائے لئی۔ اگر قریب گفراہوا ایک دراز قامت آ دی اے سهارانه دیتا تووه یقینا کریزی۔ 🖫

" كيابات ہے جوڈي الرخيعت زيادہ خراب ہے تو سفر ملتوی کردو۔ "لوی نے اسے سہار ادیے ہوئے کہا۔

'' کوئی بات میں، بوجی چکرآ می<sub>ا ت</sub>ھا۔سر میں معمولی سا درد ہے، تھیک ہوجائے گا۔ جوڈی کہتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک کراسیے نیبن میں مس کئی اور درواز وا تدریبے لاک کر لیا۔ لوی نے دروازے سے جما کی کرد یکھا۔اس کا خیال تھا كه جوزى في بليث فارم يريقينانسي ايسي عمل كوو يكوليا تعا جس نے اسے خوف ز دہ کر دیا تھا لیکن وہ محص کون ہوسکتا تھا؟ ين سوي موئ لوى دروازے سے باہر جمالكنے كى مراس دوران شن گاڑی پلیٹ فارم کو بہت چیجے چیوڑ چکی گی۔

لوی دوسرے کمیار خمنت میں اپنی سیٹ یر آ کر بیٹھ ائن ۔وہ کھٹری سے ماہرتار کی میں جما نکتے ہوئے سوچ رہی مھی کہ کیا واقعی جوڑی سے سے ڈرکرشم چھوڑ رہی ہے؟ اگروہ والعی سی سے خوف ر دہ ھی توشہر چھوڑنے کا فیصلہ حماقت کے سوا کھیلیں تھا۔ یہال رہتے ہوئے رچرڈاس کی بہتر تھا قلت كرسكما تعاليكن چردفعيات خيال آسمياك جوذى، رچرد \_ مجى توطلاق كرى مى .... كيكن كيون؟ حالات في اس قدر اجانک میر بلٹا کیوں کمایا تھا؟ وہ کون تھا جس ہے وہ

لوی کے خیالات مستشر ہو گئے۔اس نے مر کرآ واز کی سمت دیکھا۔وہی وراز قامت محص تھاجس نے درواز ہے میں جوڈی کوسہارا دیا تھا۔ وہمسکراتے ہوئے سامنے والی

"دومرے کمیار شمنٹ میں سفر کرنے والی خاتون غالباً آپ کی جمن بیں ۔ اور میں و کھور ہا ہوں کہ آپ اس کے کیے خاصی پریشان دکھائی دی ہیں۔ "اس کے کہے میں

" ان ان كى طبيعت تفيك تبين اور من والتي اس کے لیے پر نیٹان ہوں۔" لوی نے جواب دیا۔

"ميرا خيال ہے كہ بہلے جميں ايك دوسرے سے

متعارف ہوجانا جائے۔ وہ مس بولا۔ میرانام اور ا ہے۔فوج میں تھالیلن ٹا تک میں کولی لکنے کے باعث فوق خدمات سے سبکدوش کردیا گیا۔ خوش سمتی ہے چرع سے اور ى يوليس بل الازمت ال أي -اب أي سال كى الازمت بعد چھٹال منانے کے لیے نیو یارک جارہا ہوں۔آب کا کی مشغلہ تو ہوگا۔ میرامطلب ہے ہائی وغیرہ؟ "

و منس مجى ميس؟ " لوى نے اجمى بولى نگامول سے ال کی طرف دیکھا۔

"ارے بھی سدحی می بات ہے۔ ہراتسان وقت گزاری کے کیے کوئی نہ کوئی مشغلہ ضرور اختیار کرتا ہے ا اوبرائن بي تكلفانه لهما ختيار كرت موسي بولا- "اب من ی مثال لے او میں نے مرغیاں پال رکی ہیں۔ میرے یاس دنیا کے تقریراً ہر ملک کی مرعی موجود ہے۔ میں ان مرعبوں کی سل ملانے کے سلسلے میں کچھ یت تیجر یات کرنا خاہرا ہوں جس میں کم از کم یا یج جو مہینے ضرور لکیں گے۔ سیان مجھے الجي تك اپني پيند كاكوني مكان ميس س كاجبال اس منصوب يرمل شروع كرسكول بالين تم في العي تك ابنا تعارف كان كرايا-" وه خاموش موكرسواليد نكامول سے لوى كى طرف

"میرانام لوی ہے اور میں ٹراسرارا درسنسی خیز قسم کی کہانیاں مصی ہوں۔ 'کوی نے کہا اور پھرانے بارے میں تقصیل سے بتانے تلی۔

اوبرائن خاصا دليب آدي نابت موار وه فوج اود یولیس کی زندگی کے واقعات ستاتا رہا اور لوی است اسے حالات سے آگاہ کرنی رہی۔ نوی نے بروک لاج کے بارے میں بتاتے ہوئے بیشلش کی کدا کروہ جاہے تو وہ ایک مرغبوں پرتجر ہات کے لیے وہاں آسکا ہے جہاں اسے برقم کی سہولت میسر ہو گیا۔ رات بھرسفر کے دوران اسی مسم کا يا على مولى ريال-

دن چرھتے ہی لوی آنگھیں ملتی ہوئی جوڈی کے کمیار شنٹ کی طرف چلی گئے۔ درواز ہ اندر ہے معفل تھا۔ لوی کی آواز پیجائے کے بعد بی اس نے دروازہ معولا جودی کا چرہ بتارہا تھا کہاس نے رات بحر میں ایک نعظم مجى بلك مبس ملى تعلى تعلى - لوى اس كے ليے ڈا كمنگ كار سے افتا متکوانے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہڑین کی رفاد ا ہونے کی۔غالباً کوئی اسٹیشن آر ہاتھا۔

تقريباً تنن منث بعد ثرين ايك چھوٹے سے استين جو رک تن جوڈی نے کھڑی ہے یا ہر جما نکا اور پھرا جا تک کا جاسوسىدائجست-164 مئى2014ء

ں نے فیصلہ ستاویا کہ اس نے نیویارک جانے کا اراوہ مرک ر یا ہے اور اس اسیش پر از کرسی دوسری ٹرین سے ریو وایس جارتی ہے۔ لوی اس کے اس تھلے پر سشتدری رہ منی اس نے استیمن پر کھڑے ہوئے ایک فل کی مدد ہے وزی کاسامان اتر وا ما اور دوژنی ہوئی اینے کمپار شمنٹ میں ا الله الله الله المحمل كي أواز سنالي وي-اس في الناسوك كيس الحيايا أوردوز في مولي ثرين مصافر لئي-ثرين رست میں آ چکی تھی۔ جوڈی ٹرین کی مخالف سمت رخ کیے اں طرح کمٹری تھی جیسے سے اپنا چہرہ جیمیانے کی کوشش كررى ہو\_لوكى نے بڑين كى طرف ديكھا\_مرح رنگ كے کوٹ میں ملبوں ایک تھی جوڑی کو دیکھ کر سے اتر نے کے لے دروازے کی طرف لیکا کیلین ای معے ٹرین کا خودکار ورواز ہ بند ہو گیا اور رفار تیز ہوئی۔ وہ حص شیشے میں سے

تقريباً آدھ مھٹے بعد الہمن رینوجانے والی ٹرین ک ئی اوی کا حیال تھا کہ جوڈی رینو پہنچتے تک گھر کارخ کرے ا اوررج و اسے کے کی معالی مانکے کی سیکن استیشن ے اہرائے کے بعد جب اس نے سسی والے کوائے تھے کا بتا بتا یا تولوی کوایک بار پھر خیرت کا شدید جھٹکا لگا۔

" كياتم بروك لاج جاري مو؟ " لوى في جمرت سے ان کی طرف د ملیقتے ہوئے یو چھا۔

" ال ، وى إيك الى جلد بي جهال شل الي آب كو کی حد تک محفوظ مجملتی ہوں۔ ''جوڈی نے جواب دیا۔ " محفوظ " لوى نے اجھى ہولى تكامول سے اس كى طرف و میکھا۔ "معاملہ کیا ہے جوڈی آخرتم پہلے بتانی کیوں نہیں؟ تم کسی ہے ڈرری ہو کیا؟ کون ہے وہ حص اور تم سے

'' نەملى كى سے خوف ز دە بول اور نەبى كونى مير سے المنت لگاہواہے۔ "جوڈی نے کمردرے سلیج میں جواب دیا۔ " تھیک ہے، بہتمارا ذالی معاملہ ہے۔ مل کھ مانے کے لیے اصرار مہیں کروں کی۔ سیکن ۔ ۔۔ بروک لاج توایک و پراندہے۔ وہاں مہیں سکون ہیں سلم کا -

"اب اسسليف من كوئى بات ميس موكى " جودى نے دوٹوک مج میں جواب دیا اور اس کے ساتھ بی کفتگو کا ملتلاحتم ہوگیا۔

باتی راسته فاموشی سے کٹا۔ بروک لاج میجنے عی جود کا میں دوسوال نہیں کیا تھا۔ سنے اپنا سامان او پر کی مزل پراس کرے میں پہنچا دیا جال وہ شادی سے ملے رہا کرتی تھی۔اس نے کمرے کے

ين في ويكار مو يا وحول في رب مول، اليس محمسائي تهین دیتا تما۔ وہ برسوں بےعذات جمیلتے رہے آخر کا را یک نامورمعالج سے رجوع کیا۔اس نے ان کے ایک کان من بهت معاسالیکن بیش قیت آله نگایا اور ده سانسول کی آوار مجمی سنے گئے۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ معالج نے الميس ايك ماه بعد دوباره بلايا تاكدة لے مل سي مسمى

الله بين كواكبكچه التاني

ایک بزرگ تقل ساعت کا شکار تھے۔ گردو پیش

ایک ما د بعدوہ کئے تو ڈاکٹر نے یو جھا۔ ' کہیے... اب كما حال ہے . . . آب كے تمروالے تو بہت خوش ہول کے کہاب آپ کی ساعت بحال ہو گئ ہے۔

شكايت بهوتووه استسيث كرسكے۔

" د ملیں . . . " انہوں نے سر ہلایا۔ " میں نے انہی تک سی کوہیں بتایا کہ میں نے آلڈساعت لکوالیا ہے۔ بہروں کی طرح خاموثی ہے جیٹھاسپ کی سنتار ہتا ہوں۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ میں اب تک یا چکے بار اپنی وصیت تبديل كرچكا مول-"

# يەمعربىي

اطالوی میاں ہوی کے جار بیٹے میسے بین اپنے رتك روب اورفكل وشاجت من قابل ديد تعميلن جوتها بیتا پستہ قامت اور لم روتھا۔ال کے بال جی کا لے تھے۔ اس پر یا پ ول عی دل ش کر هتار بهانها۔

باب بہار ہوا اور بستر مرک پر بھی گیا تو اس نے ا بن بيوى كو بلا كركها- " ديكه وابني المنيخ كوحا ضرو ما ظرجان کر بتا وُ کہ چھوٹا والا میرائل بیٹا ہے تا . . . برسول سے سے خیال میرے کیے سومان روح بنا ہوا ہے کہ مجھے سے بے وفالي کي گئي ہے۔

ودمیں دل وجان سے مما کر مہی ہول کہ وہ ہم وونوں کا عی بیٹا ہے ... مهیں اندر على اندر جلنے كر صف ك بحائ يہلے بى مجھ سے بات كر لكى جائے كى۔ بوی نے بور مے خلوص اور سیاتی سے کہا۔

اوروه واقعی محی تھی۔ دل بی دل میں شکرا واکررہی تھی کہاں کے شوہرنے تینوں بڑے بیٹوں کے بارے

نہال خرم کا تعاون بنگلہ دیش ہے

جاسوسى دُائجست - 165 مئى 2014ء

وروازے اور کھڑکیوں کو خوب ایکی طرح چیک کیا اور بدایت کر دی کہاس کی اجازت کے بغیر کوئی اس طرف آنے کی کوشش نہ کرے۔اس کے ساتھ ہی اس نے درواز والدر سے بند کر کے اپنے آپ کومصور کرلیا۔

اوی کی پر بینائی بڑھتی گئی۔ جوڈی کسی طرح بھی زبان
کھولنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے آیک دومرتبہ بچے پوچھنے کی
کوشش کی تو الٹا ڈانٹ سنٹا پڑی۔ بالآخراس نے جوڈی کو
اس کے حال پر چھوڑ دیا لیکن اس کی اپنی پر بیٹائی میں کوئی کی
نہیں ہوئی۔ کھر میں رینڈل کے علاوہ ہیلگا ٹائی آیک ادھیڑ عمر
ملازمہ تھی۔ جوڈی کے لیے کھاٹا کہی ہیلگا اس کے کمرے
میں پہنچا دیتی اور کھی لوی خود جاتی۔ جوڈی اچھی طرح
تعمد بی کے بعد بی دروازہ کھولتی کرتی تھی۔ اس کی صحت.۔۔
درمددوزگرتی جاری دروازہ کھولتی کرتی تھی۔ اس کی صحت.۔۔
درمددوزگرتی جاری دروازہ کوئی خوف اسے اندر بی اندر کھن کی
طرح جائے دہا تھا۔۔

حویلی نما اس مکان کے ساتھ ایک بہت بڑا سوئمنگ بول اوراس کے دوسری طرف مین جار کروں پر مسمل ایک اور چھوٹا سا مکان بھی تھا جو کسی زیانے میں حویلی کے ملاز مین كى ربائش كے ليے استعال موتا تھا۔ اس مكان سے آكے لکڑی کی بیموں کا جنگلاتھا جس کے دوسری طرف آوریان ہاؤی واضح تھا۔ کیلن اس کے کمین بھی کئی سال قبل کیلی فور نیا جا چکے ستھے اور اس وقت ہے وہ مکان بھی خالی پڑا تھا۔ لوی کو يهال كرنے كے ليے كوئى كام بيس تعال كمركا تعور ابهت كام میلگا کر لیا کرتی تھی۔ لوس کاغذ اور فلم لے کر تالاب کے دوسری طرف ملاز مین والے مکان میں چلی حالی اور دن تھر وہال بلیٹی کچھ نہ کچھ لکھنے کی کوشش کرتی رہتی۔ ایک روز تالاب کے قریب سے گزرتے ہوئے یو کی اسے خیال آیا كه كيول شراس كي صفائي كرلي جائے۔ ملاز مين والے كا تيج کے قریب ویجیجے ہی دفعتا اس کی تظریں آڈریان ہاؤس کی طرف اٹھ لیس وہاں ایک سیسی کو کھڑے و کھے کروہ بری طرح چونک کئی۔ وہ آھے بڑھی ہی تھی کہ لیسی حرکت میں آ کر تیزی سے مخالف سمت کے کیٹ سے باہرنکل کئی۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ ہے لوی اس کائیبر مجی نہیں و ککھ کی لیکن الكاكيك اسے خيال آيا كه اس نيكسي كاتعلق رينو سے نيس بوسكا كيونكه بيال جلنے والى ميكسيول كارنگ زر دفعا جبكه بيرسكسي سليش رِنگ کی کمی ۔ اس رنگ کی ٹیکساں اس نے نویارک میں دیمی تھیں۔اے حمرت ہوئی کہ وہ کون ہوسکیا تھا اور اے د ميم كر جلا كيون كيا؟

کولے بی اسے ایک بار پھر چونگاپڑا۔ ہال کر سے اور اسکریٹ کا ایک خال پیک، کچھ را کھ اور سکریٹ کا ایک خال پیک، کچھ را کھ اور سکریٹ کا ایک خال پیک، کچھ را کھ اور سکریٹ کا ایک خال پیک، کچھ را کھ اور سکریٹ کھٹی رہی گائی کا ایک کوئی چرز دکھائی ہیں دی تھی ۔ ای کوئی چرز دکھائی ہیں کی طرف دیکھائی اسکریٹ کے ایک کا ایک بارسکریٹ کے ایک کا کوئی سال کا دیا نے بڑی طرف ایک کوئی کا ایک کا تھی ۔ ای کوئی کا ایک کا تھی کے بڑھ کر خال پیکٹ بھینک دیا اور دوڑتی ہوئی کا تھی کے بہا تھا۔ ای کوئی کا تھی کے بیکٹ بھینک دیا اور دوڑتی ہوئی کا تھی کے بیکٹ بھینک دیا اور دوڑتی ہوئی کا تھی کے بیکٹ بھینک دیا اور دوڑتی ہوئی کا تھی کے بیکٹ بھینک دیا اور دوڑتی ہوئی کا تھی کے بیکٹ بھینک دیا اور دوڑتی ہوئی کا تھی کے بیکٹ بھینک دیا اور دوڑتی ہوئی کا تھی کے بیکٹ بھینک دیا اور دوڑتی ہوئی کا تھی کے بیکٹ بھینک دیا اور دوڑتی ہوئی کا تھی کے بیکٹ بھینک دیا اور دوڑتی ہوئی کا تھی کے بیکٹ بھینک دیا اور دوڑتی ہوئی کا تھی کے بیکٹ بھینک دیا اور دوڑتی ہوئی کا تھی کے بیکٹ بھینک دیا اور دوڑتی ہوئی کا تھی کے بیکٹ بھینک دیا اور دوڑتی ہوئی کا تھی کے بیکٹ بھینک دیا اور دوڑتی ہوئی کا تھی کے بیکٹ بھینک دیا اور دوڑتی ہوئی کا تھی کے بیکٹ بھینک دیا اور دوڑتی ہوئی کا تھی کے بیکٹ بھینک دیا اور دوڑتی ہوئی کا تھی کے بیکٹ بھینک دیا اور دوڑتی ہوئی کا تھی کے بیکٹ بھینک دیا اور دوڑتی ہوئی کا تھی کے بیکٹ بھینک دیا دیا کے بیکٹ کے بیکٹ بھینک دیا دیا کی کوئی کا تھی کے بیکٹ کے

#### ተ ተ

با ہر نکل گئی۔

وہ دن بڑی مشکل سے گزرا۔ اس نے بہاتا یا رہاری مشکل سے گزرا۔ اس نے بہاتا یا رہاری اسٹرل سے اس کا تذکرہ بیس کیا لیکن ذہن میں بار بار کی خیال آتارہا کہ آڈریانہاؤس میں ٹیکسی پرکون آیا تھا اور وہ کون تھا جو کا نتیج میں بیٹا اطمینان سے سگریٹ بیٹا رہاتھا۔ اس کے ذہن میں جوڈی کے وہ الفاظ کو نج رہے تھے کہ وہ بردک لاج میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گی۔ لوی کو یہ بجھنے میں بردک لاج میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گی۔ لوی کو یہ بجھنے میں بردک لاج میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھے کی کوشش کر رہی تھی وہ بردک لا تر بہاں بھی بھی تھا اور کا نتیج میں جھیا ہوا غالبا اس کی قال کر رہاتھا۔

لوی رات بھر انہی خیالات میں انجمی رہی۔ اسے ڈھنگ سے نیند بھی نہ آسکی۔ اگر چہ مونے سے پہلے اس نے ممام کھڑ کیاں اور درواز سے خود بند کیے تھے لیکن ہر کھنے فرد بند کیے تھے لیکن ہر کھنے فرد بند کیے تھے لیکن ہر کھنے وزیر ہے کھنے بعد اٹھ کر ہر درواز ہاور ہر کھڑ کی چیک کر لئی اور معمولی ہی آ ہٹ پر بھی ہری طرح چونک پڑتی۔

می ناشا کرتے ہی وہ شاپتک کا بہانہ کرے شہر وائے ہوگئ۔ ایک ڈرگ اسٹور پررک کراس نے رچر ڈکونوں کیا۔ وہ گھر پر ہی تھا۔ لوی نے اس سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور فون بند کر کے اسٹور سے باہر نکل آئی۔ چند مند بجد ہی وہ رچر ڈ کے عالی شان ڈرائنگ روم میں بیشی اس سے با تیں کر ری تھی۔

''وہ کسی سے خوف زدہ ہے۔ اس نے اپنے کمرے کا دروا زہ اور کھڑ کیاں اس طرح بند کر رکھی ہیں جیسے اسے اپنے آل کیے جانے کا خطرہ ہو۔اور پھرکل کے واقعے سے تو شمل مجی سے بیمنے پر مجبور ہوگئی ہوں کہ کوئی تخص اس کے بیجھے لگا ہوا ہے۔''

جاسوسى ڈائجسٹ - 166 مئى 2014ء

رو کون ہوسکا ہے اور جوڈی آئی کہ وہ کون ہوسکا ہے اور جوڈی آئی خونی زوہ کیوں ہے۔ 'رج ڈ نے صوفے پر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ '' جھے شہہ ہے کہ کوئی شخص اسے بلیک میل کر رہا ہوئے ہی اس بلیک میل کر رہا ہوئے ہی اس بلیک میل سے میان واقعی کوئی الی بات ہے جوڈی کو منہ مائی رقم دے سکتا ہوں ۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اس نے اس معالمے میں بالکل ہوں ۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اس نے اس معالمے میں بالکل ہی جہ سادھ رکھی ہے۔ غالباً وہ اس بلیک میلری کے خوف ہی جہ سادھ رکھی ہے۔ غالباً وہ اس بلیک میلری کے خوف سے میں چہ میں ایک ساری دولت سے دیھو۔ جوڈی کی خوشی کے لیے میں ایک ساری دولت سے دیھو۔ جوڈی کی خوشی کے لیے میں ایک ساری دولت سے دیھو۔ جوڈی کی خوشی کے لیے میں ایک ساری دولت

لائے ہوتیار ہوں۔ "ووٹشش کروں کی لیکن مجھے امید نہیں کہ وہ منہ سے سے پہر پھوٹے یا طلاق کے فیصلے پر نظر افلی کرنے کو تیار ہو۔" اوس کہتی ہوئی اٹھ گئی۔

رج ڈے مکان سے نکل کروہ یونمی بازار ش کھوشے آئی۔ایک دکان سے نکلتے ہوئے اچانک بی اوبرائن سے آمناسامنا ہوگیا۔

''مہلولوی!''وہ اے دیکھتے ہی جیکا۔''تم توٹرین سے اس طرح امر مئی تھیں جیسے کوئی تمہارا پیچھا کررہا ہو۔''

" بھے جوڈی کی وجہ سے سنر مکتوی کرنا پڑا۔" لوی نے جواب ویا۔" وہ دہمی طور پر کچھ پریٹان ہے۔اس نے اچا تک بی ریٹان ہے۔اس نے اچا تک بی ریٹو اپنی آنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ تم کیے آئے ؟"

" میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اپنی مرغیوں پر کچھ تجربات کرنا چاہتا ہوں۔" اوبرائن مسکراتے ہوئے بولا۔
" سنا ہے یہاں شہر کے نواح میں کم کرائے پر اچھے کشادہ مکان فل جاتے ہیں۔ آؤ تمہیں اپنی مرغیاں دکھاؤں۔" دہ لوی کو ایک ہوگ میں لے گیا جس کے کمیاؤنڈ میں کھڑے لوی کو ایک ہوگ بر مرغیوں کے لا تعداد پنجرے لدے ہوئے ایک ٹرک پر مرغیوں کے لا تعداد پنجرے لدے ہوئے ایک ٹرک پر مرغیوں کے لا تعداد پنجرے لدے لاے ایک ٹرک پر مرغیوں کے لا تعداد پنجرے لدے لاے ایک ٹرک پر مرغیوں کے لا تعداد پنجرے لدے لاے ایک ٹرک پر مرغیوں کے لا تعداد پنجرے لدے لا

ہوئے تھے۔ ''سیرغیاں میں اپنے ساتھ ہی لے آیا ہوں۔ مکان ملتے ہی او پائرے باتی مرغیاں بھی بھی جائیں گی۔' ''تم نے تو چاہ پھر تا پولٹری فارم کھول رکھا ہے۔''لوی ٹرک میں جھا تکتے ہوئے مشکرائی۔''اگر ابھی تک مکان کا مسئلہ طل نہ ہوا ہوتو میں اپنی پیشکش دہرانے کو تیار ہوں۔ وہاں تمہاری مرغیوں کوکوئی تکلیف نہیں ہوگی۔'

" " كُذُ! " او برائن چيكا-" اگرتم سنجيده موتو ميرا حيال

ہے کہ اس نیک کام میں دیر ہیں ہوئی چاہیے۔' اوبرائن نے ہوئی سے چیک آؤٹ کیا اور لوی کو اشارہ کرتا ہوا ٹرک میں سوار ہو گیا۔ لوی بھی او پرسے گھوم کر پنجرزسیٹ پر بیٹھ کئی اوراہے رائے کے بارے میں ہوایات

بارے میں ہدایات سمیا۔"

یہ آئے ہے کیا اور لوسی کو ہی بل کی گھبرائی ہوئی آ واز سنائی دی۔ لوسی بھی ادپر سے گھوم کر ''آئی دروازہ کھولو۔ باہر آ ڈے غضب ہو

کہ مرغیوں پر کس مسم کے تجربات کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے روزلوی کی بڑی بہن این کا بیٹا بل بھی پہنچ سیا۔ کالج میں چھٹیاں ہو گئے تھیں اور وہ چندروز یہاں رہنے کے لیے آسمیا تھا۔ عمر میں وہ لوس سے چند بی سال چھوٹا تھا۔ خالہ اور بھانچے والے رشتے کونظرا نداز کرتے ہوئے وہ بے تکلف دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے ملتے۔ اوبرائن سے ملنے کے بعد بل نے اسے دنیا کا پر لے درجے کا احمق

دیتی رہی۔ وہ تقریباً ڈیڑھ کھنے میں بروک لاج پھنے گئے گئے۔

رینڈل مجی موجود تھا۔ تعارف کرانے پراس نے بڑی کرم

جوتی سے او برائن سے ہاتھ ملایا اور بھر اسے کا پیچ وکھانے

بلے کیا۔او برائن کو بیہ جگہ پسندآ گئی۔اس نے چند ماہ کا کرایہ

تلطی ادا کر دیا اور رینڈل سے ٹل کرٹرک سے مرغیوں کے

بنجرے اتارنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ رینڈل کو بتار ہاتھا

قرار دیا۔اس کے خیال ہیں دہ فخص پاگل ہی ہوسکتا تھا جو انسانوں کی صحبت جھوڑ کردن ہمر مرغیوں ہیں گھرارہے اور ان سے اس طرح ہاتیں کرتارہے جیسے انسانوں سے ہاتیں ک جاتی ہیں۔

تین چار روزگر رکئے۔ون بی ایک دومر تبدلوی اور
او برائن کا آمنا سامنا ضرور ہوتا۔اس کے پاس باتول کے
لیے مرغبوں کے علاوہ اور کوئی موضوع نہیں تھا۔ لوی کو حمرت
تھی کہ وہ فوج بیس کس طرح چلا گیا تھا اور پھر پولیس بیس کیے
آگیا تھا۔ ظاہر ہے لوی کی بھی کوئی مصروفیت نیس تھی۔اسے
وقت گزاری کے لیے ایک دلچسپ ساتھی مل گیا تھا جس کی
موجودگی بیس کم از کم بوریت اور نہائی کا احساس تونہیں ہوتا

جون شروع ہوتے ہی گری نے اپنے تبور وکھانے شروع کر دیے۔ دن تو کی نہ کی طرح کٹ جاتا لیکن رات قیامت بن کر گزرتی۔ جس اور گھٹن سے ایک لیجے کو بھی چین نہ آتا۔ وہ رات بھی کچھالی ہی تھی۔ لوگ اپنے کمرے بیل بہتر پر وراز بے جبئی سے کروٹیس بدل رہی تھی۔ گیارہ بجے کر بین کی آواز سنائی دی۔ لوگ کو یہ بچھنے بیس دیر نہ گل کہ وہ براؤن کی تو اور نہ کو کہیں چھوڑ کروا ہی آر ہا براؤن کی تیسی ہوگی جو کسی مواری کو کہیں چھوڑ کروا ہی آر ہا تھا۔ لوی نے کروٹ برلی اور سونے کی کوشش کرنے گل کیاں اس وقت دروازہ زورزور سے دھر وھڑایا جانے لگا۔ ساتھ ہی ٹل کی گھرائی ہوئی آ واز سنائی دی۔

جاسوسى دائجست - 167 مئى 2014ء

لوی گریرا کر ای می دروازه کولت بی اس کی اس کی نظرین بل کے چرے پر جم کئیں۔ وہ حسل کا لباس پہنے ہوئے اور می کا لباس پہنے ہوئے اور چرے پر ہوائیاں اڑر ہی تعییں۔

''کیا ہوا ۔۔۔۔ تم اس قدر بدجواس کیوں ہو؟' لوی نے پو چھا۔اس کی حالت د کھے کردہ بھی گھرا گئی تھی۔

'' و چھا۔اس کی حالت د کھے کردہ بھی گھرا گئی تھی۔

'' آئی۔۔۔ وہ لاش میں میں ایک عورت کی لاش پڑی ہے۔'

''لوی مجی بدهاسی ہوگئ اور نظیم پاؤں کمرے سے نظل کرسوئمنگ پول کی طرف دوڑی۔ جب دہ دونوں دہاں پہنچے تو او برائن بھی موجو دفقا۔ وہ بھی نظے پیرتھا اور جسم پر بھی صرف انڈرد بیئر عی نظر آریا تھا۔ لوی کی نظریں تالاب کی میڑھیوں کی طرف اٹھ کئیں جہاں عورت کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ مجردہ بل کی طرف و کیھنے گئی۔

''مری کا وجہ سے بیز نہیں آرہی تھی۔ میں نہانے کے

الیے اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ تالاب میں تیرتے ہوئے میرا

الیے اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ تالاب میں تیرتے ہوئے میرا

اتھاس سے اگرا گیا۔ پہلے تو میں کچھ مجھا نہیں کہ یہ کیا چیز ہو

مکتی ہے۔ خور سے ویکھنے پر مجھ پر خوف ساطاری ہو گیا۔

اسے دیکھتے ہی اعدازہ ہو گیا کہ یہ خم ہو چک ہے، چنا نچہ میں

اسے کینچنا ہوایا ہر لے آیا۔' یل نے بتایا۔

'' آپ لوگ اس عورت کوجانے ہیں؟'' او برائن نے باری باری دونوں کی طرف ویکھا۔ وونوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دیا۔

دیا۔
اوبرائن کی ہدایت پر بل پولیس کونون کرنے چلاگیا
اورلوی جنک کر لاش کا جائزہ لینے گی۔ اس کے انداز ہے کے
مطابق عورت کی عمر چالیس کے لگ بھگ ضرور رہی ہوگی۔
سنبری بال، ورمیانہ قداور د بلا پتلاجم۔ وہ چبرے کوشا خت
کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یا وزیس پڑتا تھا کہ اسے کہیں
د یکھا ہو۔قدموں کی آجٹ می روز بعد کرے سے بابر نگل تھی
جوڈی ہے۔ جوڈی آج کی روز بعد کرے سے بابر نگل تھی
اور وہ برسوں کی بیار نظر آری تھی۔ رینڈل نے اسے سہارا
ور وہ برسوں کی بیار نظر آری تھی۔ رینڈل نے اسے سہارا
جوٹی ہے سیدھی ہوگئی جھے بچھونے ڈونک مار ویا ہو۔ اس کا
چرہ بہلے سے زیادہ بیلا ہو گیا اور آ تکھوں سے ویرانی جھا کئے
چرہ بہلے سے زیادہ بیلا ہو گیا اور آ تکھوں سے ویرانی جھا کئے
جرہ بہلے سے زیادہ بیلا ہو گیا اور آ تکھوں سے ویرانی جھا کئے
گی۔ اگر رینڈل فورا تی اسے سہارا نہ ویتا تو وہ بھینا کر
پڑتی۔ اسے جس بل بھی واپس آگیا۔ اس نے بتایا کہ انسکٹر
نا ڈر پچھ دیر بیس یہاں چنچنے تی والا ہے۔ بل اور رینڈل بے
نا ڈر پچھ دیر بیس یہاں چنچنے تی والا ہے۔ بل اور رینڈل ب

تقریباً پندرہ منٹ بعد السکٹر ٹا ڈلر بھی بھتے گیا۔ لاش کا معائشہ کرنے کے بعد وہ لوسی اوراو برائن سے سوالات کر ا لگا مگر ظاہر ہے وہ دونوں اس سلسلے بیس اس کی کوئی مدد نہ کر سکے۔انسکٹر نا ڈلر نے تالاب کے آس ماس کا جائز ہ لیا اور مجرلاش قصبے کے اسپتال بجوانے کے بعد جس آنے کا کہ کرخود مجمی رخصت ہوگیا۔

''حمرت ہے بہ عورت یہاں کس طرح پینجی؟'' بل نے انسکٹر کے جانے کے بعد کہا۔

"اُوه!" لوی اس بات پر چونک ی گئے۔" کچھ دیر مہلے میں نے براؤن کی ٹیکسی کی آواز من تھی۔ ممکن ہے وہ اس تیکسی پر بہاں آئی ہو۔"

'' سین سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے کون؟ اگر تیم میں سے کسی کی شاما ہمیں تھی تو یہاں کیوں آئی تھی؟ اگر ہے اس قصے کی رہنے والی ہمیں تو اس کے پاس کوئی سمان بھی ہوتا چاہیے۔ کوئی دینڈ بیگ وغیرہ۔' او برائن کہتے ہوئے سوئمنگ پول کی طرف و میکھنے لگا۔ پانی میں کوئی چیز تیرتی و کچھ کر اس نے فورا ہی تا لاب میں چھلا تگ لگا دی۔ کچھ ویر بعد وہ تنکوں کا ایک ہیٹ اور سیاہ چڑے کا ایک ہیٹڈ بیگ سنجا لے۔ تالاب سے باہرآ گیا۔

''میراخیال ہے اس کے جوتے بھی تالاب ہی ش ہونے چاہئیں۔ بل!اب ایک کوششتم بھی کر دیکھو۔ہم کا میج شن جیں۔''او برائن کہتا ہوا کا تیج کی طرف بڑھ گیا۔ لوسی بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔

مرے ش ہیں گوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے کوئی بات معلوم ہوسکتی۔
ہیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے کوئی بات معلوم ہوسکتی۔
میک اپ کا سامان ، وستانے اور پھور قم کے علاوہ ایک مڑا تڑا۔
سااخبار اور براؤن رنگ کا کاغذ کا ایک بوسیدہ سائلڑا۔ ظاہر
سے عورت کی شاخت کے سلسلے میں ان کی کوئی مدر نہیں کرسکتا ۔
تفا۔ اس و وران میں بل بھی واپس آسیا۔ اس نے ہاتھ میں ایک سینڈل افغار کھا تھا۔

اوبرائن نے بیگ ہے برآ مدہونے والا پرانا اخبار اور کاغذ کا بوسیدہ سائکڑ افرش پر چینک دیا اور باتی چیزیں دوبارہ بیگ میں ڈالتے ہوئے بولا۔

ہادالا ہے۔ بل اور رینڈل بے "میریٹ اور ہیٹ میں اسپیٹر کو پہنچا دینا۔ ممکن ہے وہ اللہ کے۔ ان چیز دن کی مدد سے تورت کے بارے بیں کچومعلوم کرنے جاسوسی ڈائجسٹ۔ 168 ہے۔ مثمی 2014ء

رجی بی گیا۔ لاٹن کی میں کا میاب ہوجا تیں۔' سے سوالات کر نے اس کی کوئی مدد نہ کر ہے اس کی کوئی مدد نہ کر کہا ہے بہتر نہ ہوگا کہ بید چیزیں صنح کے بجائے انجی ماس کا جائز ہ لیا اور میں کا جائز ہ لیا اور میں نہاں کا جائز ہ لیا اور

ہوئے کہا۔ ''اس ہے آچی بات اور کیا ہوگی۔'' او پر ائن اس کی طرف و کیھتے ہوئے مسکرایا۔ عرف و کیھتے ہوئے مسکرایا۔

" ان اوہ ہوش میں آن کی ہے لیکن بہت خوف زوہ ہے۔ اس نے مجھے باہر نکال کر وروازہ اندر سے مقتل کرلیا ہے۔ "ریزل نے جواب دیا۔

ال وقت دروازہ محملوانے کی کوشش کرنا بیکارتھا۔ یہی سوچ کرلوی اپنے کمرے بیل آگئے۔ رات کا باتی حصہ یہی سوچ ہوئے کرزا کہ وہ عورت کون تھی اور یہاں کیوں آئی مصہ یہی تھی ؟ اس کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی ؟ ایک خیال ہے ہی آئی کہ وہ وُ وب کرمری ہوگی لیکن اگر بھسل کر تالاب بیس کرتی تو یہ وہ کے لیے اس کے چینے کی آواز ضرور سائی وہی ۔ اس کی زبن وجو وہ می کی طرف دوڑ گئی جواسے ویکھتے تی ہے ہوش ہو شہری میں اس کا مطلب تھا کہ وہ عورت جو ڈی کے سلیم اجنی شہری کے سلیم اجنی میں زبان مسلسلے بیس زبان کے سلیم اس کے جو ڈی اس سلسلے بیس زبان کی مسلم کی ہو گئی ۔

میں وہ جیسے بی کمرے سے نکی، بال بیں سوٹ کیس رکھے دیکھ کرچونک ہی گئے۔ بیسوٹ کیس جوڈی کے ہتے۔ اوی کو بید بیجھنے بیس ویر نہ گئی کہ وہ یہاں سے بھی جانے کا پروگرام بنارہی تھی۔ بیلگا کوآتے دیکھ کراس نے جوڈی کے بارے بیس دریافت کیا تو بتا چلا کہ سامان ما ہرد کھ کراس نے باریکر کمرااندر سے مقتل کرایا تھا۔ لوی زینے کی طرف ایک باریکر کمرااندر سے مقتل کرایا تھا۔ لوی زینے کی طرف برھی ہی تھی کہ پورچ میں گاڑی رکنے کی آ داز سنائی دی اور پرچینی دیر بعداین اندر واخل ہوئی۔

" کیا ہوا آوی ۔۔۔ اخبار والے نے بتایا تھا کہ گزشتہ رات سوئمنگ پول ہے کسی عورت کی لاش برآ مد ہو کی ہے۔
کس کی لاش تھی اور جوڈی کہاں ہے؟" این نے آتے ہی
پوچھا۔اس کے لیج بین تشویش نمایاں تھی۔

" جوڈی ٹھیک ہے۔" لوی نے کہااور پھراسے گزشتہ رات کے واقعے سے آگاہ کرنے لگی۔ آخر ہیں وہ بولی۔

''میرا خیال ہے جوڈی اس عورت کو جانتی ہے۔تم میرے کمرے میں چلو۔ میں انجی آتی ہوں۔''

رسیس او پر پہنچ گئی۔ جوڈی کے کمرے کا دروازہ کھا اسے دو تین منٹ لگ گئے۔ جوڈی کو و کو کر اسے نگل اس کے دو قبر سے نگل اس کے دار قبل میں ایکا۔ یوں لگ رہا تھا جسے دہ قبر سے نگل کرآئی ہو۔

"کیا بات ہے ... کیوں پریشان کر رہی ہو؟" جودی نے نا کوارے لیج میں یو چھا۔

"میلگانے بتایا تھا کہتم کہیں جانے کی تیاری کر دہی ہو۔آخر بیسب کیاہے؟ تم اس طرح کیوں بھا گی بھا گی پھر رہی ہو؟"

"میراخیال تھا کہ بروک لاج میرے کیے محفوظ ترین پناہ گاہ تا بت ہوگی کین اب بٹس ا ہے آپ کو یہاں بھی محفوظ نہیں مجھتی ۔ "جوڈی نے خوف زوہ سے کہتے بٹس جواب ویا۔ "" آخروہ کون ہے؟ تم کس ہے ڈر کر بھاگ رہی ہو؟

اگر جہیں کس سے در کر بھا ک رہی ہو؟ اگر جہیں کس سے مدد کیوں نہیں لیتیں؟ وہ عورت کون تھی جس کی لاش دیکھ کرتم ہے ہوش ہوگئی تقیس؟" لوی نے اس کے چہرے پر نظریں جمادیں۔ دور نہیں دو جہد

'' میں ہمیں جانتی۔'' جوڈی نے جواب دیا۔'' تھہیں میر ہے معاملات میں دخل وینے کا کوئی حق نہیں۔ میں یہال سے حاربی ہوں۔''

سے جاری ہوں۔'

در تم نہیں جاستیں۔' اوی پہلی مرتبہ جینی۔' اس طرح

ہاری ہاری پھرتی رہوگی تو نقصان اٹھاؤگی۔ تہ ہیں یہ بات

ذہن نشین رکھنا چاہے کہ گزشتہ رات ہمارے مکان کے

سوئمنگ پول ہے ایک عورت کی لاش برآ مد ہوئی ہے۔ کوئی

نہیں کہرسکا کہ اس نے تالاب میں ڈوب کرخودش کی تھی یا

اسے ل کر کے لاش یہاں ڈائی کی۔ اگرتم یہاں سے چلی کئی

تو پولیس تم برشبہ کرے گی اور ممکن ہے اس کے ل کا الزام تم

بری دھرنے کی کوشش کی جائے۔ گزشتہ رات تمہارے بے

بوش ہوجانے کی وجہ سے انسپٹر ٹا ڈلرتم سے پھی نیس پوچوسکا

ہوش ہوجانے کی وجہ سے انسپٹر ٹا ڈلرتم سے پھی نیس پوچوسکا

مالیکن اس وقت وہ یہاں آنے ہی والا ہے۔ بہتر ہوگا کہایں

اور تمہارا اس سے کہا تعلق تھا ؟''

'' جوڈی نے بیس کے نہیں جائی۔' جوڈی نے بیس کے نہیں جائی۔' جوڈی نے بیس کے نہیں جائی۔' جوڈی نے بیس نے اس نے اگر چداس معاسلے ہیں زبان بندی رکھی لیکن لوی کی بات شاید اس کی سمجھ ہیں آگئی تھی۔ اس نے یہاں سے جانے کا ادادہ ترک کردیا۔ ''دوہ کون تھی جوڈی! کیا تم اسے جانتی ہو؟' لوی نے دوہ کون تھی جوڈی! کیا تم اسے جانتی ہو؟' لوی نے

جاسوسى دانجست - 169 مئى 2014ء

ايواروو ال

''وو ہے جاری شاید میرے دھوکے میں ایک جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ دہ تالاب میں ڈوب کر مہیں مری، و اسے یقینالل کیا گیاہے۔''

''کوں؟ وہ کون ہے جو تہمیں قبل کرنا چاہتا ہے؟'' لوی نے اس کے چبرے پر نظریں جمادیں۔'' ویکھو جوڈی! اگرتم سب کچھ بتا دوتو تمہارے دل کا بوجھ بلکا ہوسکتا ہے اور ہم تمہاری کوئی مدد بھی کر سکتے ہیں۔اگر ضرورت پڑی تو ہم بولیس سے بھی مدد طلب کر سکتے ہیں۔''

''بند کرو میہ بکواس''جوڈی دہاڑی۔''اگرتم نے میہ یا تیل پولیس تک پہنچا کی تو مجھے زندہ نہیں یاؤگی۔'' سے کہنے کے ساتھ بھی اس نے لوگ کو دھکا دے کر کمرے سے یا ہر نکال دیا اور دروازہ بند کر لیا۔

لوی مند لکائے نے آئی۔ این کرے من اس کی منتظر تھی۔ لوی مند لکائے نے آئی۔ این کرے من اس کی منتظر تھی۔ لوی نے اسے صورتِ حال ہے آگاہ کیا تو اس کی برای تھی لیکن جوڈی اس قدر صدی اورخو دسر تھی کہ کی کو خاطر ہی میں نہ لاتی تھی۔ تعور ٹی دیر بعد ہملکا نے ناشا لگنے کی میں شہ لاتی تھی۔ تعور ٹی دیر بعد ہملکا نے ناشا لگنے کی اطلاع دی تو وہ دونو ن اٹھ کر ڈاکنگ روم میں آگئیں۔ یہاں میں اور رینڈل بھی موجود تھے۔ ناشتے کے دوران ہی ہملک نے السیکٹر ناڈلرکی آمدکی اطلاع دی۔ اسے بھی ڈاکنگ روم میں آگئی روم میں تاکی کر کے الاس ان کے سور کئی ہوائی کے بعد اس فیل میں بھی بلا لیا گیا۔ چند رکی جملوں کے تیاد لے کے بعد اس فیل میں بھی بھی جوڑی گئی۔ وہ میں بھی بھی ہوئی تھی۔ اس کے سرکے پھیلے جھے پر ایک گہراز خم پایا میں بھی بھی ہوئی تھی۔ اس کے سرکے پھیلے جھے پر ایک گہراز خم پایا جوڈی سے اس سلسلے میں بچھیلے حصے پر ایک گہراز خم پایا جوڈی سے اس سلسلے میں بچھیلے میں بھی معلوم کرنا چاہتا تھا لیکن لوی نے جوڈی سے اس سلسلے میں بچھیمعلوم کرنا چاہتا تھا لیکن لوی نے جوڈی کی طبیعت ٹھیک نہیں تو وہ پھر آنے کا وعدہ جوڈی سے اس سلسلے میں بچھیمعلوم کرنا چاہتا تھا لیکن لوی نے جوڈی سے اس سلسلے میں بچھیمعلوم کرنا چاہتا تھا لیکن لوی نے جوڈی کی طبیعت ٹھیک نہیں تو وہ پھر آنے کا وعدہ حد، بتایا کہ جوڈی کی طبیعت ٹھیک نہیں تو وہ پھر آنے کا وعدہ کرنے دوست ہوگیا۔

معاملہ الجھتا ہی جارہا تھا۔ جوڈی نے بتایا تھا کہ وہ عورت اس کے دھو کے میں ماری گئی تھی۔ قدوقامت میں دونوں ایک جیسی ہی تھیں۔ ممکن ہے قائل، جوڈی ہی کوئل کرنے کے ارادے سے آیا ہو۔ اس نے اس اجنی عورت کو دیکھا اور آل کے ارادے سے آیا ہو۔ اس جوڈی تجھ بیٹھا اور آل کرکے لائل سوئمنگ پول میں ڈال گیا۔ لیکن سوال تویہ تھا کہ کوئی جوڈی کوئل کوئی کوئل کرنا چاہتا تھا؟ جوڈی اگر کچھ بتاریخی تو سٹایداس مسئلے کا کوئی حل طاش کیا جاسکا گروہ خود سرائر کی تو اس معالے میں ایک لفظ بھی منہ سے لکا لئے کوئیا رہیں تھی۔ معالے میں ایک لفظ بھی منہ سے لکا لئے کوئیا رہیں تھی۔ معالے میں ایک لفظ بھی منہ سے لکا لئے کوئیا رہیں تھی۔ معالے میں ایک لفظ بھی منہ سے لکا ایک کوئیا رہیں تھی۔ معالے میں ایک لفظ بھی منہ سے لکا ایک کوئیا رہیں تھی۔ معالے میں ایک لفظ بھی منہ سے لکا ایک کوئیا رہیں تھی۔ معالے میں ایک لفظ بھی کوئیا دیرائن کوالسیکٹر نا ڈار کی تحقیقات

ے اور اس کے سے لیے کان کی طرف پیل پڑی۔ کر سے

وہیں رک کر اندر جھا گئے گی۔ اوبرائن، مقولہ کے دینڈ بیک

سے برآ مدہونے والے پرانے اخباراور کاغذ کے بوسیدہ سے
گڑے کا معائد کررہا تھا۔ لوی کل بی دیکھ چکی تھی کہ کاغذ کاو،
پوسیدہ گڑا بھی کی بہت پرانے اخبار کا تر اشہ بی تھالیکن اسے
پوسیدہ گڑا بھی کی بہت پرانے اخبار کا تر اشہ بی تھالیکن اسے
حیرت ہوئی کہ اوبرائن اس سے کیا معلوم کرنے کی کوشش کر

رہا تھا۔ وہ کھڑی سے ہٹ کر جسے بی دروازے میں پہنی،
اوبرائن نے اخباراور تر اشہ میز کے یعے چھیا دیے۔
اوبرائن نے اخباراور تر اشہ میز کے یعے چھیا دیے۔
اوبرائن نے اخباراور تر اشہ میز کے یعے چھیا دیے۔
دیمرا خیال سے کہ مقتولہ کے دیئے گئی سے رہ

''میرا خیال ہے کہ مقوّلہ کے میڈ بیگ سے برآ ہے ہونے والا مداخبار اور تر اشہ بھی تمہیں پولیس کے حوالے کر ر ویناچاہے تھا۔'' وہ آھے بڑھتے ہوئے بولی۔

''کیامطلب؟''اوبرائن نے اسے کھورا۔ ''مطلب سے کہ ممکن ہے پولیس کو ان چیزوں نے تحقیقات میں بچھ مددل سکی ہو۔''

''بولیس کوان سے کوئی مردہیں مل سکتی ہو،تم بھی و کھے لو۔'' اوبراکن نے کہتے ہوئے دونوں چیزیں اس کی طرف بڑھادیں۔

لوی اخبار سے تو کچھ نہ مجھ کی البتہ آراشہ دیکھ کرچونک گئی۔ یہ گئے۔ یہ کٹرا میں سال پہلے کے کسی اخبار سے کا ٹا گیا تھا جس میں اور قصی میں مولی پرسٹن نای کسی اور کے تس کی خرتھی۔ وہ اخبار اور تر اشہ میز پررکھ کرسوالیہ نگا ہوں سے او برائن کی طرف دیکھنے گئی۔

"میں گزشتہ ہیں سال سے اس عورت کی تلاش میں ہوں جو رہوں جو معلق ایک محقری خبر اس اخبار میں موجود ہے۔" او برائن اخبار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔
"اگر گزشتہ رات یہاں آنے والی عورت وہی تھی تو سمجھوا ب

ناہت کی جاسکے۔اگرتم جوڈی کوموت کے منہ میں جانے سے ناہت کی جانتے ہوں ہے ہوڈی کوموت کے منہ میں جانے سے عام اپنی بران بند رکھنا ہو عالم اپنی زبان بند رکھنا ہو سالم اپنی زبان بند رکھنا ہو سالم اپنی زبان بند رکھنا ہو سالم

اوی کے دماغ میں دھاکے سے ہونے گئے۔ دل ورج اللہ ہوگا۔ یہ خیال ہی ہولناک تھا کہ جوڈی نے اس عورت ورج اللہ ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا گئی اور جوڈی سے کیوں ملنا ہوگا گئی ہوگا گئی ہوگا گئی اور جوڈی سے کیوں ملنا ہوگا تھی ؟ جوڈی اس کی لاش دیکھ کر بے ہوش کیوں ہوگا تھی اس ہونا چاہی تھی ؟ اس اور اس میں ہونا چاہی تھی ؟ اس سے فرار کیوں ہونا چاہی تھی ؟ اس سے دیاغ میں آئد ھیاں ہی چل رہی تھیں۔ وہ پیچھے ہے ہے ہوئے دو تا تھی اور اس سے اور اس کی طرف دیکھنے گئی۔ ہوئے وہ ہماؤی ۔ ۔ ۔ کون ہو ، موری وہ ہماؤی ۔ ۔ ۔ کون ہو ، اور رائن کی طرف دیکھنے گئی۔ ۔ ۔ کون ہو ، اور رائن نے معنی خیر مسکر اہر ب

بواب دیا ۔ روز میں موجود میں ایک ملام

ادی نے متوحش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور دیکھا دیکھ

ال روز جوڈی کی طبیعت حراب بھی۔ اس نے ناشا اور یا تھا۔ لوی نے سوچا کہ اس کی خیریت وریافت کر لے لیکن بھر یہ سوچ کرانہ پر جانے کا ارادہ ترک کر دیافت کر لے لیکن بھر یہ سوچ کرانہ پر جانے کا ارادہ ترک کر دیا کہ جوڈی کسی قمت پر بھی دروازہ ہیں کھولے گی۔ وہ حوالی سے نکل کر مزک برآئی اور بلامقصد مزک پر چلے گئی۔ اوبرائن کے بارے بیل بھی اب اس کے دل میں طرح طرح کے شہرات جنم لے رہے شے۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ مرغبوں پر کسی قسم کے خجر بات کر رہا ہے لیکن اب اس نے یہ دلیس مراب کی جوہیں انتخاف کیا تھا کہ اسے ایک الی عورت کی خاتی تھی جوہیں مال پہلے قبل کے کسی کیس میں پولیس کو مطلوب تھی اور گزشتہ مال پہلے قبل کے کسی کیس میں پولیس کو مطلوب تھی اور گزشتہ رات وہ بھی اے اپنی ایک جوہیں۔

تصبے کی طرف ہے براؤن کی ٹیکسی آتی دیکھ کرلوی نے سے اختیارا سے دیے کا اشارہ کردیا۔ پورے تصبے میں بدایک ہی تھیں جودن میں شہراور تصبے کے درمیان چکرلگاتی رہتی۔ اس طرح براؤن ہی وہ وا صفحص تھا جس سے پیمعلوم ہوسکیا تھا کہ ون آیا اورکون کمیا تھا۔ کیسی قریب آکردک گئی۔

" بہلومس لوی!" براؤن کھڑ کی سے باہر جھا تکتے ئے مسکرایا۔

" وكل رات تم كى عورت كوقصيد من لائ عصي "

لوی نے پوچھا۔ ''ہاں، وہ ٹرین سے آئی تھی اور یہاں آنے کے لیے کہا تھا۔میراخیال تھاوہ سرائے میں قیام کرے گی کیونکہ اس سے پہلے میں نے اسے بھی نہیں دیکھا تھالیکن وہ تمہارے گھر

اس جگہ رک کیا جہاں او پر کی منزل پر جوڈی کا کمراتھا۔ اس
سے لوی کو یہ بجھنے میں دیر نہ کئی کہ وہ جوکوئی بھی تھا، اچھی طرح
جانتا تھا کہ جوڈی اس ممارت کے کس کمرے میں رہائش
پذیرے۔ اس محص نے ہے جبک کرکوئی پتھر اٹھا یا، چند لیے
اسے ہاتھوں میں لیے رہا چر پتھر جوڈی کے کمرے کی بالکوئی
پر اچھال دیا۔ پتھر کرنے کی آواز صاف سنائی دی تھی لیکن
یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ بالکوئی کے بچائے کمرے کے اندر
کرا ہوجس کا صرف ایک بی مطلب تھا کہ جوڈی نے بالکوئی
والا دروازہ کھول رکھا تھا۔ پتھر کرنے کی آواز کے ساتھ بی

کے قریب تیکسی رکوا کرار گئی۔''براؤن نے بتایا۔

قصيم مس سے ملنا جا ہتى ہے؟"

بارے میں بوچھ چکاہے۔معالمہ کیاہے؟"

حیرت دیکھنے کے لیے وہاں رکی جیس۔

" كياس نا ب مارے من كچه بتايا تھا يا به كه وه

" " " میں نے یو جینے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے

" وجمهين شايداب تك پائيس چل سكا-" لوي نے

براؤن سیٹ پر میٹھے میٹھے انجل پڑا۔ کیکن لوی اس کی

الوسی کھٹری میں کھٹری باہر دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف

مو کوار ساسنایا طاری تھا۔ ابھی اگر جدرات کے صرف کمیارہ

ہی ہے تھے کیلن لگ رہا تھا رات آ دھی ہے زیادہ ہیت جگی

ہو۔ کزشتہ رات کی طرح آج مجی لوئی کی آ تھوں سے میند

غائب تھی۔عجیب وغریب سے خیالات اس کے ذہن میں

آرے ہتھے۔ وہ بستر سے اٹھ کریہ موجے ہوئے گھڑگی کے

سامنے کھٹری ہوئئ ھی کہ شایداس طرح دھیان ہے ہے دہی

الحجمنوں سے نجات مل جائے۔ کیلن اسے وہاں کھٹرے اجمی

چندمنٹ ہی گزرے متھے کہ گیٹ کے سامنے سڑک پر کوئی کار

رکتے دیکھ کروہ چونک کئی۔ کار کا دروازہ کھلا اور کوئی محص

د بے قدموں جاتا ہوا مكان كي طرف براھنے لگا۔ لوى سائس

رو کےاں کی طرف دیکھے رہی تھی۔وہ تحص اِدھراَ دھر دیکھے بغیر

کوئی جواب جمیں دیا اور میں نے جسی زیا دہ کریدنا مناسب

مہیں سمجھا۔ کچھ ویر پہلے السکٹر نا ڈکر بھی اس عورت کے

رخ بدلتے ہوئے کہا۔ ''وہ پرامرار عورت گزشتہ رات

ہمارے تالاب میں مردہ یا ٹی گئی ہے کہی نے اسے مل کر دیا

خاموتی چھا گئی۔ لوی نے لیک کر در واڑہ کھولا اور ہا ہرنگل کر دوڑتی جلی

فضا میں جوزی کی جیج مجمی موجی تھی لیکن دوسرے ہی کھے

جاسوسى دُائجست مئى 2014ء

p

K

0

*C* 

\_

ľ

كئ \_ جود ى كر كر كى بالكونى كے فيج كالبخ كے ليے اسے عمارت کا بورا چکر لگانا پڑا تھا کیلن اھی وہ عمارت کے پچپلی طرف مڑی ہی تھی کہ کا براسٹارٹ ہونے کی آواز ستانی دی۔ وہ دوڑتے دوڑتے رک کی اور مز کر کیٹ کی طرف د يکھنے لئی۔ کارتيزي سے سرك پر دوڑلي ہونی تظرآنی ۔ وہ جو كونى جى تقاء قرار ہو چكاتما۔اى كى دور تے موتے قدموں کی آ وازس کرلوی چونک کئی اور آ واز کی سمت و پیھنے لگی۔ وہ اوبرائن تفاجود وژنا مواای طرف آربا تما \_

"وه ... وه چلا کیالیکن اس نے کوئی چیز جوڈی کے ممرے میں چینئی تھی۔شاید کوئی پتھر تھا۔ میں نے اسے زمین ير جيك كر پيجه الحات بوت و يكه اتحا-"

اوبرائن نے قریب ہی کر کہا اور پھر دونوں جوڈی والے تمرے کی باللونی کے تیجے آگئے۔

'' جوڈی! کیاتم جاگ رہی ہو؟ میری آواز س رہی ہو؟ میں لوی ہوں۔ انجی انجی بہال کوئی آیا تھا۔ ' لوی نے

" أوهى رات كوطل محار كركيول في ربى مو يهان کوئی جیس آیا تھا۔ جاؤ اینے کرے میں جاؤ۔' اوپر سے جودى كى غصے بھرى آواز سالى دى۔

'' جوڈی! اس تحص نے شاید کوئی پتھر اندر پھینکا تھا۔ منهمیں کوئی نقصان تو مہیں ہمبجا؟'' اس مرتبہ او برائن نے

"" ثمّا يدتم لوگول نے جا گئے میں کوئی خواب ديکھا تھا۔ میں نے تازہ ہوا کے لیے دروازہ کھولا تھا۔لیکن لکتا ہے تم لوگ بھے ایک من کوجی آرام مہیں کرنے وو کے ''جوڈی نے بیج کر کہااور دھڑ سے دروازہ بند کردیا۔

" جودی یقینا ہم سے کچھ چھیانے کی کوشش کررہی ہے۔میرا خیال ہے اس نے پھر باہر سپینک دیا ہوگا۔'' اوبرائن کہنا ہوا زمین پر پھھ تلاش کرنے لگا اور پھر جلد ہی اسے جوڈی کی بالکونی کے بینچے ایک ایسا پھرمل کرا جس پر دھاگا لیٹا ہوا تھا۔ وہ لوی کو پھر دکھاتے ہوئے بولا۔ ''میں یفین سے کبرسکتا ہوں کہ اس بھر کے در بعے کوئی خط جوڈی تک پہنچا یا گیا ہے لیان جوڈی اس کا اقرار تبیں کر ہے گی۔ ممکن ہے وہ اب تک اس خط کوضا تع کرچکی ہو۔''

لوی نے کوئی جواب تہیں دیا۔ وہ چند کھے وہاں كعرب رب كروايس مزيخے اوبرائ تواہنے كائج كى طرف چل ویا تمراوی برآ مدے ہی میں رک کر اس کے بارے میں موجعے لئی۔ اوبرائن کا کروار بھی اب ایک معما بڑا

جار ہاتھا۔ کا پیچ جوڈی کے کمرے سے تقریباً ڈیڑ موسوکر کے فاصلے پرواقع تھا۔ کمرے میں پتھر کرنے کی آ وازا ورجو ہی کی تنتی وہاں تک ہر کزمہیں جی سکتی تھی۔ بالفرض اگر چھنے کا آ واز چھے تھی جانی تو او برائن کو بہاں تک چھیجے کے لیے 🛴 وقت ضرور لکتا لیکن وہ اس کے ساتھ ہی چہنچا تھا۔ ایک ملح لوی کے دہن میں سرخیال بھی ابھرا تھا کہ ہیں او برائن عی وہ حص میں جس نے جوڈی کی زعد کی اجرن کر رہی می دور جیسے جیسے موجی گئی، اس کے شبے کو تقویت ملتی گئی اور پھرو ایے کرے میں جانے کے بجائے کا سے کی طرف عل یری ۔او برائن کا سے کے دروازے پر بی ل کیا۔

" بجھے بھین تما کہ تم میرے پیچے مرور آؤ کی " اوبرائن اسے ویکھ کرمسکرایا۔ دلیلن میں وہ بیں ہوں جوتم مجھ

'' میں تضول باتوں میں وقت صابع کرنے کے بجائے صرف بہ جاننا جا ہتی ہوں کہتم کون ہوا در کر شتہ رات نل ہونے والی عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے اور جو ڈی کو اس معاملے میں کیوں تھیٹا جارہا ہے؟ ' اوی نے است محورتے ہوئے کہا۔

" متم تو با قاعدہ بولیس والوں کی طرح سوال جواہب كرنے لكيس-'اوبرائن نے ہلكاسا قبقهدلكا يا۔

'' میں مذاق کے موڈ میں مہیں ہوں مسٹر او برائن ہے'' لوی کے کہے میں کی تھی۔'' اگرتم نے میری باتوں کا جواب نہ ریا تو میں بولیس کوتمہارے مشکوک کردار کے بارے میں اطلاع كروول كي-"

''میراخیال تما کیہ میں کی شبہ کرنے کا موقع وہے بغيراب كام كرتار بول كاليكن اب شايداييا ممكن ند بو يجيح یہ بات کرنے کے لیے کسی مناسب وقت کا انظار تھا شایدوہ وقت آن پہنچاہے۔" اوبرائن نے سنجید کی سے کہا۔" میآن ہے جیں برس پہلے کی بات ہے۔ جس ابن دنوں پولیس جس نیا نیا بعمر لی ہوا تھا۔انسپٹر تھیے مجھے اپنی اولا دہی کی طرح جا ہتا تمااور ش می اس کا بڑا حرّ ام کرتا تھا۔ ایکی دنوں ای صبح یس مونی برستن تا ی ایک لزگی کونل کر دیا گیا۔ مولی ایک لا تذرى ميں كام كرني ملى \_حصول زرنے اسے غلط راستے يو ڈال دیا۔ وہ ہررات تھیے کے کسی نو جوان کو اپنے فلیٹ 🔏 کے جاتی اور پھراہے رسوا کرنے کی وسملی وے کر اس کی جیبوں ہے آخری سینٹ تک نکال کتی ۔اس کی اس حرکت نے بعض لوگوں کواس کا دحمن بھی بنا دیاا ور پھرایک منج کمزے میں اس کی لاش یانی گئی۔اہے کوئی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔

یا جوڈی کا اس معالمے سے کیا تعلق ہوسکتا ہے؟

''میری تحقیقات کا مرکز اب جوڈی ہے۔'' اوبرائن کسی عورت نے بھے بتایا تھا کہ جوڈی کی جان خطرے میں تھی کیلن مجھ تک چہنے سے پہلے ہی اسے حتم کر دیا گیا۔ میں کوئی اور ہولیان اس سلسلے میں ہم آسانی سے معلومات حاصل كرسكتے بيں۔اس كے بيث كا ندراس دكان كاليبل لكا موا ا سے میمل دکھایا بھر مات حاری رکھتے ہوئے بولا۔ ''اس کے

ووليكن ... ين اس سليله بن تمهاري كيا مدوكرستي ہوں؟ ''لوی نے سوالیہ نگا ہوں سے اس کی طرف و مکھا۔ "بهت کچهه" او برائن مسلمایا-" اگرتم بیزگاردن جا کراس عورت کے بارے میں معلومات حاصل کرسکوتو بد ہماری بہت بڑی کامیانی ہو گی۔ اخراجات کی پروا مت

لوی چند کھے کھے سوچی رہی اور پھر اس نے اپنی

الیے مکان کی ما لک ہے جہاں مرغیوں کے بہانے اس کے کے بھی منحاکش نکل سکتی تھی اور وہ قریب رہ کران کی تکرانی کرتا چاہتا تھا۔ بھر چند روز کیل رینو کے بازار میں ہونے والی جاسوسى دائجست - 173 - مثى 2014ء

وسف مارتم کی ربورث کے مطابق اس کی موت رات دس

ر میارہ مجے کے درمیان واقع ہوتی تھی۔ پیلی منزل پررہے

والی کید ہنری یا ی ایک الرکی کے بیان پر بولیس نے جان

هین ای ایک نوجوان کو گرفتار کرلیا جے رات موا دی بج

سے قریب مولی پرسٹن کے قلید میں جاتے ہوئے دیکھا کیا

ن حال صين في اين مفاني من ميمؤقف اختياركيا كماس

نے سولی پرسٹن کو کپڑے وصلنے کے لیے دیے ہوئے سے اور

وہ سے بی گیڑے پین کر مہیں جانا جاہتا تھا۔وہ مولی پرسٹن

ے اپنے کیڑے کینے کے لیے وہال کیا تھا۔عدالت اس کے

بان ہے مطمئن نہ ہو کی اور اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔

مان شین کو اگر چدانسیم المعیری نے کرفنار کر کے عدالت میں

بی کیا تھالیان بعد میں نہ جانے اسے بار بار بیاحساس کیوں

ہوتار ہا کہ سینن ہے گناہ تھا۔وہ کیس حتم ہوجانے کے باوجود

اے طور پر شخفیقات کرتا رہا اور پھر ایک روز کیٹ ہنری

امانک ہی غائب ہوئی جس سے اسپیٹر ملیحر کا شبہ یقین میں

یدل کہا کہ قبینن واقعی ہے گنا ہ تھا اور کیٹ نے غلط بیان دے

کر اسے اس مقدے میں پھنسایا تھا۔ وہ کیٹ کو تلاش کرتا

رہا۔ مالاً خراہے بتا چل کیا کہ وہ دریائے بڈس کے کنارے

ایک جھوٹے سے تھیے میں روپوش ہے۔ وہ وہاں جانے کی

تاری کرہی رہاتھا کہ کسی نے اسے کوئی مار کر ہلاک کر دیا۔

السَّيُنُرُ فَلْيِحِرِ كَي مُوتِ كَ بعد اسْ كالمشن مِن في سيبال ليا-

الجھے لیٹین تھا کہ وہ حقیقت سے قریب تر ہائی چکا تھالیکن اصل

نجم نے اپنے کیے خطرہ سمجھتے ہوئے اسے ہمیشد کے کیے

رائے سے ہٹا دیا۔ السکٹر تھیجر کی موت نے میرے اوپر

ر یواننی سی طاری کر دی می اور پس اس کے قائل کو ہرصورت

یں بے نقاب کرنا جاہتا تھا۔اس واقعے کو اگر جہ ہیں سال

كرر يك بين ليكن مجھے يول محسوس ہوتا ہے بھے بيكل ہى كى

بات ہو۔ میں نے ہمت جیس ہاری اور آج مجی قاتل کی علاق

بخصنے میں ویر نہ کئی کہ چندروز پہلے ٹرین کے سفر کے دوران

اوبرائن ہے ہیں کی ملاقات بھش اتفا قیر ہیں تھی۔ وہ موسیح

تھے منصوبے کے تحت اس کے قریب آیا تھا اور مرغیوں پر

تربات کے لیے مکان کا مسلم جی اس نے سی موسے سمجھے

مصوبے کے تحت ہی اٹھا یا تھا۔ غالباً وہ آگاہ تھا کہ لوی ایک

لوی گہری توجہ ہے اس کی باتیں سن رہی تھی۔اسے سے

جاسوسى دائجست - 172 مئى 2014ء

ملاقات مجي الفاق تبين موسكتي محي ليكن وه جيران تحي كهاس كا "اب مجمع يقن ہو چکانے كہم يہاں كى موسع سمجھ منعوب کے تحت بی آئے ہولیان ہم اس تصویر بیل کیال فت ہوتے ہیں؟" وہ اوبرائن کے چرے پر نظری جماتے

نے کہا۔" چندروز پہلے رینو میں ایک کمنام کال کے ذریعے ہے۔ کال کوٹریس کرنے کے بعید انکشاف ہوا کہ وہ کال دریائے ہڈس کے کنارسیے واقع پیر گارؤن نامی ایک چھوٹے سے قصبے سے کی گئی تھی ۔ جھے یعین تھا کہ فون کرنے والی وہ عورت کیٹ ہنری کےعلاوہ اور کوئی ہیں ہوسنتی۔ا ہے میں نے بتایا تھا کہ چندروز بعد میں یہاں آنے والا ہوں۔ میں بھین سے کہ سکتا ہوں کہ دہ جھے ملنے کے لیے یہاں آئی میں سال سے کبیٹ ہنری کی تلاش میں تھا کیونکہ وہ انسپکٹر فٹیجر کے قائل کو جانتی تھی لیکن افسوس کہوہ پچھ بنانے سے مہلے عی حتم ہوئٹی۔کیا سے حمرت کی بات ہیں کہ یہاں کی پولیس انجمی تک اس کے بارے میں چھ بھی معلوم نہیں کرسکی ہے۔میرا ایک خیال پیربھی ہے کہ ممکن ہے وہ عورت کیٹ ہنری نہ ہو، تحاجهاں سے وہ ہیٹ خریدا کیا تھا۔ میں نے وہ ہیٹ مل کے باتھ ہولیس کو مجوانے سے مہلے میل اتارلیا تھا۔''اوبرائن نے علاوہ ہمارے یاس معلومات کا ایک اور ذریعہ بھی ہے۔ بیر گارڈن کا بوٹی یارلر۔مقتولہ کے سرکے بال رکئے ہوئے تے۔وہ یقینا مہینے میں ایک آدھ مرتبہ بیولی یا رکر منر در جانی ہوگی۔ وہاں سے بھی اس کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا

وعنى كوشش كى تو زعره بيس جهور ول كالم ينس بال يا نديس و الما الما المول- بولوم في كما فيعلم كما سي؟"

"كيما فيعلم .... بتت ... . تم كون مو .... ؟" لوى منے اتھ شتے ہی کالالی۔

ا وازمن كروه محص چونك كيا -اس في جمك كرلوى حرے کی طرف دیکھااور دوسرے بی کھے لوی کوسوئمنگ ا ول من ده کا دے کرایک طرف کو بھاک کھٹراہوا۔ ایک فوطہ المحانے کے بعد لوی یانی کی سطح پر انجمر آنی۔ اس صورت عال نے اے بری طرح بدحواس کردیا تھا۔وہ تالاب سے كل كركرتى يرنى كانتج من الله كل الدرائن اس كى حالت

ریکے کرچونک میا۔ "ارے تم .... سیکیا ہوا؟" وہ جلدی سے آگے

'' وه .... ده پتانبیس کون تعامشاید مجھے جوڈی سمجھ بیٹھا تمالیان اپن منظی کا احساس ہوتے ہی جھے موٹمنگ یول میں بیتک کر تاریلی میں غائب ہو گیا۔ وہ بیگ تالاب میں ے ۔۔۔ تمام چیزیں اس بیک میں ہیں جو میں کیٹ ہنری ك مكان سے لائي مى " لوى نے اپنى حالت ير قابو يانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

او پرائن به سنتے ہی باہر کی طرف دوڑا۔اس کی واپسی تقریراً یا مح منك بعد مونی متی - ده سوئمنگ بول سے ده بیگ نکال لا یا تھا جس کا لوی نے مذکرہ کیا تھا۔ وہ ایک ایک چیز الكال كرمير برركه على حيا كيا- بيك من س برآمد مون وال كاغذات من أيك اخباري تراشه جي تفاجوزياده پرانامين تھا۔ لوی کو جیرت محی کہ بیرتر اشدان کاغذات میں کیسے آھیا تھا۔ ادبرائن چند کمحے و مکھتا رہا پھر تراشہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔

مجودی کے بیان کے مطابق وہ اس عورت کو میں جانتی جواس روزسوئمنگ پول ہیں مردہ یانی تمی تھی۔ کیکن پیہ اخباری تراشد ثابت کرتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی نہ کوئی العنق ضرور تھا۔ یہ جوڈی کے طلاق کے مطالبے سے متعلق ایک خبر ہے جس کے ساتھ اس کی تصویر بھی چھپی ہے۔ آخر اس عورت کو میر آشہ اینے تھر میں سنجال کر رکھنے کی کیا

لوی تراشه دیکھنے لئی ۔اس کا دیاغ بری طرح چکرارہا تعا۔ او برائن کا پیخیال درست ہی معلوم ہوتا تھا کہ کیٹ ہنری اور جوژی میں کوئی ندکوئی تعلق ضرور تھا۔ وہ دونوں کتنی دیر تک اس مسلے پر بحث کرتے رہے کیلن کسی بیٹیج پر مہیں بھیج

بنوں کے علاوہ ایک چیک بک بھی مل کئی۔ لوی کور رکا حیرت ہوئی کہاس چیک بک کے در لیع تقریباً میں مارا رینوے ایک بینک بیں مسرعمن کے تام میں ہزار ڈالرزیو كردائے محصے تصلین اس وقت ہے اب تک اس الاؤزر میں ہے ایک مینٹ بھی نہیں نکلوا یا گیا تھا۔ لوی چنز المریکی سوچتی رہی مچرنمام کاغذات اپنے بینڈیک میں ٹونس ک كمرك عى كراسة بابرنكل آئى اور بازار عن شعاول ہوئی اسٹیشن بھی گئی۔ ایک محفظ سے پہلے کوئی ٹرین رینور کے تبین مل سکتی تھی۔ وہ بس اسٹینڈ کی طرف چل پڑی۔ پہال سے فورا ہی بس مل کئی۔

شام چھ ہے کے قریب لوی اپنے تھر چھنے گئی۔ گرکے افراونے اس کی مجے سے اب تک کی غیر حاضری پر توجہ کی دې تحلي ميوري د پر بعد يې وه کا چې چې کې مگر ټالا د مکه کرلون آئی۔ او برائ غالباً شہر کیا ہوا تھا۔ اس کی گاڑی بھی موجوز منیں تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعددہ اپنے کرمے میں میتی سوچی رہی کہ جوؤی کااس سارے معاملے ہے کیا تعلق ہوسکتا ہے۔اوبرائن جس مل کی تحقیقات کررہاتھا، وہ آج ہے میں برس مملے ہوا تھا۔ وہ خود تو ان دنوں بہت چھونی تھی لیکن شاید جوڈی کی شاوی اسمی دنوں ہوئی تھی۔ اتنا عرصہ رہے؛ کے ساتھ کر ارنے کے بعداس سے ایکا یک جوڈی کا علیمان اختیار کرنے کا فیصلہ مجسی اس کی مجھ سے بالاتر تھا۔

محیارہ بے کے قریب لوی نے اپ کرے سے نقل کر کا تیج کی طرف و یکھا۔ایک کھڑی میں روشی نظر آ رہی تھی جس كامطلب تفاكه او برائن واليس آجكا تعاروه مسرعمن كے کالیج سے ملنے والی چیزیں سنجال کر کائیج کی طرف چل پڑی۔ کا بچ تک چینے کے لیے بچھ فاصلہ مونمنگ یول کے ساتھ ساتھ طے کرنا پڑتا تھا۔ انھی وہ کنارے پر پہنی ہی گی کہ کوئی سامیتار کی سے نکل کراس پر جھیٹا۔اس سے پہلے کہ لوی چھمجھستی، سائے نے اسے اپنی کرفت میں لے لیا۔ اس نے ایک ہاتھ لوی کے منہ پر جما دیا اور ہولے سے

"الرحم نے مزاحمت کرنے یا شور مجانے کی کوشش کی تو زندہ میں بچوگ ۔ میں نے تمہارے کمرے میں خط محینا تھا۔ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں دوٹوک جواب سنتا جاہتا

لوی ہے ہی کے انداز میں سر پٹننے لی۔ ظاہر ہے جب تکبِ مندے ہاتھ نہ ہٹا یا جاتا، وہ کیا جواب دیے سکتی تھی۔ دیکھو، میں تمہارے منہ سے ہاتھ بٹار ہا ہوں۔ اگرتم نے جاسوسى دائجست \_ 174 مئى 2014ء

آمادی کا اظهار کرویا۔ اوبرائن سے رخصت ہو کر وہ اہے۔ سمرے میں آئی اور بحر مجمع ہوتے ہی کسی کو بتائے بغیر دریائے ہڈس کی طرف روانہ ہوگئی۔ بیرگارڈن زیادہ بڑا قصیہ تیں تھا۔وہ بازار کے واحد ہونی پارلر میں پہنچے کئی۔اس وقت اتفاق سے وہاں اور کوئی گا مک موجو وہیں تھا۔ لوی بال سیٹ کروانے کے بہانے کری پر بیٹے تی اور بوتی یارل ک ما لك كوباتون مين لكالياب

بو مرایس ماید ایمان اجنی مور پهلی مرتبه جمهین دیکها . ""تم شاید یهان اجنی مور پهلی مرتبه جمهین دیکها ہے؟ "بوڑھی عورت نے کہا۔

"ال، میں ایک ایک دوست سے ملنے بہلی مرتبہ يہاں آئی ہوں ليكن بدستى سے اس كے مكان كا پتا بمول كئى مول-شايدتم اسسليل ميرى كوئي مددكرسكو-"كوى في ا اوراس عورت کا حلیہ دہرانے تلی جس کی لاش ان کے سوئر تک بول سے برآ مد ہونی تھی۔

ہے برآ مد ہوئی ہی۔ ''سمجھ کئی یتم یقینا مسر مجمن سے ملنے آئی ہو۔ وہ مہینے میں کم از کم دومرتبہ میرے مال ضرور آئی ہے۔ عورت نے کہااور پھریتا سمجھانے لگی۔

تھوڑی دیر بعد ہوتی یارار سے نظتے ہی لوی اس عورت کے بتائے ہوئے رائے پرچل پڑی۔ پرانا ساکا تج نما وہ مکان تھیے کے دوسرے سرے پر واقع تھا۔ گیٹ بند تعا۔ وہ او پر سے کھومتی ہوئی عقبی سمت میں چلی گئی۔ پچھلا درواز ومجى بند تعاليكن خوش فسمتى سے ايك كھڑكى كھلى ہوكى مل محمی - عالباس كانيج كيكن اسا مدر سے بولث كرنا محول منے مقے۔ لوی نے مخاط نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا ادر چرنہایت آ منتی سے کھڑی کے راستے اندر کوو گئے۔ بیہ کا میج تین کروں پرمشمل تھا اور تمام کمروں کے وروازے کھلے ہوئے بی تھے۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہو کر بجس تكابول سے جاروں طرف د كيسے لئى۔ سامنے بى ديوار پر ایک ادھیز عرمحص کی پرانی می تصویر آویزاں تھی۔ لوی کی نظریں تصویر سے مجسل کر دیوار کے قریب بڑی ہوئی میزیر مینی کئیں۔وہ آگے بڑھ کر درازوں کی تلاشی لینے لی۔ ایک وراز میں بھر ہے ہوئے کاغذات سے انکثاف ہوا کہ تصویر والا وہ اوھیر عمر محض مجمن تھا جو تقریباً ایک سال قبل کار کے حادثے میں ہلاک ہو چکا تھا۔وہ قصبے کے تمبا کواسٹور کا مالک تعاموت کے بعد اسٹور اور اس سے متعلق ہر چیز اس کی بیوی كونتقل موكئ - انهي كاغذات مين شادي كا اجازت ناميه مجي موجودتماجس سے سائشاف ہوا کہ شادی سے پہلے مزجمن کااصل نام کیٹ ہنری تھا۔میز کی دوسری دراز میں چندرسید

دومرے دن لوی کوئسی کام سے شہر جانا پڑا۔ واپس آئی توسورج غروب ہور ہاتھا۔ دہ اینے کمرے کارخ کرنے كے بجائے سدمي كا تيج كى طرف على كئے۔ بيرونى دردازه اگر جدکھلا ہوا تھالیلن خاموتی بتاری تھی کہ او برائن موجو دہیں ے - اے جرت جی ہونی - ادبرائن اس طرح دروازہ کھلا چھوڑ کر بھی بھی بہیں بہیں میں گیا تھا۔ اس نے وو مین آوازیں ویں۔ کوئی جواب نہ یا کر اعرر داخل ہوئی اور پھر اس نے جیسے ہی او برائن والے کمرے کی بتی جلائی ، اس کا دل اچھل كرحلق ميں آھيا۔فرش پرخون تھيلا ہوا تھا اور او برائن ميز کے چیچے کری پر اوندھا پڑا ہوا تھا۔اس کا ایک ہاتھ تملی تون کے ریسیور پر تھا۔لوی دوڑ کراس کے قریب چھے گئی۔داعیں کند ھے ہے اب بھی خون رس رہاتھا۔ زخم دیکھ کر ہیا ندازہ لگانا مشکل ہیں تھا کہ اسے کولی ماری گئی ہیں۔ وہ اسے ٹٹول کر و کیمنے لئی۔وہ زندہ تھا۔لوی بدحواس کے عالم میں دوڑنی ہوئی رینڈل کو بلالائی ادر پھر ہے ہوش ادبرائن کو اسپتال پہنچانے میں انہوں نے زیادہ دیر میں لگائی۔

اسپتال سے دانیں آتے ہوئے لوی کوخیال آیا کہ بدحوای میں وہ کا سے کا درواز ہ کھلا ہی چھوڑ گئی تھی۔ریڈل تو اینے کمرے کی طرف چلا گیا کیلن لوی کا تیج میں 📆 گئی اور کھوم پھر کرتمام کمروں کا جائزہ کینے لگی۔ کسی چیز کوہیں چھوا تعمیا تھا۔اوبرائن کوزجی دیکھ کر پہلے تولوی بہی جھی تھی کہ بیاسی چور کی حرکت ہو کی کیلن اب وہ اس سینج پر پہنچی کہ وہ جوکونی مجمی تھا بھن او برائن کی جان لیہا جا ہتا تھا۔وہ چند کمھے میزیر بھھری ہوئی چیزوں کو دیکھتی رہی پھر انہیں سمیٹ کر ایخ كمرے ميں آگئے۔ بيرون كاغذايت تھے جو بيزگارؤن ميں كيث ہنرى كے مكان سے لائى تھى۔اس نے خود البحى تك تعصیل ہےان کا جائزہ مہیں لیا تھا۔اپنے کمرے میں چھنے کر وہ ایک ایک چیز کوغور ہے دیکھنے لگی۔ان کاغذات میں جمن کی ایک تصویر بھی شامل تھی۔اس کے چیرے پر داڑھی کچھ عجیب سی نگ رہی تھی۔تصویر دیکھتے ہوئے لوسی کوندجانے سے احیاس کیوں ہورہا تھا کہ اس محص کو پہلے بھی کہیں دیکھ چی ہے کیکن یا دہیں آر ہاتھا کہ کب اور کہاں دیکھا تھا۔ای دفت میلیگا کھانا لگنے کی اطلاع وسینے کے کیے کمرے میں داخل ہوتی۔ لوی کے ہاتھ میں تصویر دیکھ کروہ آگے کو جھک ٹی۔ اس کے چرے کے تاثرات میں تغیر دیکھ کرلوی چونک ی

"کیا بات ہے ہیلگا؟ کیاتم اس مخص کو جانتی ہو؟"

جاسوسى دَاتْجست - 175 - متى 2014ء

'' میں بڑی اجھن میں ہول۔'' وہ ایک کری پر بیٹھتے ہویئے بولی۔ مجان حین کون تھا ادر ڈرس کا اس معاملے ہے

بہن جوڈی پلیٹ فارم پر بے ہوئی ہو کر کر پڑی ھی اور پھر راستے ہی میں سفر ملتوی کر کے دالی آگئی ہے۔ 'او برائن نے کتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔"اس کی کوئی وجہ مجھ سکتی

" ال ، ميرا خيال ہے دہ سي كود مكي كرخوف ز دہ ہوگئ ھی اور شاید سغر بھی ای وجہ سے ملتوی کیا تھا کہ وہ تحص اس ٹرین میں سفر کررہا تھا۔ لیکن میں کوشش کے یا وجودہمیں جان سکی کہ وہ کون تھا اور جوڑی اس سے خوف ز دہ کیوں ھی؟''

'' وه جان فسین تھا جو چند ہاہ کیل ہی سز ابھکت کرجیل سے رہا ہوا تھا۔" اوبرائن نے اس کے چیرے پر تظریب جماتے ہوئے کہا۔''جمہیں شایدمعلوم نہیں کہ جوڈی شادی سے پہلے مین کو پیند کر تی تھی۔وہ دونوں چوری جھے ملا کرتے تھے اور زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا عہد کر چکے متھے کیلن اس دوران رجرڈ جی میں کودیڑا۔اس نے تمہاری مال کو دولت کا لائج دے کر جوڑی سے رشیع پر آمادہ کر لیالیکن جب جوڈی کواس کاعلم ہوا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ رج ڈ ہر قیمت پر جوڈی کو حاصل کرنا جابتا تھا۔ اس دوران ایک رات سی نے مولی پرسٹن کوئل کر دیا ادر کیٹ ہنری کے بیان پر قبین کوئل کے الزام میں کرفار کر لیا گیا۔ سینن نے اپنی صفائی ٹیٹ کرتے ہوئے اسکیٹر طلیح کو بتایا تھا کہ اس رات وہ جوڈی کے ساتھ تھا۔ یعنی جوڈی رات بھر اس کے کمرے میں موجودری تھی اور دہ اس کی ہے گناہی کی کوائ دے سکتی تھی لیکن جوڈی نے کوائی دسینے سے انکار کر سلاخوں کے پیچیے بند کرویا میا۔انسکٹر للیحر کواس کی بے گنا ہی کا تھین تھا مگر وا قعاتی شہادتیں طبین کے خلاف تھیں۔ فلیجر نے اس کی بے گنائ ٹابت کرنے کے لیے اپنے طور پر

اوس پر جرآوں کے بہاڑتوٹ رہے تھے۔ جوڈی نے ی بار پھر فرار ہونے کا پیردگرام بنالیا تھا اور دنیا کی کوئی المانت اسے تہیں ردک سکتی تھی۔ دہ جوڈی کے ساتھ اس کے ا ر ہے بیں آئی۔ وہ غالباً سمج سویر ہے ہی اپنا سایان بیک سر جَن سمى \_ پلحم يني وير بعد وه دونول شهرروانه بوسن اور جوڈی کو جہاز رال مین کے دفتر چھوڑ کرلوی مرجر ڈے مکان ر اورات صورت حال سے آگاہ کیا۔ رجر فر بری مردت سے جیش آیا اور سامان بیک کرنے میں اس کی مدو رنے گا۔جوڈی کی ذہنی کیفیت پراس نے تاسف کا اظہار رتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اب بھی اسے دل کی مجرا نیوں سے ماہاے ادراس کے لیے مب کھ کرنے کو تیارے مرجودی

بی اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ لوی جب سامان لے کر جہاز راں سمینی کے وفتر مینی تو جوز أن دينتك روم مين افسر دوسي بيهي هي - اس نے بتايا كه البيل جِها أرد كُونُ ميري " برجكه بيس ل سكن تا جم وعده كما كما تعا كا أرشى مسافرنے سيث لينسل كرا دى تو جائس كل سكتا ہے۔ ود ویوں وہاں بیٹھ کر انظار کرنے کے بجائے بروک لاج را لیں آئٹیں۔ جوڈی نے بتادیا تھا کہاب وہ پردگرام بدل الله اوراوى كما تعامل جائ كى-

الوی جیسے ہی آئے کرنے میں داخل ہوٹی، جونک گئے۔اس کی میز کی دراز تھی ہوئی تھی۔وہ تیز تیز قدم اٹھائی اول میز کے قریب چھنے گئی۔ کھلی ہوئی دراز میں سب سے و پر جمن یارن کے پرانے ملازم ڈرمن کی تصویر بردی ہوئی ن - حالاتکہ بہتھویراس نے کاغذات کے بینچے رھی تھی۔ ال کے ذہن میں ہملی کا خیال آیالین میلی الی ہیں تھی کہ اس کی عدم موجود کی میں اس کے کمرے کی تلاثی کیتی۔اس ن زہنی روڈرس کی طرف بہک گئی۔ ڈرس ان کی ملازمت جیور کر غائب کیوں ہو گیا تھا اور کیٹ ہنری سے اس کا کیا النق تھا؟ پھرسب سے بڑی بات بیکداس کے یاس میں بزارڈ اگرز کی وہ خطیر قم کہاں ہے آئی تھی جواس کے نام سے بیک میں جمع تھی۔کیٹ ہنری نے مولی پرسٹن کے قاتل کے ارے میں یولیس کوغلط اطلاع دی تھی جس سے میہ مجھا جاسکتا آئیا کہای نے جان بو جھ کرفتین کوئل کے الزام میں پھنسانے کی کوشش کی تھی جس میں وہ کامیاب بھی رہی تھی۔ کیکن اس نے ایسا کیوں کیا اور ڈرس کا اس سارے معاملے سے کیا تعلق ہوسکتا تھا؟ لوی جیسے جیسے سوچتی رہی ، اس کا ذہن الجبتا چلا گیا۔ رات کا کھاٹا کھانے کے بعد وہ کا سیج میں او برائن کے پاس چلی کئی جوآج شام ہی اسپتال سےزبردتی چھٹی کر

غلط بیان دیا تھا۔ اور جب بیردونوں روپوش ہو کے تو الگا فليحر كوشبه ہوا اور ان كى تلاش شروع كر دي لئي \_انسپار اللج يقينا كوئي سراغ مل ميا تفاليكن اس كے كوئي عملي قدم المائي سے پہلے بی اسے کوئی کا نشانہ بنا دیا حمیا۔ اب تک ع حالات کائی امیدافزا ٹابت ہوئے اس اور جھے لیفن ہے کہ میں انسپیٹر لیجر کے ادھور ہے مشن کو پورا کرنے میں کا میاب بوجادل کا۔

لوى اب مجى اي معمد من الجهي موني معي كرموني پرستن یا السکٹر ملیجر کے مل سے جوڈی کا کیا تعلق ہوسکتا تھا۔ ملائل کی کواہ کیٹ ہنری تھی جوروپوس ہوئی تھی اور بس بمال بعدائي انجام كو پنجي هي ليان اب سوال په پيدا ہوتا تا ك کیٹ ہنری کوئس نے مل کیا تھا۔ ایک ملحے کوایں کا دھیان جودي كي طرف كياليكن جودي جود مرضر در مي مل جيها كوني مثلین چرم مہیں کرسکتی تھی ۔ پھر دہ تحص کون تھا جس نے لوی کو الفا كر سوئمنگ يول من سينك ديا تعارجس طرح كيت کہ وہ نامعلوم حملہ آور اوبرائن کوجھی راستے سے ہٹانا چاہتا تھا

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

دودن بعد جودی ایک بار پر اینے کرے سے تکل آئی۔وہ کھے دیررابداری میں کھڑی رینڈل سے یا میں کرتی ربی پھرلوی کے کرے میں داخل ہو گئے۔ لوی اس طرح اچانک اے اپنے کمرے میں دیجھ کرچونک کئی۔

" أو جودي المهاري طبيعت ليسي ب اب؟ " لوي نے مسکراتے ہوئے کہا۔

المعتمل ہے۔ میں بہال سے جاری ہوں۔"جوڑی نے محقرما جواب دیا۔

" كيامطلب؟ كهال جاري مو؟" لوى كروبراكى \_ "اس ملک سے باہمہ تم میرے ساتھ چلوگی؟ میں يهال اپنے آپ كومحفوظ مبيل جھتى۔ "جوڈى نے كہا اور چند محول کی خاموتی کے بعد بولی۔''میرا کچھ سامان رچرڈ کے ہاں پڑا ہے۔ میں جہازراں مینی کے دفتر میں تہارا انظار كردل كي تم سامان لے كرو بيں بھنج جاتا۔"

جاسوسي ڏائجسٽ - 176 مٽي 2014ء

منری، جوڈی کے دعوے میں ماری کئی تھی اسی طرح وہ محص لوی کے بارے میں بھی غلطاہی کا شکار ہو گیا تھا۔ تا زہ ترین واقعداوبرائن برقاتلانه حمله كالقاروه جوكوني بعي تعايقينا او برائن کوئل کرنا چاہتا تھا۔ کیا اس کا مطلب پیمبیں ہوسکتا تھا تا كەخقىقت پرېمىشە كے ليے پردە پرار ہے۔

لوی کھودیراسپتال میں اوبرائن کے پاس رکنے کے بعدواليس آلتي\_

> اگر جوڈی اس معاملے میں پچھ جانی تھی تو اس نے ہونٹ کیول می رکھے ہتھے۔ دوسر مے دن لوی نے او برائن کواس نی صورت حال

سے آگاہ کیا۔وہ انجی اسپتال ہی میں تھا اور کندھے کے زخم ك باعث كم إزكم ايك بفت سے يہلے اسے اسپتال سے چھٹی مبیں مل سکتی تھی۔ لوی کی باتیں سننے کے بعد وہ مسکراتے

اوی نے اس کے چرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے

پوچھا۔ ''تن۔۔۔۔ تبین ۔۔۔۔ بالکی نہیں۔ میں مجلا اے کیا

جانتی تھی۔اس نے اِدھراً دھرکی باتیں چھٹر دیں۔ گفتگو کے

دوران ہیلگا کے منہ سے ڈرمن کا نام من کرلوس کے زہن میں

روتن کا جھما کا ساہوا۔اس نے ہمانگا کی طرف دیکھا جو تیزی

ہے باہرنگل کئی تھی کیلن لوس کی ساری الجھن دور ہوچکی تھی۔

موت کے فورا بی بعد ملازمت چھوڑ دی ھی۔ بیانصو پر ڈرس

بی گی می - چېرے پردارهي کے اضافے کی وجہے وہ فوری

طور پراسے نہیں بیجان سی محی لیکن اسے جیرت تھی کہ ڈرس

کے بینک اکاؤنٹ میں میں ہزار ڈالرز کہاں ہے آگئے۔

چیک بک کی تاریخ بتالی تھی کہ پیرخطیر رقم انہی دنوں بینک میں

جمع کروائی کئی تھی جب اس نے ملازمت چھوڑی تھی۔تصویر

کی شاخت کا مسکامل مونے کے باوجوداس کی اجھن اجھی

دور تبيس ہوني تھي۔ وہ اڻھ کر ڈائنگ روم پس آئي۔ جو ڈي کو

دیال دیکھ کروہ حیران می رہ گئی۔جوڈی جب سے بہاں آئی

میں، وہ پہلی مرتبہ کھانا کھانے کے لیے ڈائٹنگ روم میں آئی

تھی۔ کھانے کے دوران لوی نے اپنے باپ کے زمانے کی

پرائی باتوں کا ذکر چھیڑ دیا۔اس نے میہ بات خاص طور سے

نوٹ کی تھی کہ ڈرس کے مذکرے پر جوڈی کے چرے کا

رِنْك متغیر ہو گیا تھا۔ لوی نے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی

لیکن وہ صاف ٹال کئی۔اس صورتِ حال نے لوس کے لیے

کھاورا بھنیں پیدا کرویں۔اے حیریت اس بات پرھی کہ

ڈرس ان کا پرانا ملازم تھا جس نے اس کے باب کی

میلگا کے انکار کے باوجودلوی کولیٹن تھا کہ وہ جمن کو

جانوں۔۔۔ ہڈئیسلگا ایک دم کھبراسی کئے۔

''میرا خیال ہے کہ اب میرے او پرتمہیں سی قسم کا شبهبس ربا ہوگا۔مہمس بیز گارڈن مجمعے کامعصد بھی یہی تھا کہ تم اب طور پر حقیقت حال سے آگاہ ہوسکو۔ان حالات کی روسی میں میری تھیوری میہ ہے کہ مولی پرسٹن کوڈرس نے مل کیا تھا اور کیٹ ہشری نے جان حیین کے بارے میں بولیس کو

و یا۔ تمباری مال نے ڈرا دھمکا کراسے زبان بندی پرمجبور کر

دیا تھا کیونکہ اگروہ عدالت میں بہ بیان دیےوی کہوہ رات بھر خینن کے کمرے میں موجود رہی تھی تو رچرڈ رہتے ہے

ا نکار کر دیتا جوتمہاری ماں کو گوار انہیں تھا۔ اس طرح بے گناہ ہونے کے باوجود هیننن کوطویل عرصے کے لیے جیل کی

تحقیقات شروع کر دی جس کے نتیج میں اسے اپنی جان سے

جاسوسى دائجست مئى 2014ء

مجی ہاتھ وجونے پڑے ۔ چند ماہ قبل جیل سے رہا ہونے کے بعد شین نے رہنو میں میسی ڈرائیوری شروع کر دی۔ انہی ونوں اخبارات میں جوڈی کی طلاق کے بارے میں خریں شائع ہونے للیں مسینن اس سے ملنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھاا در پھراک روز ریلوے اسٹیتن پران کا آمنا سامنا ہو ملا۔ اسے دیلہے علی جوڈی پرخوف ساطاری ہو گیا۔اس کا خیال تھا کہ عدالت میں حینن کی بے مناعل کی کواعل نہ دینے پراب وہ اس سے انتقام لے گا۔ جوڈی اس دنت سے خوف زدہ ہے اور اس سے بیخے کی کوشش کر رہی ہے۔''

اوبرائن فاموس مو دیا تھا۔ لوی کے دیاغ میں آ ندھیاں سی چلنے لکیں۔اے او برائن کی باتوں پر پھین نہیں آربا تھا۔ جوڈی ہی اس کی تصدیق کرسٹتی تھی۔ وہ اوبرائن سے کچھ کیے بغیر کا سے سے نگل کراہنے مکان میں بھی گئی اور بری مشکل سے جوڑی کے کرے کا دروازہ کھلوانے میں كامياب موسكى -ليكن جوذى نے اس معاطے من زبان کھولنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ لوی مایوں ہو کر لوٹ

رات کے کھانے کے بعدلوی اپنے کمرے میں بند ہو كئى ۔ايك ايك لحه بڑا اذيت ٹاك ٹابت مور ہا تھا۔ جوڈي کی خاموش نے ان سب کوسولی پراٹکا رکھا تھا۔ اس کے لیے بدا مشاف می حرب الميز تفا كرشادي سے يملے جوؤى مين نامی می نوجوان کو جا اس می اس نے اگر چدر چرڈ کے سیاتھ شادی سے انٹار کر دیا تھا اور خود متی کی دھملی بھی دی تھی کیان تصینن کا نام زبان پرہیں لائی تھی۔ اگر وہ اس وقت سب کو حقیقت حال ہے آگاہ کر دیتی توممکن ہے اس وقت انہیں ایسے نازک حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ وہ ابھی بہی سب کچھ موج رہی تھی کہ دروازہ دھڑ دھڑ انے کی آواز س کر چونک یکی ۔ اس کی نظریں ہے اختیار دیوار گیر گھڑی کی طرف اٹھ لئیں جس کی سوئیاں عمیارہ بہتے کا اعلان کر رہی تعیں۔اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ دہ جوڈئ محی جوکڑ بڑائی ہوئی سی

کیا بات ہے، خیریت؟'' لوی نے تثویش آمیز نگاہوں سےاس کی طرف دیکھا۔

'' ابھی ابھی جہازِراں مینی کے منبحر کا فون آیا ہے۔ ایک مسافر نے اپنی روا تلی ملتوی کر دی ہے اور اس کی سیٹ بجھے ال رہی ہے۔ انہوں نے جھے لینے کے لیے گاڑی رواندکر دى ہے جو چھود ير مل سيخ عل دانى ہوكى ۔ ذرا ميراسامان كيث تك لے جانے من ميري مدد كرو ميلكا ياريندل جاسوسى دانجست - 178 مى 2014ء

وغیرہ کو جگانے کی ضرورت ہیں۔ ''جوڈ ی نے جواب دیا۔ لوی فور ای اهی اور جوڈی کے دوسوٹ کیس لے كيث يري كالى - كيث ير كارى ك انظار مي كورى .... لوى ، جودى كے بارى مى سوچ رى مى مى وورى نامعلوم منزل کی طرف جاری هی ، نه جائے واپس آنا نعمیں بھی ہوگا یا نہیں ۔ وہ موتے بغیر ندرہ ملی کہ شاید ہیان کی آخري ملاقات مو- نقريباً دي منك بعد سياه رنگ كي امك وین گیٹ کے سامنے آ کر رک کئی جس میں ڈرا ئیور کے علاوہ اور کوئی مبیں تھا۔ ڈرائیور نے سیاہ رنگ کا لمبا کوٹ مین رکھا تعاادر ہیٹ اس طرح پیشالی پر جھکا ہوا تھا کہ چہرہ حجیب کروہ مل تفا۔ بول جی ایدر کی لائٹ بھی ہوتی ہونے کی وجہسے كار من تاريخي جي تحي \_ گاڙي كي حصيت پر پجھ اور سامان بجي تھا۔ لوس نے جوڈی کے دونوں سوٹ لیس بھی اس سامان میں تکا دیا اور جوڈ ی کی طرف مڑی جواس دوران وین میں بیٹے چکی تھی۔ا سے افسوں ہوا کہ جوڈی نے الودا کی مصافحہ کرنا مجی مناسب مہیں سمجھا تھا۔ جوڈی کے بیٹھتے ہی وین حرکت میں آئی۔ لوی وہیں کھڑی اس کی غائب ہوتی ہوتی سرخ بتیوں کو دیمجتی رہی اور پھر کیٹ بند کر کے اپنے کمرے میں آ کئی۔جوڈی کے اس طرح رخصت ہونے سے اس کی ہے جيني بن پچھاور بھي اضافه ہو گيا تھا۔وہ رات بھر کمرے من مبلتی ربی اور پھررات کے آخری پہرکری پر بیٹھے بیٹھے اس کی

لوی کوئی بھیا تک خواب و مکھ رہی تھی کہ خوناک کڑ کڑا ہث کی آواز سنانی دی جیسے زلز لہ آگیا ہو۔ا سے یول محسوس مور ہا تھا جیسے مکان کی حصت اس کے او پر کرری ہو۔ وہ بھا گنا جا ہتی تھی مگر بوراجم پھر کی طرح بے حس ہو کررہ کیا تھا۔ کر کڑا ہٹ ایک بار چرسال دی اور اس کے ساتھ عن لوی کی آ تھ اللہ کئے ۔ اس کا جسم سینے میں شرابور ہور ہا تھا۔ ممرے کا دروازہ دھڑھڑایا جار ہاتھا۔اس نے اٹھ کر دروازہ

''لوی!'' دروازے پر کھڑے ہوئے رینڈل کا چرو دعواں ہور ہاتھا۔'' حویلی سے چند گز کے فاصلے پرکسی کوئل کر دیا گیا ہے۔ اس کی لاش ایک وین میں پڑی ہے۔ انسپیٹر نا وُرَمَ سے ملنا جا ہتا ہے۔

نوی بدخواس ی ہوگئے۔ وہ آئکھیں ملتی ہوئی گیٹ کی طرف دوڑی جہاں سے نقریباً دوسو کرے فاصلے پر لوگوں کا جوم تفا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھالی ہونی قریب چھ کئی .... ادبرائن کود کھ کر اس کی طرف بردھی۔اس کے ساتھ عی اس

ی نظریں وین کی طرف اٹھ تنیں اور اسے یوں محسوں ہوا جے دل سینے میں ڈوپ ریا ہو۔ کرشتہ رات جوڈی ای وین میں گھر سے رخصت ہوتی تھی۔ وہ کڑ کھٹرا کئی۔ا گراو برائن اس ى بازوند تقام كيتا تويقييا دِه كريزل-

"مسالوی!" السکٹرنا ڈکراس کے قریب آتے ہوئے الا المراحة راست من آ دي كواس وين بين مل كر ديا حميا ہے۔اس کی لاش پوسٹ مارتم کے لیے اسپتال جموالی جا چک ے۔ وین کی حصت پرلدے ہوئے سامان میں سے دوا ہے سوت لیس جی ملے ہیں جن پرتمہاری بہن جوڈی کانا م لکھا ہوا ہے۔کیاتم وین میں ان سوٹ کیسوں کی موجود کی کی کوئی وجہ بناستی مو؟ من سیجی جانتا جا ہوں گا کہ جوڈ ی اس وقت کہاں

"جوڈی، کوئن میری تای جہاز سے مبیل جانے والی منى "الوى مكلات موسة كمن للى " اسے جهاز برسيث نہیں ال سکی تھی سکین مینی والوں نے وعدہ کیا تھا کہ عین وقت یرا گرنسی مسافر نے سیٹ لینسل کرا دی تو اسے جانس دیا جائے گا۔ رات کیارہ ہے کے قریب جوڈ ی کونون پراطلاع لٰ کہ ایک سیٹ دستیاب ہے اور اسے لینے کے لیے گاڑی بہری جاری ہے۔ یہی وین حی ۔اسے میں نے بی وین میں

"مم جوڈی کہاں ہے؟" السیکٹر ناڈلرنے اس کے چرے پرانظریں جمادیں۔

" كيا مطلب؟ كيا كمنا جائة مو؟" لوى في اس کورا چرحواس پر قابو مانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ده کی سے خوف زوہ کی۔ مجھے شبہ ہے کہا ہے جھی ش کر دیا

انسكٹر چند لمح لوى كى طرف ديھيارہا چراسے اور ادبرائن كو ساتھ لے كر بروك لاج يا حيا۔ اس في وَائِرٌ يَكُثري مِن مُبِر تلاش كرك جهازران ميني كے دفتر فون كيا- چندمنت سى سے بات كرتار با چرريسيورر كھتے ہوئے لوک کی طرف مزعمیا۔

" مس لوی! جہازراں ممپنی کے منبجر کا کہنا ہے کہ ان كى طرف سے نہ تو جوڈى كوفون پرسيث دستياب ہونے كى اطلاع دی گئی می اور ندی اے لینے کے لیے کوئی گاڑی ہیجی

" تو كويا جود ي كورهوك سے كے جايا كيا تھا۔اف خدایا!اب کیا ہوگا؟" لوی سسکیاں لینے للی۔

السيكثر ما ڈلرنے اپنے ایک ماتحت کوجوڈ ی کی تلاش کا

تحكم ديا اورائيس كراسپتال روانه بوكيا تا كدوين من ياكي جانے والی لاش شاخت کرائی جا سکے لیکن لوی لاش کو شاخت نه کرسکی کونکه گزشته رایت تاریکی کے باعث وہ وین کے ڈرائیور کا چہرہ تیں ویکھ کی تھی۔البتداس نے میصوں کیا كەادېرائن لاش كود كچھر چونك كميا تھا۔

و مرائن کی لاش ہے؟ " واپسی پر لوی ، اوبرائن کی طرف و میستے ہوئے بولی۔'' جھے یقین ہے کہ تم اسے بہان

" ابال، وه جال سينن ہے۔اے کولی مار کر ہلاک کميا كياب- "اوبرائن في مدهم كيج من بتايا-

لوی ایک بار چر چونک کئے۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے تفاموش سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ بروک لاج واپس چینجے عل بتا چلا کہ جوڈی بے ہوتی کی حالیت میں سڑک سے کچے دور جماڑیوں میں بڑی ہوئی مل کئی تھی۔اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور بھی تھا جے یولیس نے اپنی حجویل میں لے لیا تھا۔ لوی سے جب اس ریوالور کوشا خت کرنے کے لیے کہا میا تووہ اچل بڑی۔ بیراس کے دالید کار بوالور تھا جس سے ال نے خودسی کی ھی۔اسے جیرت ھی کہ بیر پوالور جوڈی کے پاس کہاں سے آیا۔

سارا دن پریشانی میں گزرا۔ شام کو انسپکٹر نا ڈلر دو ما تحول کے ساتھ آن دھمکا۔ اس نے بتایا کہ ریوالور پر صرف جوڈی کی الکیوں کے نشان ملے ہیں اور یہ وہی ر بوالورتها جس بيس سال يهليمو لي يرستن اور السپكتر فليجر كومل کیا گیا تھا اور پھر ہیں سال بعد صینن کو بھی اس ریوالور نے کولی کا نشانہ بنایا کیا تھا۔ اوبرائن کے کندھے سے برآ مہ ہونے والی کولی بھی ای ریوالور سے چلائی کئی تھی۔ السپشر نا ڈلر کوئسی اور ثبوت کی ضرورت مہیں تھی۔اس نے جوڈی کو حراست ميں \_ليا\_

لوس پر د بوائل سی طاری موری می ۔اسے یقین مہیں آرہا تھا کہ بیتمام مل جوڈی نے کیے تھے اور ادبرائن پر جمی قا تلاند حمله اى في كيا تعاليكن حالات مجهدا ي يحيده مو کے تھے کہ کوئی بات سمجھ میں تہیں آری تھی۔اسے لیمن نہیں آر ہاتھا کہ گزشتہ رات حینن کوبھی ای نے مل کیا تھا۔ او ہرائن اسے سلی وینے کی کوشش کر رہا تھا کیلن لوسی کی حالت غیر بورن*ی تھی۔ او برائن چند کیج*اس کی طرف دیکھتار ہا پھرمزید 

د دفینن کِتل سے بیافا ئدہ توضر ور ہوا کہ بین حقیقت

جاسوسىدانجست \_ 179 مئى 2014ء

كى تد تك وينيخ من كامياب مولميا مول - وه لوى اورريندل کی طرف و میصنے ہوئے بولا۔"اب زیادہ انظار مبیس کرنا پڑے گا۔میرا خیال ہے وکھ دیر بعدائ ڈراسے کا ڈراپ

وہ ددنوں خاموثی ہے او برائن کی طرف دیکھنے لگے۔ اوبرائن کارخ کھڑکی کی طرف تھااورلوی اس کے عین سامنے والی کری پربیتی ہونی تعی ۔اد برائن نے بیٹے بیٹے اچا تک ہی بہتول نکال لیا۔لوی گڑ بڑا گئی۔اس کی آتھوں میں خوف سا ا بھرآیا۔ اوبرائن نے ایک لمحہ ضالع کیے بغیرٹریکر دیا ویا۔ لوی تیج کرکری ہے کر پڑی۔او برائن اٹھ کر کھڑ کی کی طرف دوڑا۔ رینڈل نے بھی اس کے پیچیے ہی چطانگ لگا دی اور جب چندسکنڈ بعدلوی نے اٹھ کر کھڑی سے باہر جھا نکا تواس کا ول الچل كرحلق ميں آسميا \_ كھڑكى كے عين ينجے زمين بررج و اکڑوں بیٹھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ زحمی تھا جس سے خون ٹیک ر ہاتھا۔اس کے قریب ہی زمین پر ایک ریوالور بھی پڑا تھااور اوبرائن اسے اپنے پہتول کی زد پر کیے ہوئے تھا۔ بیمنظر و کھے کر لوس کی آ تکھیں کھٹی کی مجھٹی رہ سیں۔ اسے ایک بصارت بريقين بيس آر ماتها-

ئيد و در ميسب كيا ہے؟ "الوى جكلا كرره كئى۔ " رند کی کی استی پر کھیلے جانے والے بیس سال برانے وْرام كَا وْراب معن - " اوبرائن في معنى خير اعداز مين مسكراتے ہوئے كہااورر چرڈ كودردازے كراہتے كمرے کے اندر لے آیا۔ رینڈل نے بھی ریوالور نال کی طرف سے الحا كرميز پرركه ديا۔ رجر ڈنے كوئي مزاحت سيس كى تھي۔ او برائن نے رچے ڈکوز بردی ایک کری پر بٹھا دیا اور فون اٹھا كرانسكِثر نا ولركوصورت حال سے آگاہ كرنے لگا۔ السكِثر نا ڈلرنے دہاں وکٹینے میں میں منٹ سے زیادہ مہیں لگائے

"سيرسب وكه كيم بوا؟ حميس كيم بنا چلا كداس خوني ڈرامے کا مرکزی کردار رج ڈئی تھا؟"السکٹر نا ڈلرنے

ميركهاني ميس طويل برسول برمحيط ب- اكرچهاس میں خاصی پیجید کمیاں ہیں لیکن جھے امید ہے کہ کی کو مجھنے میں کونی دشواری چیش میس آئے گی۔" او برائن نے کہا اور چند لمحول کی خاموتی کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ "ابت مس لوی کے مرانے کے پرانے خدمت گار ڈرین سے شروع ہوئی ہے جومولی پرستن کے حتق میں جالاتھا۔ لیکن مولی پرسٹن نے اسے بھی لفٹ تہیں وی جس کے نتیج میں

م رجرة بھی صین کی رہائی سے آگاہ ہو چکا تھا ادراسے الدورة الدوه جود ي سے الى بے كنابى كا بيان حاصل كرنے ے کوشش کرے گا۔اس نے کیٹ ہنری کو بھٹا دیا لیکن اس المنظر إلى شروع كروى - اس دوران جوز ي كومجي محيين كى الَيْ اللَّهُ إِلَّا لِهِ اللَّهِ اللَّ القام لينے كى كوشش كرے كا۔ وہ اس سے چھنے كى كوشش ر نے آئی۔ وہ چاہتی تھی کہ تسی الی جگہ چلی جائے جہال کسی ى بين نه ہو۔ اى خوف ميں اس نے رجر د سے طلاق كا مطالبة كر والا اور بروك لاج على آلى - كيث منرى مى اس ورزتے ہوئے سال بھی میں میلن جودی سے ملاقات ے سلے ہی وہ رج ڈ کے ہتھے چڑھ کئی جو سلسل اس کے الله الله الله الكا موا تفار اس الله كيث منرى كوهل كرك ہوئی کی میں چھینک دیا اور بڑے اطمینا ن سے واپس چلا

''اس دوران شینن کو بھی رح ڈپر شبہ بیو گیا۔اس نے رئزے مطالبہ کیا کہ اگروہ ایک لاکھ کی رقم اور جوڈی کو طاق دے دے تو وہ اسے لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساں ہے چلا جائے گا۔رجے ڈیے اس کی زیان بندی کی ہے شرط فورا ہی مان کی کیکن اسے بتا جل ممیا تھا کہ میں اس کیس ك المنتيش كرر بابول-اس في كالتيج كى كفركى سے كولى ماركر مجھے ہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی لیان میری قسمت انچی تھی کہ ﴿ عَمْلِ۔ مِبرِهال ، حَينن نے ایک ہقمر سے خط با عُدھ کر جوڈی کے کمرے میں بھینک دیا جس میں صورت حال سے آگُاہ کرتے ہوئے اے بتایا حمیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیاررہے۔ مرجوڈی کی طرف سے جواب نہ ا کراہے بخت مایوی ہوئی۔ مجر دفعتا اسے سی طرح بتا چک اُیا کہ جوڑی،کونین میری، ٹامی جہاز کے ذریعے ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کا نام جہاز کے سافروں کی ویٹنگ کسٹ پر ہے۔ اس نے مینی کی طرف ہے۔ نون کیا اورخود وین لے کرچھ کیا۔لوی نے خود جوڈی کو رخصت کیا۔ کیکن مجمہ دور جانے کے بعد بی سین سنے گاڑی روك لى كيونكه يروكرام كے مطابق رجرو كو وہال ايك لا كھ الرزكي رقم اور طلاق نامه لے كراس كا منتظر ہونا جاہے تھا۔ سررجہ ڈا تنا ہے وقوف میں تھا۔ اس نے گاڑی رکتے ہی شینن کو گولی مارکر ہلاک کر دیا۔جوڈی گاڑی سے اتر کر پیختی ہوئی بھاک کھڑی ہوئی اور حجاڑیوں میں کر کر بے ہوتی ہو لئ ۔ رچرڈ نے چرے پرنتاب لگارکھا تھا۔ اے بھین تھا کہ جوڈی نے اس کی فکل جیس دیمی ہوگی۔اس نے بستول

صاف کر کے جوڈی کے ہاتھ میں تھا دیا اور وہاں سے فرار بوليا-ال طرح وه ، ميرتار وينا جابتا تها كه مين كوجودي نے قبل کیا تھا جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔" اوبرائن خاموش ہوکر باری باری ان کے چبروں کی طرف

"لکن تهمیں کیے با چلا کداس کے بیٹے رجر ڈ کا ہاتھ ہوسکتا ہے؟" اس کے خاموش ہونے پر السپشر ما ڈلرنے

ووصبح جائے واردات پر سڑک سے ذرا ہٹ کر سکی زمین پرکسی کار کے ٹائروں کے نشان نظرا ئے شھے۔وہ رولز رائز کے ٹائروں کے نشان تھے اور پورے شہر میں رجرڈ کے سوائسی اور کے باس رو فررائز گاڑی ہیں ہے۔ پائر ول کے په نشان دیچه کر مجھے صورت حال کو جھنے میں دیر نہ لگی۔ تقریباً ڈیڑھ کھنٹا پہلے میں نے فون پر اسے بتایا کہ سیفن کا اصل قاتل گرفتار ہو چکا ہے۔ ہم نے اجبی اسے پولیس کے حوالے تهیں کیا۔اگروہ اصل قاتل کا چبرہ دیکھنا جا ہتا ہے تو فوراً یہاں چلاآئے۔میراخیال ہےرج ڈمیری بات سنتے ہی چل پڑا ہو گا۔وہ میر جی تمجھ کیا ہوگا کہ میں اسے پھنسانے کے لیے سی قسم کا جال کھیلا رہا ہوں۔ وہ مجھے رائے سے مثانے کی بوری تیاری کر کے آیا تھا۔ گاڑی اس نے دور بی چھوڑ دی اور کھڑکی کے قریب بھی کرایک بار پھر مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی کیلن اس مرتبہ میں غافل ہیں تھا۔ بیجہ تم لوگوں کے سامنے ہے۔'' اوبرائن خاموش ہو کررچرڈ کی طرف ریکھنے لگا جس نے پکڑے جانے کے بعداب تک ایک لفظ جى منە*سے بين* نكالاتھا۔

و كيابيسب وكه درست ممررح دي السيكثرنا والر نے سوالیہ نگا ہول سے رحر ڈی طرف دیکھا۔

رج فی نظرین اتھا کر اس کی طرف ویکھا مجراس کی پلکیں جبک نئیں ۔ کو یاو ہ اپن شکست کا اعتراف کر چکا تھا۔ " منعمك ب- " السيكثر بالأكر الصح بوئ بولا-" حلي مسٹررجے ڈ! میرا خیال ہے اس خاتون سے معافی مانکنے میں مجھے اب زیادہ ویرمہیں کرئی جاہیے جس کے خلاف میں نے سنلین جرائم کی ایک طویل فہرست تیار کر کے سلاخوں کے بیجھیے بندكرركها ب-وه فهرست اب آب كے كام آئے كى -"

رچرڈ اپنے زخمی ہاتھ کوسنجالے خاموشی سے اٹھ گیا۔ ان کے روانہ ہوتے ہی او برائن ، لوی اور رینڈل بھی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔وہ جوڈی کو لینے جارے تھے۔

جاسوسى دائجست - 181 - منى 2014ء

جاسوسى دائجست 180 مئى 2014ء

ورس نے لوی کے باپ کا ربوالور چرا کراسے کل کردیالوں ر بوالور دوباره ای جگه رکه و یا۔ اس بلدیک میں رست وال کیٹ ہنری نای ایک لڑکی ڈرین کو چاہتی تھی۔ اس نے ڈرین کو قاتل کے روپ میں دیکھا تواس سے شاوی کا وعدور ا تمل كالزام مينن برعائدكرويا جواس واردات مع موزي در پہلے اپنے کرے لینے کے لیے صرف چندمنی کے لے مولی پرسٹن کے قلیت میں داخل ہوا تھا۔ حیون واقی بر کیا، تھا۔اس نے جوڈی کو کواہ کے طور پر پیش کرنا چاہا جورات ہو اس کے تمرے میں رہی حی سیلن اس دوران رج و کا جودی ے رشتہ طے ہو چکا تھا۔ وہ دولت مند تھااور اس کا شارشر کے چندمعززین میں ہوتا تھا۔اے سے بات پسندہیں تھی کے جوڈی فینن کے حق میں کوائی دے کیونکہ اس طرح بچہ بچے میرجان لیتا کہ اس کی معلیتر نے رات سی غیر مرد کے ساتھ گزاری تھی۔ادھرشین کوعدالت کے حوالے کرنے کے باوجودالیکٹر

فليحركوبياحساس مور باتحاكدوه دافعي بي كناه ب-اي بزا ہونے کے بعد بھی سیر نے اپ طور پر سے حقیقات جاری ر کھیں۔ کیلن رچرڈ نے اے کولی مارکر ہلاک کر دیا کیونکہ اسے شبہ تھا کہ اگر اسپیٹر سیجر نے حقیقت سے پروہ اٹھا دیا تو اس کی عزت سرعام نیلام ہوجائے کی۔ ادھر ڈرس نے پر 2 ڈ کے سامنے ہاتوں ہی ہاتوں میں اسے جنا دیا کہوہ انسپکٹر ملیح کے قاتل سے واقف ہو چکا ہے۔ رجم ڈنے پچاس ہزار ڈالرز کی رشوت سے ڈرین کا منہ بند کر دیا اور وہ ای روز کیٹ ہنری سمیت غائب ہوگیا۔ پیزگارڈن ٹای چھو نے سے تھنے میں رہائش اختیار کرنے کے بعد اس نے ہیں ہزار ڈ الرزے نهصرف مكان خريدليا بلكه تمباكوفروتي كاكاروبارجبي شروع كر دیا۔ تصبے میں اس نے اپنا نام جمن بتایا تھا۔ وہ دونوں اپنا ماضي بهول جانا جائة من محد تقريباً أيك سال يهلي جمن كا ایک حادیثے میں انتقال ہو گیا اور اس کا کاروبار کیٹ ہنری نے سنجال لیا۔ چند ماہ جل شینن بھی جیل سے رہا ہو گیا۔ وہ اب بھی اپنی بے گناہی جابت کرنا جاہتا تھا۔ جوڈی تک اس کی چیج ممکن میں تھی۔اس نے کسی نہ کسی طرح کیٹ ہنری کو ڈھونڈ نکالا اورنسی نہ نسی طرح اے اس بات پر آبادہ کرلیا کہ وہ جوڈی کواس کے حق میں بیان دینے پر آبادہ کر لے تاکہ اس کی پیشانی پرنگا ہوا بدتا ی کا واغ وحل سکے۔

کیٹ ہنری معمولی ی حیل و جست کے بعداس کی مدو كرنے يرآ ما دہ ہوكئ \_مولى پرستن كاامل قائل ۋرىن مير چكا تمالہٰذااہے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہیں تھی۔ وہ رینو ایک کئی لیکن جوڈی سے پہلے رج ڈے آمنا سامنا ہو

الدوريناك خبرستاني هي-سند بد اویت می ..... تکلف، کرب کے سوا ہر احساس منا موحمیا تھا۔ دفت سیس تھالیکن رونی اتنی کمرور نہیں "آپ نے کے بارے میں رونی کو بتایا؟" تحيي..... مجھے صحت ماب ہونا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی۔ وْاكْثر نے شاكر ست پوچھا۔ اراده عی زندگی ہے۔ میں محیک ہو کر دکھاؤں کی ..... ''ہاں، ڈاکٹر۔ یہ بہت مشکل تھا۔ پہلی بار تو بہت روبی کی آ عصیں مجرے بندہونی جلی سیں۔ وشوار .... انتهانی وشوار به می تو مینے کی خوش خبری سنانے "مشرشاكر، ميرا خيال ہے كدوہ خود پر قابو يالے جار ہاتھا۔لل....لیکن میرکیا ہو گیا؟'' گی۔ وہ خمیک ہو جائے گی۔حبیبا کہ آپ جان چکے ہیں کہ " عبر كرين ،مسٹرشاكر -" ۋاكٹرنگلۋم نے كہا ۔ وہ كا ایک زندگی نیج سکتی تھی .... ہوی یا بچہ .... ہم بے بس جی ا ہے کی بیٹم کو بچے کی تدفین کے بارے میں پاہے؟ اُ کیکن تمہاری ہوی خصک ہوجائے گی۔'' '' ''نبیں ابھی نہیں۔'' شاکرنے کیا۔'' کیا آپ جھتی ہیں گر " میں سمجھتا ہوں۔ "شاکرنے کہا۔" میں ایک بوی کو رونی اس صد تک معل چی ہے کہ میں بیاطلاع اسے دول؟ م معلامت دیکھنا جاہا ہوں۔'' '' میں جسی کہ وہ یہ بن کرا پ کے خلاف سوے كى ..... وه اتى مجھ دار ہے كه بھتى ہے ..... تدفين كے مجھے اب ایک آنکھیں کھول وی جاہیں۔ رونی

نے سوچا۔ مجھے حقیقت تبول کر لکی جاہے۔ مجھے مرنے کے

بارے میں ہیں سوچنا جاہے۔ ڈاکٹر کلوم نے بوری کوشش

ك مى \_ رونے چلانے كاكونى فائده يس - اكر جدرونى كى

م تکصیں برنے کے لیے تناریمیں جب ڈ اکٹر کلٹوم نے اسے

معالمے میں تاخیر ممکن تہیں ھی ۔'' " واكثر وه ايك متوازن سوچ ركھنے والى باهمت خاتون ہے۔ہم وولوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں،

جھے بڑادینا جاہے۔

'' شیک ہے، میں کوئی قباحت مسو*ں ہیں کر*ئی۔'' ''ادے ڈاکٹر، شکر ہیں۔'' "اگرچہ میں جھتی ہوں کہ آب کے لیے سایک مشکل كام ہے۔ ' ڈاكٹر كلثوم نے كہا۔''ليكن بيرزيا دہ بہتر ہے كہ ہے ہے ہوائے کوئی ایسا محص سربات بتائے جس کووہ اپنا " آپ اصل کهدرای جن - آسان مو یامشکل سی کوتو

و مولود کی مدلین کے بارے میں بتاتا علی ہے۔ ''الجَمْريثر .-- ليكن ايك بات كا خيال ركھے گا، یں اتا بکر کیا تھا کہ اب کئی سجید کیاں جنم لے چکی ہیں۔'' ڈاکٹر نے بتایا۔''وہ اب اولاد حامل میں کر یجے گی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ لوگ اب دوہرے بچے

ے بارے میں مرکز نہ سوچیں ....الی کوئی بھی کوشش آپ کی بیوی کی ہلا کت کو چینی بتا و ہے گی۔ ' و اکثر نے

" من وے واری لیا ہون .... من است قائل کر لوں گا۔ بہلے مجھے اس کمرے کی ترتیب بدلنی پڑے گی۔ جو ہم نے متوقع بے فی کے لیے بڑے ارمانوں سے ترسب دیا عا ورندوه مرامستقل رونی کی زمنی پریشانی کا ماعث منا

'' آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں کیلن میری وارنگ کو ہیشہ ذہن میں رحین اولا وکواب ہمیشہ کے سکیے بھول جا تھی ورندآپ بیوی کوکھوویں کے .....کڈنک '' ڈاکٹر میے کہہ کر

روني پوري طرح موش وحواس مين هي - تكليف قابل الاست على وه ف انداز مع سوج ربي هي الماري اوير لارف والے ساتھ سے وہ آگاہ ھی، ابتدا میں است موت كاخيال آيا تقا.....

دہ شاکر کے مارے میں سوچ رعی هی۔وہ یقیباً بہت بريشان رہا ہوگا۔وہ كب نے يہان تھا؟وہ اب كمان ہے؟ كياده جاب يركيا موكا؟ كام اس ك لي كتنا الهم تعا ..... يَا كُرُ كُنّا تُحْتَى تِهَا .....است ميري وولت ست كوئي غرض تبين می - امارے محروالے شروع میں تینی غلط رائے رکھتے منف ک کے بارے میں اِن کی رائے تھی کہ شاکر، رونی کی الت کے بیجھے ہے .....لیکن آہتہ آہتہ اس نے سب کو سے رجوع کر کے وہ آخرتک اس راز کی تفاظت کرسکنا تھا۔ للطائب ت كرديا تعا-"" الى لويوشا كر-" وه بزيز الى - رديي اسے خوب

شا كرمسكرا يا -إس كي مسكرا بهث مين خفيف سااسرار تقا جے رونی محسوں میں کرسکی۔ ''منی، یقینا ہم دو بارہ ایسا ہیں ہونے دیں گے ..... تم یج کانا م اجمی ہے سوچ لو ....اس مرتبہ یج کانا متم رکھو كى - ہمارى اولا دضرور ہوكى - "اس نے بور مے خلوص سے

صورت مچول کا تخفه دینا چاهی تھی .....لکن .....استے شاکر

کے لیے خود کو شمک کرنا تھا۔ میں اب اے غیر صروری محنت

نے این وصیت تا رکر لی می ۔و ہمطمئن می ... ومست

شاکر کے حق میں تھی اور شاکر کو اس بارے میں کچھ

تھا۔وروازے میں شاکر کھڑا تھا۔ چھیانے کے باوجوود کھ

اس کے چرے سے عیاں ہور ہاتھا۔

كاباتهابية باته ش كراب

روبي تھے تھے انداز میں مسکرائی۔

رونی کوخوشی کم اسپتال آنے ہے پہلے اس

آہٹ پررونی نے سر تھمایا۔ رونی کا چرہ کمانا کیا

''رونی .....'' شاکر نے بیڈ کے کنارے میٹھ کر بیوی

م کھھود پر بعدونوں ہو گئے کے قابل ہوئے۔

م' اوه شا کر .....کتنا فرا موا'' وه سسک بر<sup>د</sup>ی۔

''مهت کرو،رولی .....تم بهت جمت دالی موب'

پڑا۔ ہم وونوں سب مٹھیک کر لیں گے ..... ایک نیا آغاز

''شاباش! بجھےتم ہے یہی تو تع تھی۔''

زند کی بہت چھیکی اور بے کیف ہونی ہے۔''

" شاکر، تم سمیت کنے لوگوں کو پریشانی ہے کررہا

"" شاكر ..... مجمع صحت ماب مونے دور بم ووسر سے

یجے کے ساتھ ایسانہیں ہونے دیں محے .....اولاو کے بغیر

مہیں کرنے دوں کی .....

تہیں یا تھا۔

کہا کیونکہ وہ استے ان الفاظ پر عمل کرنے اور اپن پیاری بوی کی خواہش پوری کرنے کا مصم ارادہ کر چکا تھا۔

رونی کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اولا و کے بارے میں ڈ اکٹرنے کیا کہا تھا۔ دوسرے بے کے لیے دوسرے اسپتال اور دوسری ڈاکٹر

شا کرنے آئیسیں موند کراظمینان ہے سوجا۔

جاسوسى دائجست 183 مئى 2014ء

را دے اور و اہمٹی کے ملاپ ہے جنم لینے والی جرم کی بازگشت

سنہری موقع مقدر سے ملتا ہے...اوراس موقع سے برصورت استفادہ لازمی قرار پاتاہے...سوچنے اور غور کرنے سے تاخیر ہوسکتی ہے... اور ناخیر سراسر گھائے کا



ماياجال

مرزائی نے کالے پلے دھندوں سے کروڑوں کمائے، دھلے کا فیکس نہیں دیا۔روپوں کو دھڑا دھڑ ڈالرز میں پر اپنے رہے۔ انہیں بقین تھا کہ اس ملک میں ڈالرکھی زوال نہیں آئے گا۔ چیوٹے سے قلیٹ میں رہتے، صلیہ بتیمانہ بنائے رکھے تاکہ تاوان اور بھتے والوں کی نظروں سے بچے رہیں۔ان کا حکری دوست لا کھ سمجھا تاکہ فعاف سے رہیں، ایسے پہتے پہر ہزار باراحنت جے انسان ول کھول کرا ہے سکھ پر فرج نیم کیکن انہوں نے اینارنگ ڈھنگ نہ بدلا۔

جب ملک میں مدافواہ میملی کہ ایف لی آروا لے نیکس چورول کو پکڑنے کے لیے مشتبہ محروں پر چھاپے ماریں سے اور خفیہ تبحور یوں میں چھیا ہوا سارا مال وزر برآ مدکرلیں محتو مرزا ممبرا محتے۔ انہوں نے ستاتھا کہ سوئز رلینڈ میں خفیہ دیکی

ا کا وَنْتُ کھولے جاتے ہیں جن کی راز داری پرونیا کا کوئی قانون لا گوئیں ہوتا۔

ایٹے سارے ڈاٹرزایک سوٹ کیس میں چھا کروہ کسی نہ کسی طرح جنیوا وکٹنے میں کا میاب ہو گئے اور حسب عادی ایک سے ہوگے اور حسب عادی ایک سے ہوگل میں قیام پذیر ہوئے۔ شہراجنی ، لوگ نا آشا ، معلومات کس سے اور کسے حاصل کریں ... وو دین آئی پریٹانی میں گزار نے کے بعد ہوئی کے ایک خدمت کا رکواعتا دمیں لیا۔

وہ مرزا کی شکستانگریزی کے باوجو دمستاہ بھے گیا اور بتایا کہ اس کا ایک جائے والا خفیہ بینک اکا وُنٹ کا دھندا گرم ہے۔ مرزا کی دلی مراد برآئی۔ اگلے دن وہ اپنے صحت مند بریق کیس میں ڈائرزسمیٹ کراس خدمت گار کے ساتھ ہو لیے۔ وہ کیسی سے شہر کے قلب میں واقع کاروباری مرکز میں پہنچا۔ دہاں سے عقبی گلیوں سے گزرتا ہوا ایک بلند مجارت می واقل ہوا۔ مرزا کسی نٹ کی طرح اس کے بیٹھے چلے جارہ ہے ہے۔ مجارت کی چوسی منزل پر وہ دونوں ایک دفتر میں واقع ہوئے جہاں خشک اور سخت گیر چرے والا ایک معتک مقالی کمپیوٹر پر معمروف کارتھا۔ اس نے ان دونوں پر ذرائجی آتو چر نہیں دی۔ آخر کار خدمت گار می نے اسے مخاطب کیا۔ معتک کی چھپتی ہوئی جیز نظروں کے جواب میں مرزانے اپنا کھیا بیان کہا۔

اس نے مرزاکو بتایا کہ دہ انہائی خفیہ دھندا تھا جس میں گا بک کے تام ادر شہریت کی قطعی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کی ا اکا وَ سُتُنمِرِیْنَ سب کچھ ہوتا ہے۔اس نمبر کے حوالے سے ایک فون کال پرفنڈ زفوری طور پر دنیا کے کسی بھی جھے میں نتقل

كرائے جاسكتے ہيں۔

مرزانے اپنابریف کیس خالی کیا۔ جینگر نے بے نیازی سے صرف گڈیاں تنہیں۔ نوٹ میننے کی زحمت کے بغیر ساری گڈیاں اس نے آیک کونے میں کھسکا دیں۔اپنے کمپیوٹر سے ایک رسید نگالی،ا سے نفافے میں بند کر کے مہر لگائی اور افاقہ مرز اکو وے کر بولا۔''اس میں اکا دُنٹ نمبر ہے۔اسے بہت احتیاط سے رکھتا۔ نمبر یا وہوجائے تو رسید کولقائے سمیت جلا ویتا۔''

مرزااس کی شخصیت اور رویے ہے اسے مرعوب تھے کہ لفانے کو وہیں کھولنے کی ہمت نہیں کر سکے۔خدمت گاؤ انہیں تیزی ہے باہر لے گیا۔''بس اب تمہارا کا م ہو گیا۔ کسی کو پتانہیں چلے گا کہ تمہاری رقم کہاں ہے!''

انہیں تکسی میں بٹھا کردہ خدمت گار دنو چکر ہوگیا۔اپنے کمرے میں جا کرلفا فد کھولاتورسید پرتنحریرتھا۔ 'بہت مسرت کے ساتھ گئے بغیرایک بڑی رقم ڈاٹرزی صورت میں وصول پائی۔تم ہمارے پہلے گا کہ ہو،تہارااکا وُنٹ نمبرایک ہے۔ امید ہے کہ انجی اور بھی آئی کی سے جہوٹ کئے۔ امید ہے کہ انجی اور بھی آئی کی سے جہوٹ کئے۔ امید ہے کہ انجی اور بھی آئی کی سے جہوٹ کئے۔ خدمت گارکو تلاش کرتا جا ہا تو معلوم ہوا کہ دہ دیہاڑی پر ملازم تھا اور غائب ہے۔ مرزا کو علاقے کا نام معلوم تھا نہ پڑھ اللہ استے یا وستے۔ بینک پہنچانا ممکن تھا۔

رو پہینے کرر وسکتے۔ایف کی آرکوہیں بھیس فیمد ٹیکس دے دیا ہوتا تو بوں دیارِغیر میں نہ لٹتے کسی کوتوان کے گائے۔ دھن کاکیا یا جلتاءانہیں خودمعلوم نہیں تھا کہ ان کا سارا مال کہاں گیا!

چڑیاں سارا کھیت چک گئے تھیں۔ داروات الی تھی کہ کسی ہے پچھ کہدیجتے ہتے، نہ دکایت کر سکتے ہتے۔ تہر دروایش برجان دروایش کے مصداق روتی صورت لے کردل گرفتہ انداز میں وہیں لوث آئے جہاں انہوں نے لوث کا مال بتا یا تھا۔

والمالي المالي ا

اسے جھوٹ اور سچ کی تلاش تھی… جھوٹ بولنے والوں اور بزدلوں کی نفسیات بھی عجیب ہوتی ہے… یہ جانتے ہوئے بھی که ان کا جھوٹ زیادہ دیر نہیں چلے گا…معصوم بننے کاکوئی فائدہ نہیں…اس کے باوجودوہ سچائی کو چھپانے کے لیے جھوٹ کی رسی کو دراز کرتے چلے جاتے ہیں…

# اس توجوان كا قصه جوسي كي تلاش من منوابر حالت سفر ميس تقاه...



السِمْر كِتَهِوار كَ بعدده تنيسرادن تفا ليو كه مه خاف من متعدداستول خالى پڑے تقليكن تو جوان سيدها كل مين كي قريب والے استول پرجا كرجم مميا لو جوان ، كي مين كي يجهد وير بعد على مدخان ميں واخل ہوا تھا ۔ يوں لگا تھا كه ده كم مين كے تعاقب ميں ليو كے مه خانے تك چہجا ہے۔

خانے تک کہ پہنچا ہے۔ عام طور پر بک مین کسی کی ہمرائی کا فرانبیں منا تا تھا۔ تا ہم پیر کی شام وہ تھکا ہوا و کھائی دے رہا تھا اور تنبائی کا

جاسوسى ڈائجسٹ 185 مئى 2014ء

وال گاواجي گان ١٠٠٥

"چنن کی وهار کم کتھاؤں (ندمی کہانیوں) میں اس کا و کر کہیں موجو وہیں اور آج کی جدید لیل مجی اس عظیم کرداری اولی خدمات سے واقفیت تبین رهتی، كيونكيه اس پر تحقيق نه ہونے كے برابر ہوئى مشہور وانشور كنفيوستنس مجي أس كالسي شدنسي وقت ميس احسان مند ضرور رہا تھا۔ اس کوصرف نام کی مناسبت سے چین سے نسبت دی گئی ہے ورنہ سے عالمی سرمایہ ہے ملی یا علاقا في مبيس \_ كاوا چي كان ايك كمشده واكتسور كي جس کے عظیم مقالات اور افکار آج مجی بہت ساری جگہرائج ہیں جس میں صبر اور استفامت مرفیرست ہیں ، بیہ بات الک ہے کہ وہ اس سے دا قف تہیں۔اس کی عظمت کے کیے میددلیل کا فی ہے کہ قدیم تہذیب کے مجھے ہیروکارآج مجھی اس کومقدیں مجھتے ہیں۔تاریخ کے اوراق اس کے متعلق خاموش ہیں تمر جابجا اس کے آثار ضرور ملتے ہیں ۔خصوصاً برصغیریاک وہند،جنوبی ایشیا،مشرق وسطی اور عموماً بوری دنیا کے ممالک میں اس کے انتہائی عقیدتِ مندموجود ہیں۔اس کی کوئی تصنیف منظرعام پر تهيس آسكی اور نه ہی ایسی کوشش کی گئی بلکهاس کا طرز تمل و مکھ کر ہی لوگوں نے اس سے زندگی گزارتے کا فن سیکھا۔اس کے رویتے اور معاونت سے اپنے میائل کو عل کمیا۔ فطرت سے اس کی وابستگی بہت دید ٹی تھی اس کیے اس کا زیادہ وقت باغات اور تھیتوں کے درمیان مخزرتا تفارات علاقاتي اوب مين ارادتا اورغيراراد تأ بھی تفکیک کا نثانہ بنایا کیا تگر اس کے یایہ استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ اے بطور ضرب المثل اور مزاح کے لیے بھی استعال کیا عمیا۔اردوا دب ک تاریخ میں اس کو کتنا سراہا گیا اس کے متعلق میری ا پی تحقیق زیادہ نہیں تمرعلامہ محمدا قبال جیسے عظیم شاعرنے مجى اس كوموضوع كلام ركها تفاا وراس پرنظم بنهي تهي جس كاعنوان تقا" مكاسة اور بكرى " آپشايدسوچ رے بیں اس پوری تقم میں اس کا ذکر کہاں ہے تو جناب اس کا نام ذرا ووباره ملاحظه فرماعي -"محوا چي کال"ممشده گاہے کیے۔..the lost cow

لتحقيق وجنتجو، سيشكيل حسين كأظمى

ٔ جلدی بہاں آؤ ویزنی ... دیکھوں کیا چر کی ہے؟' اس نے بچھے یکارا۔ وہ میری منظرتھی۔ میں تیزی ہے آئے برُ ها۔ میں اس تک پہنچنے ہی والاتھا کہ ایک پٹانے جیسی آ واز آئی۔ نامعلوم کولی جوڈی کے مریس سوراخ کر کی گزرگئی۔ میری جان ہے زیادہ پیاری بیوی کھے بھر میں مرکئی۔ ہماری شادی کوحض دوون ہوئے ہتھے۔ 'کو جوان کے ساٹ کہے میں ارتعاش ہیدا ہو گیا۔

''اوہ ، بیرتو بہت خوف ناک ہے۔'' بک مین کے منه ہے لکا۔ وہ پھجواور پولنا جاہ رہا تھالیکن مزید پھے نہ

"مي جيسے نيم ياكل موچكا تقاء" ويزلى نے بات آ گے بڑھانی۔'' دفعتا مین مزید دھا کے ہوئے ... بجھے نہیں بتا کہ تونیاں کہاں ہے آئی اور کہاں ٹکرائیں۔ میں د بوائلی کے عالم میں ٹامعلوم شیطان کی تلاش میں ووڑ المچر پتانہیں کپ اورنس طرح میں واپس جوڈی کی لاش تک آیا کیونکہ انہوں نے چھ کھنٹے بعد شاک کی حالت بی جھے وہاں یا یا۔ اگر ہائی وے کی کشتی ہولیس نے ہماری کارشاہراہ سے اترتے بندویلھی ہونی اور وہ تفتیش کے کیے یہ تکلتے تو میں اور جوڈی آج بھی وہیں پڑے ہوتے شاید مردہ ڈ ھانچوں کی صورت میں ۔''

" "ببرحال ميجي اجها موا-" بك من نے كہا-''کیا واقعی؟'' نوجوان نے کہا۔' 'مہیں کھے بھی اچھا مہیں ہوا۔ جوؤی کی جگہ جھے مرجانا جائے تھا۔ ایکے یا ج مہينے میں نے اسبال میں گزارے ایک سوسینالیس دن كيونكه صرف ميري وتهني حالت خراب هي بلكه عالم جنون مير بھاگ دوڑ کے دوران کسی جگہ ٹھوکر کھا کر کرنے سے میری ڻا نگ بھيڻو ٿ ڇکي تھي ۔''

" " يوليس نے بيانہيں جلايا كەكون فائزنگ كرر ہاتھا؟" مرکھ خاص ہیں ۔وہ اتناہی جان سکے کہ وہ میں سے ساٹھ کی ہرن مار نے والی رانقل تھی۔ ایک خالی وسسکی کی بوتل وہاں ملی جہاں ہے کولیاں چلائی کئی تھیں۔ان کا اندازہ تھا کہ فائرنگ کرنے والا ایک پرانے اشتہاری تھے پرنشانہ ہازی کررہا تھا۔اس کی تین کولیاں تھے پر لليس جَبِه بيل كولى نے جوڑى كى جان لے لى۔ا سے پا ای تہیں چلا کہ اس کی سی آوارہ کولی نے ایک انسانی زندگی نگل کی ہے۔''

"بيدواقعي ايك وردناك حاوية تقار" بك مين في کہا۔'' کیا بھاگ دوڑ کے دوران میں تم پچھے جان سکے؟''

سنانی ہے اور اگرتم شکاری ہوتو یقیناً تم دلچیں لو کے ؟ "" کے بین چند تانے تک نوجوان کے چیرے کا جائزہ لیتار با۔ وہ ایک چھریرے بدن کالڑکا تھا۔ بال خاکی رکھے کے تھے، شیو بڑھا ہوا تھا۔ چیک دارجیکٹ اس کے جم پر معاری معلوم ہور ہی تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب کی م چېمن خي\_ز کې نگاه...

''کیسی کہانی ؟'' یک مین نے ایک گہری سانس لی۔ " مجيئي موني كولي ... مد ايك جيني موني كولي كي كياني

وو طیک ہے، شروع کرو۔ " بک مین نے گویا اے احازت دی۔

لوجوان نے لیوکواشارہ کرکے دوجام اور منگوائے۔ ایک جام این متخب کردہ سامع کے لیے جی پھر اس نے ساٹ کہے میں بولنا شروع کیا۔

"میرا نام ویزنی مائز ہے۔ گزشتہ ستمبر میں میری شادی بورٹ لینڈ میں ہوئی تھی۔میری بیوی کا نام جوڈی تھا۔ ہم دونوں ایک دومرے کو اسکول کے زمانے کے جانتے تھے۔ وہ کیلی آتھوں والی ایک حسین دوشیز ہ<sup>تھی ج</sup>س کے بال سنہری رنگت کے تھے۔اس کی آ نکھیں کسی مرک نیلی جھیل کے ما *تندھیں*۔

وو میں نے اپنی ملازمت سے ایک ہفتے کی چھٹی کی اور ہم ہی مون کے لیے نکل کئے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم بذریعہ کار اپنی ہی اسٹیٹ کے گرد چکر لگا تیں تھے۔ یہ ایک کمجی ڈرائیوھی۔ وہ دومرا دن تھا۔ہم ہائی وے پر پوجین کے مشرق میں تھے۔ جوڈی نے ہائی وے پرایک پرائی موگ كواندر جنكل كاطرف جاتيه ويكها است يقين تها كمال طرف بلكي بيرى بكثرت ملے كى -چنانچه من بالى و \_ \_ الركراندرهس كيا-

وجوں جوں کارآ کے بڑھرہی تھی سبزہ زار گھٹا ہوتے ہوئے جنگل میں تبدیل ہور ہا تھا۔ جنگل بہت زیادہ کھنا ہونے سے پہلے میں نے کا را یک مناسب جگہ پرروک دی۔ ہم باہرآ گئے۔ یہاں بلیک بیری کی جماڑیاں بگٹرت موجود تھیں۔جوڈی بہت خوش رکھائی دے رہی تھی۔اس نے کار سے ملاسک کی ہاسکٹ نکالی اور مجھ سے آھے بھا گی ہوہ باسکٹ میں چکل جمع کرنی جارہی تھی۔ بیدایک جھوٹی بہاڑی تھی۔ وہ قدرے بلندی پر چکی گئی۔ وہاں سے اس نے

مرمسرت اندازيس باته بلايا-

جاسوسى دائجست 186 مئى 2014ء

معي؟ "اس في كيا- " السي الدسي كوتو يل في اليك باريكان

یک مین کوسر و کر کے وہ تو جوان کی طرف مڑا۔ '' کیا پہند کر و گئے؟''کیو نے نوجوان کوسوالیہ نظروں

توجوان کی عمر ہائیس ، شیئس سال سے زیادہ نہیں تھی -

اس کاشیو بر حا ہوا تھا۔ یک مین نے اپنا اسٹول کھے پرے

تمکالیا۔ وہ کا وُنٹر کی دوسری جانب قدرے او پر د بوار کو

د کیور با تھا جہاں حنوط شدہ ہرن کا سرنصب تھا ، اس کا انداز پیر

'' تنی مرسکون شام ہے۔'' نو جوان نے کہا۔

نے ہنکارا بھرا اور لیو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہار ٹینڈر نے

برف کے نکڑے ڈال کروسٹی کا جام یک بین کی طرف

یک بین نے چوتک کراہے دیکھا۔''ہاں۔''اس

خوا بهش مبند تقا۔

"بيئر-" نوجوان نے مختصر جواب دیا۔ بیئر کا گلاس نوجوان کے حوالے کر کے لیو پھر یک مین کی جانب متوجہ ہو

" مسٹریک مین اسینڈوج مہیں حلے گا؟" " و شکر بدلیولیکن البھی نہیں۔ میں اس ج کل کوشش میں ہوں کہ چھوزن کم کرلیا جائے۔''

کیو نے اینے تو ندنما پیٹ پر ہاتھ پھیراا درمسکرا یا۔'' سے تو مجھے سوچنا جا ہے کیلن میں مظمئن ہوں۔ ہاں جب تک لركيال شكايت كرنا ند شروع كردي، كول؟"اس في بك

' بہ بھی ٹھیک ہے۔'' کک مین نے مسکرانے کی كوشش كى اورجيب مين باتھە ۋالا \_

لیو نے دونوں کی ادائیگی سمیٹی اور ایک کونے کی

طرف بڑھ کیا۔ "لاس استجلس میں پہلی بارآیا ہوں۔" توجوان نے مچرنب کشانی کی۔

ک مین نے اس پراچٹتی نظر ڈالی کیکن خاموش رہا۔ نوجوان نے اس کی پروائیس کی چر بولا۔ 'میں اور یکان ہے آیا ہوں۔"

"الحصى حَكم بين في بالأخرجواب ويا\_ "مری بھری اور خوب صورت۔ تاہم بارش بہت ہوتی ہے۔''اس نے نوجوان کونظر بھر کردیکھا۔نوجوان نے جھک کراس کی آتھوں میں جھا نکا۔

" ميں ايك كہائى سنانا چاہتا ہوں يتم برا تو تبيس مناؤ

جاسوسى دُائجست \_ 187 مئى 2014ء



ميزان عبت يرجامتون كاكر المتخان اليدول دباكهاني

و ملین آج دے رہا ہوں تا۔ اس فیمنی خیز انداز میں

داری سے قیصلہ کرنا ہوگا کہ دونوں میں سے جائے کون بہتر

مہیں اتنا بی شوق ہور ہاہے تو جاؤتم ہی بنا کرلے آؤ۔

میں مسکراتا ہوا چن کی طرف چلا کیا۔

"اوك-" خورشيد نے شائے اچكائے-"اگرآج

غر اله نے چائے بتائی چائی لیکن ٹس نے اسے زمت بی بیس دیتے۔"

میر نکھائی جمتی ہے۔

"ادركيا-"غزاله نے كہا-" آپ تواپ اتھوں كو

میں جانیا تھا کہ میرے بنتے ہی کیا ہونے والا ہے۔ جاسوسى دائجست 189 مئى 2014ء

مبيل عائب ت<u>ت</u>ے كما*ت مز*الم؟' '' بالكُلْ يَهِي تو جاہتا تھا اس كيے تو ميں نے يوليس ك معلومات میں دی میں۔" ویزلی نے ایک صلی پر مکآ مازات '' يوليس، يجبري. ولتني سزاملتي؟ كب ملتي . . وملتي نه لتي يور خود اسے سر اویرا چاہتا تھا۔ اس ملعون نے میری زندگی کی سب سے سین سے کوسٹی ہی سے مٹادیا تھا۔اس نے میری ونیا اجاز دی۔میری دیرینہ جاہت کا قاتل۔۔۔ہارا ہی مون دفعتاموت کے اند جیروں کی نذر ہوگیا۔میرے جینے کا جوازهم موكيا تعاب ويزل كاجره مرح مون لكات ال کیے ایک عی سزاھی اور وہ مجھے خود وین ھی۔ میرے پاس جینے کا واحد جواز میں تھا کہ میں اپنی بیاری ہوی کے قاتل کو و هموند کرخود جهنم واصل کروں''

'''تم خود تلاش کررے ہواس کو؟''

" الله برآسان تحا- كيليفورنيا ك كار رجستريش ڈیمار منث کویں نے لاسٹس مبردیا اور یہ آسانی کارے ما لک تک آن کی کیا۔ بھے تعوزی تک درد کر ٹی پڑی کیکن مجھے یا چل کیا کہ وہ بہاں لایں اسچنس میں ہے۔"معا یک مین کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی کجی۔

• دمهمیں اس کا یڈریس کی گیا؟''

'' یالکل،آج میں اس کے تھر کیا تھا اور اس مردود کی منظل ویکھنے کے لیے انتظار کرتا رہا بالآخروہ باہر آیا اور میں نے اسے پیچان لیا بھراس کے پیچھے یہاں تک آگیا۔''

ک مین نے چونک کر ویکھا۔ ویزنی کی کوو میں اعشاريه جارياج كايسروس آنو مكك يرا تها جوفورا على نوجوان کے ہاتھ میں معل ہو کیا۔

" ما لى من ، ايك منك ركو . " كيك مين چيخا \_ " مع غلطي

و و تنبین کوئی علطی تبیس ہے۔ "نوجوان بولا۔ و دنوں کی آوازیں بلند ہو تین تولیونور آوہاں چہنچ کیا۔ ویزلی نے درنی پیفل اٹھایا اور بلاتائل اس کے چرے کی

لیوعقب میں بومکوں ہے عمرا کر زمین بوس ہو گیا۔ مک مین استول پر اس طرح سکتے کے عالم میں بیٹھا رہ کیا جیسے اے استول کے ساتھ ویلڈ کردیا کیا ہو۔ ویزل نے پھل

"اباس كى ضرورت ختم ہوگئى ہے۔" ووسكون سے بولا۔ " محظی مولی کولی این اصل مسکن تک مجنی کی ہے۔

''میری بھاگ دوڑ را نگال جیس کئی تھی۔'' تو جوان تے جواب دیا۔ "میں نے اس شیطان کی کارویکھ لی تی۔ میں واضح کردوں کہ میں نے بھی اسے حادث سلیم میں

" میں نے اس کے چرے کی جھکک بھی بخولی و مکھ لی هي بلكه كار پركيليفورنيا كالاستس تمبرتهمي يره ه ليا تها ـ اس کے چبرے پرمہنوتی کے اثرات بچھے اب بھی یاد ہیں۔وہ خالی بول میمینک کر کار میں لکل کیا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کے دوران ہاتھ لہرا تا حمیا۔ وہ مستی میں تھا۔ بچھے بھین ہے کہ المطروزات لجميمي بادبيس باموكات

''کیااس نے بھی مہیں دیکھا؟'' " الكل ميس حالا تكه من كارك يتحميه بما كا تعااوراي ونت تھوکر کھا کر کرا۔میری ٹا تک بھی ٹولی چر جھے بالہیں کہ

میں واپس جوڈی تک کسے پہنیا۔'

'' تو چرتم نے پولیس کو بتایا نہیں ہو دہ بہ آ سائی تمبر کے ذریعے اس تک بھی جاتے ہم نے تواس کی شکل بھی و مکیہ 

ویرنی ائز معا کفرا ہوگیا۔ کاغدی تعیکن سے اس نے مندصاف کیا۔" کہائی کا بقید حصد میں آجی واپس آگر سناتا ہوں۔" دہ بولا ہے

جب نو جوان کنکرا تا ہوا واش روم کی طرف کیا تولیو ک مین کے قریب آیا۔ ''وہ اڑکا پچھ زیادہ او نجائبیں بول رہا تھا؟" کیو نے کہا۔ دیمہیں پریشان تو بیس کررہا

' ' ' ' بین ایسا چھ کیس ہے۔ وہ اینے سینے کا غبار نکال رہا تھا۔اس کی بیوی کے ساتھ ایک جان لیوا حادثہ چی آیا تھا۔" ہك من نے بتایا۔

" اگر کوئی کڑ ہڑ کرے تو فوراً مجھے اشارہ کریا میں نمٹ لوں گا۔میرے کان میں بڑا تھا کہ وہ اور بگان ہے آبا ہے۔ دہاں کے لوگ ہاری طرح مہیں ہوتے ۔ ' توجوان کو واليس آتے ويكھ كر ليوومان سے بهث كيا۔ تا ہم منتے وفت اس نے لڑ کے کوکڑی نظروں سے تھورا تھا۔

" ال تومن بتار القباء" ويزلى في سلسلة كلام والى سے جوڑا۔ 'بولیس بقیناًاہے پرسکتی تھی اگر میں سب کھو بتادیا۔"

" وليكن كيول؟" كم من في استفسار كيا-" كياتم

جاسوسى دُائجىت ــ 188 ــ مئى 2014ء

"دوه كيول؟" خورشيد نے جيرت سے يو جھا۔ "اس ليے كم دولوں كو ... بنا چل جائے كر جھے بھى عائے بنائی آئی ہے۔ " میں مسکرا کر بولا۔ "میری بوی تو

بسأطِعشق میری انکھوں میں آنسوآنے کے لیے بے چین الله الله میں سے بھی جانتا ہوں۔'' خورشید دھیرے ''اس سے اندازہ لگا لوکہ غز الہ میرے لیے کتنی قیمتی " مجھے انسوں ہے کہتمہارے ساتھ بیسب کھے مور ہا اوی میری نگاہوں میں اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ ہے۔ کیکن بے پناہ محبت نے جمیں ایک دوسرے سے باندھ ''توبہے۔آپتوتقریر کرنے لگے۔''غزالہ نے کہا۔ دیا ہے۔ ''خورشید نے میری طرف دیکھا۔ ہیں نے غزالہ کی طرف دھیان دیے بغیر خورشید کو "اورتم بر محول کئے کیے غز الم تمہارے دوست کی بیوی ہے۔" '' ہر کھے خیال رہالیکن محبت کا جذبہ بھرے ہوئے م<sub>کیا۔''ا</sub>ب خورشیر،تم بیسوچو کہ جب کسی سے اس کی **کوئی** آنتی چرچینے کی توشش کی جائے تواہے کیسامحسوں ہوگا۔'' سلاب کی طرح ہوتا ہے۔سب چھ بہا کر لے جاتا ہے۔' خورشد کے چیرے پرایک رنگ اہرا کررہ گیا۔ ''اورتم دونو ل ال سيلاب من به<u>ه نظع</u>؟'' " الله الياسي جواب-" ال بارغزاله في كها-'' آخرآ پ کہنا کیا جائے ہیں؟''غزالہ نے یو چھا۔ اگر جیراس کی آواز وهیمی تھی کیلن اس کالہجیہ بااعتاد تھا۔ جیسے "جو یکھ میں کہدرہا ہوں، وہ تم دونوں کے لیے سوچ مجھ کر کچھ کہنے کا فیصلہ کر چکی ہو۔ ے '' میں نے کہا۔'' میں بہت خوش تھا۔غز الدا تم کو یا کر جے ایا لگا جیسے زندگی پرمیرا بھی کچھ حق ہوہی میا ہے۔ پھر ' 'بهت خوب-''ميرالهجه طنزييه بوگيا۔'' کيا ميں پوچھ سکتا ہوں کہ کیوں؟" اعائك سب يلحه بدل كميا-" "شایدال کے کہ میں تم ہے کہیں بڑھ کرغز الہ ہے المركب بدل مميا؟ "خورشيد في يو چها-" کیے بدل کمیا؟" میں نے ایک گہری سانس محبت كرتا ہوں۔''خورشیدنے كہا۔ لي الصحاموال م مراخيال م كداب من كل كربات ''کیا ثبوت ہے اس بات کا؟'' ''کیبا ثبوت چاہتے ہو؟'' د دنول میری طرف د کیھتے رہے۔ ''محبت کرنے والے قربانی دینا جانتے ہیں۔ میں نے ان کے چیروں کا جائزہ کیتے ہوئے بات میرے دوست نما دشمن ۔ تم اس معالمے میں میرا مقابلہ تہیں آئے بڑھانی۔''خورشید! بیہ تبدیلی تمہاری وجہ ہے آئی۔'' کر سکتے اور محبت کے راہتے میں قربانی وینا تمہارے بس کی بن نے کہا۔ " تم میری میرسکون زندگی کے لیے ایک آسیب بات مبیں ہے۔ لیکن میں دے سکتا ہوں کیونکہ میں نے دائتی ك ظرح ہو يحمرو، يحمد كہنے كى ضرورت ميں ہے۔ ميں كونى محبت کی ہے۔تمہاری طرح صرف دعوے ہیں کررہا۔'' احتاندالزام میں لگار ہا بلکہ بدایک سے حقیقت ہے۔ ' الليمي قرياني بتادُ؟' · خورشيد جوش مين أعميا-"بيه جائے اٹھا كريى جاؤ-" ميں نے بياليوں كى سناٹا چھا گیا۔ دونوں کے چبرے بری طرح اتر کئے تھے۔ "تم شحیک کہتے ہو۔" خورشیر نے کھے دیر بعد کہا۔ طرف اشار ه کیا۔ "كيامطلب بتهارا؟" "ں اورغر الدایک دومر ہے ہے مجبت کرنے لگے ہیں۔" ''محبت!'' میرے ہونٹوں پر ایک سخ مسٹراہٹ " میرے دوست نما دحمن ۔تم نے کم از کم بیرتوسو جا آئن۔ ''تم کیا جانو محبت کمیا چیز ہوتی ہے۔' موتا كرآخر كيون . . . آج من تمهار ك لي حائ بناني ك " ہوسکتا ہے کہ غزالہ سے ملنے سے پہلے بھے ندمعلوم ضد کیوں کررہا ہوں۔ "میں نے کہا۔ برئینن اب میں جان چکا ہوں کہ محبت کیا ہوئی ہے۔' "كيا بكواس ب-تم كيا كهناچا ہے ہو؟" '' چلوتم بتاؤ۔'' میں نے غزالہ کی طرف دیکھا۔'' کیا "ان میں سے ایک پیالی میں زہر ہے۔" میں نے مهیں بھی خور شید کی محبت پر بھر وساہے؟'' نوٹے ہوئے کہے میں بتاتے ہوئے اپنی جیب سے ایک تعیقی نکالی۔ " بید دیکھو، اس میں زہر ہے۔ بہت ہی ' ہاں ، بورا بھر وسا۔'' غز الہ نے دیے لفظوں میں خطرناك فسم كاتم تو جانة موكه يمسرى ميراسجيك راى ہے۔ مختلف قسم کے زہر پر کام بھی کرتا رہا ہوں۔ توبیاز ہر در د کی ایک شدیدلبرمیرے سینے سے اھی ادر پورے من میں پھیلتی چلی گئی ۔ بید بات دہ کہدر ہی تھی جس کے لیے الیا ہے جو صرف آ دھے گھنٹے کے اندر پینے والے کوموت من نے کیا کچے تبیں کیا تھا۔ کی نیندسلا دیتاہے۔' جاسوسى دُائجست ــ 191 - مئى 2014ء

فاع کے فوٹ لینے سے پہلے میری ایک بات ش لو۔ 'من نے کہا۔ و کیا بات ہے بھائی؟ بہت سجمیدہ ہورہ مو . . . کوئی خاص بات ہے کیا؟" " الى بهت خاص بات ہے۔ " میں نے ایک مری سائس کی۔ ''تم تو میرے بہت پرانے دوست ہو۔ تم تو جانتے ہو کہ میں نے زندگی کس انداز کی گزاری ہے۔ " ال بال، كيون نبيل - ليكن ال دفت كيا ياد أربا "ال دفت مجھے اپنی وہ جان لیوا تنہائی یاد آرہی ہے جويس في الدي يهلي برداشت كي كي "اوہو، آپ کیسی باتیں کرنے کیے۔" غزالہ جلدی سے بولی۔'' جائے مھنڈی ہور ہی ہے۔'' و کوئی بات نہیں پھر گرم ہوجائے گی لیکن جو میں بتانے جار ہا ہوں ، وہ پھر ہیں بتاسکوں گا۔'' ''چلو بیار،اب بتا بھی دو۔'' \* \* پھر بيہ ہوا كەميرى اس جان ليوا تنهائي ميس غزاليه میرے کیے خوش کی خربن کرا گئی۔ جب میں نے بہلی بار اس کودیکھا تو ایسالگا جیسے کوئی کہدر ہا ہوکہ دیکھویمی ہے دہ جس کی تلاش تمهاری روح کوهی جس کے بغیرتم خود کوا دحورا محسون كرتے تھے۔اس كواكرتم نے حاصل كركيا توتمهاري ساري محروميون كااز الديموجائے گا۔" غزاله اورخورشيد دونوں پہلويدل كر رہ كئے۔ نه جانے میری پیر باتیں ان پر کیا اثر کر رہی تھیں۔ مل نے اپنی بات جاری رہی۔ " بھرید ہوا کہ مجھ پر غزاله كوحاصل كرفي كاجنون سوار موكيا \_مير ال جنون کے ایک کواہتم بھی ہو۔ کہوایسا ہواتھا یا نہیں؟'' " الى يار، اليابى موا تھا۔ "خورشير دهرے سے بولا ۔ اس کی آ داز کچھ کھو کھلی ہور ہی تھی۔ ' لیکن پھر یو چھتا ہوں کہاں وفت میہ ہاتمیں کیوں کررہے ہو؟'' "أبيخ آب كو دہرانے اور يھين دلانے كى كوشش كرريا مول - "ميس نے كہا . "سنة رمو من جائے دوسرى بنادول گائم اس کی فلرمت کرو<sup>ی</sup>' " آپ کیوں پور کررہے ہیں؟ "غزالہ نے کہا۔ و و منیس غز اله . . . بورنبیس کرر با بیس جو کچھ بھی کہہ ر ہا ہوں ، دس منٹ کے بعد سمجھ میں آجائے گا۔ تو میں مید کہد ر ہاتھا کہ بیں نے ہزاروں دشوار یوں کے بعد غز الدکوحاصل جاسوسى دُانجست - 190 - مئى 2014ء

خورشد اور میری بوی غزالد ایک دوسرے سے کیا باتیں مریں مے۔ یہ کہانی ہوسکتا ہے بہت دنوں سے چل رہی ہو لیکن میں نے ایک مہینا پہلے محسوس کی تھی۔ ال مم كع جذبات يوشيره ميس ريخ -ایک دوسرے پرمعنی خیزنگاہیں۔میرےسانے بے جا تکلف کا اظہار۔ پھرنسی کام سے میرے بٹتے ہی دونوں کے درمیان میم ی سرکوشیاں۔ کیلن ممنن تھا میصرف میراؤہم ہواں لیے میں موقع کے انتظار میں تھا۔ پھر جھے اس قسم کے کی مواقع ملے۔ میں عام طور پر چھ سات بجے تھر آیا کرتا ہوں کیلن اس کہانی کا ثبوت حاصل کرنے کے لیے دنت سے پہلے آگر ادر کھیک چھ بجتے سے پہلے خورشید جوری چھے مجھے کھر ے نکاتا ہوا ذکھا کی دیتا۔ لیعنی میرے آنے سے پہلے۔ میں اے دیکھ کرایک طرف ہٹ جاتا ادر وہ ایک طرف چل ویتا۔ وہ این گاڑی مارے تھرے بہت دور يارك كياكرتاتها ایما کئی بار ہوا اور جب میں نے یقین کرلیا کہ ان د دنوں کے درمیان کہانی کچھ ادر ہے تو ایک شام خورشید کو جائے پڑبلالیا۔ وه میرادوست تھا۔ (بتائیس دوی کس کو کہتے ہیں) ال کی ایک عادت می کدوه آتے بی جائے کی فرمائش کیا كرتا غيز الدفور أاس كے ليے جائے بنانے جلی جاتی۔ ليكن اك شام جائ غز الدين بيس، من في بناني هي\_ میں جب جائے کی پیالیاں کے کمرے میں داخل ہواتو ایسالگا جسے میری آہٹ یا کر دونوں کھی باتیں کرتے کرتے خاموش ہو کئے ہوں۔ میں نے ٹرے لاکرمیز پررکھ دی۔ بغیر کی تا ٹرات کے۔ساٹ چرے کے ساتھ۔ ' داہ! آخرتم نے جائے بتائی لی۔' خورشید نے کہا۔ وو کیوں مبیں ۔ کسی کام کا ارادہ کیا جائے تو وہ ہو ہی جاتا ہے۔ " میں اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ "ویسے بھی انسان کواس منتم کے کاموں کے لیے خود کو تیار رکھٹا چاہیے۔ نہ جانے کس وقت ضرورت پڑجائے۔'' خورشید نے کچھ ند مجھنے والے انداز میں جائے کی بیالی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے اے روک دیا۔ مهين خورشيده • • البقي ڇاسي مبين پييا -'' " وه کیول؟" خورشید نے حیران ہوکرمیری طرف دیکھا۔

المتحان اورائسي قرباني ـ'' \_\_\_\_\_ " تو پھر يہ بتاكر جانا كه تم آئندہ سے فر الد كوانية میں تہیں آؤ گے۔اس کی حال جھوڑ دو گے۔''

و یا کل مت بو۔ "خورشد نے کیا۔ "مین مان

رمانے کا کوئی بے وقوف عاشق میں ہوں جو اس عظم کے

تجربے کے لیے خواتواہ مرجاؤں۔ بھے ہمیں چاہے ایا

" غراله پلير . . . متحها دّاس کو . ' '

غزالدنے خورشید کی طرف دیکھا۔

''اليي بي وقو في سي تويي ايتر موكا '' " تو پھرجانے ہے بہلے ایک بات سنتے جاؤے "میں نے کہا۔

" يد ويلهو " مي نے ايك پيالى الحالى " والية

اب مالکل شاتدی ہو چکی تھی۔ میں نے ایک سانس میں بیانی فتم كر لى۔ اس كے بعد دوسرى بيالى بھى حتم كر دى۔ ''میرے دوست نما دشمن۔ ان دونوں میں ہے سی بیالی میں زہر میں تھا۔''میں نے بتایا۔

" توچرمه میده مید دراما<sup>ی</sup>"

دو را ما میس محبت کا امتحان ، میس نے کہا۔ وراد افسوس كنتم اس امتحان مين قبل ہو كئے \_''

خورشید کھے دیر کھڑا خوتوار نگاہوں سے میری طرف د مِعَارِ ہا چھر یاؤں پنختا ہوایا ہر چلا کیا۔

غر الداجا تك بلهر كئ هي \_اس نے رونا شروع كرديا \_ "ارے بھم کیول رور ہی ہو؟" میں نے اس کا اتھ تهام ليا\_ " أجها موانا تنهاري آتكييس كل تئي \_"

'' ہاں میر! میری آ تھیں کھل چکی ہیں۔'' غرالہ نے کہا۔'' بچھے احساس ہو گیا ہے کہتم مجھ سے تنی محبت کرنے ہو۔تم میرے لیے سب کھ کرسکتے ہو۔ میں ایک فری کے ہاتھوں میں آ کرتم ہے ہے و فائی کامکناہ کررہی تھی ۔''

''خیر۔'' میں نے ایک گہری سائس کی۔''اب ایک بات بين لوكماب خودميري أنكس مجي كفل مي وي المعلق نے کھا۔ " مس مہیں طلاق دے رہا ہوں۔" '''مبیں ہم ہیں مبین کر <del>سکتے</del>۔''

"ميتوكرنا بي بوگاغر الدور مجھےافسوں ہے ليكن اي بات کی کیا گارٹی ہے کہ کل پھر کوئی اور حورشد تمہاری زعو کی من بين آجائك كا؟ "

غزالدردتی رہی اور میں اس کرے سے باہر آ گیا۔ ، رہیں ۔ ' خورشید کھڑا ہو گیا۔ ''میں اس حماقت میں جھے ایک بار پھرا پی تنہائیوں کے ساتھ رہنا تھا۔

جب کسی پیر کو گهن لگ جائے تو وہ... اندر ہی اندر جڑوں کو کھو کھلا كرتاچلاجاتابى...توپهرايسىپيزكوبچايانهين جاسكتا...انسانكابهي يهى حال ہے ... نظرانے والے زخم ديكھتے ہى ديكھتے بھر جاتے ہيں... ليكن جسم كى گهرائيوں ميں آثر جانے والى كسك ہويا انتقام كى چنگارى... وہ کبھی سرد نہیں ہوتی ... جرم کی دنیا میں داخل ہو جانے والے بدنیت لوگوں کا عبرت انگیز ماجرا...

#### مجور ہوں اور صعوبتوں کے اللاؤ تیں وہائے والے معصوموں کا المید ...

# جائے مرگ وانسيال عساريس

تا وركرماني ويمضي من عام ساآدي لكتاتها \_قدياج فت سات ایج تھا۔ وزن ساٹھ باسٹھ کلوگرام ہوگا۔ لسی قدر إندر دبا موا پيك اورئى قدر الجراموا سينه بازوعام سف کیکن ٹائلیں معبوط میں۔رنگت سانونی ،مناسب نقوش اور مر را میں ہیں ہے سفید ہوتے پورے بال تھے۔اس نے المبيس كريوكث كرركها تقار چېره سياث ريتا تقاروه ان لوكول یس سے تھا جن پر دوسرے زیادہ توجہ بیس دیتے۔وہ خودجی توجدحاصل كرنے كا قائل مبين تھا۔ برسوں كے تجربے نے



جاسوسى دُائجست 193 مى 2014ء

" آپ شاید یا کل ہو گئے ہیں۔" غزالہ جلدی سے ہولی۔''میخطرناک کھیل ہے۔'' و قبال بہت خطر ناک لیکن محبت کی راہ میں ایسے بی تھیل ہوا کرتے ہیں اور میں تمہارے اس محبوب کو جدنے کا ایک موقع جھی تو دے رہا ہوں۔ یعنی تفنی ففنی ۔ ہوسکتا ہے کہ یہ وہ بیالی اٹھا لے جس میں زہر نہ ہو۔ وہ بیالی میرے جھے

" مجھے ایسا یا کل بن پندہیں ہے۔" خورشد نے

''محت كرنے والے بيرسب مبيں ديکھتے۔'' ميرالهجه یک ہو گیا۔''میں پھر کہدر ہا ہوں کہ محت کا دعویٰ تو آسان ہے کیکن ا*س ر*اه می*س اینا شوت دینا بهته مشکل \_'*'

پھر خاموتی ۔خورشیہ پہلو بدلنے نگا تھا جبکہ غرالہ کی مجھ مل جيس آر باہوگا كداسے كيا كرنا جاہے۔

" اعلاد تا بيالى-" من في كها- " تم ياسي تو ديلهوك ببلاموقع مهيس وے رہا ہول ادر دہ اس کيے كہ ليس م بير مت محموك مين في جو بيانى تمهار بسامن رهى ب،اي میں رہر ہے۔ جیس ، اس کیے تم سے کہ رہا ہوں کہ تم دولو ل میں سے جو پیائی جائے ، اٹھاسکتے ہو۔"

''بلیرنه کریں ایبا۔''غز الدیے کہا۔

و کیوں نہ کروں؟ حمہیں اتن آسانی سے ہاتھ ہے كيول حاف دول؟ جب زندكى بمركهات بي كاسوداكيا ہے توایک سودا اور سی۔میراخیال ہے کہم ہی خورشد سے کبو۔ میتمہارے کہنے پرکوئی پیانی اٹھالے گا۔''

° و پیکھو، السی حرکتیں صرف فلموں اور کہا نیوں میں ہوا كرني إلى - "خورشيد في كبا-

" و فلمیں اور کھانیاں بھی تو زندگی کی ہوتی ہیں۔" میں مسكرا كر بولا\_"اى كية تو مين جان چيرا ربا مول ايي زندگی سے ۔ فرض کروتم نے بغیرز ہرکی پیالی اٹھانی اور تمہارا م کھیلیں ہوا تو پھر دوسری بیانی تو بچھے پین ہے نا اور میرے کیے غزالہ کے بغیر دندگی کا تصور تو دیسے ہی دھندلا کیا ہے۔ اس کے میرے جینے یا مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری موت کے بعد غز الدخود بخو دتمہاری ہوجائے گی۔'' "اورمیری موت کے بعد؟"

''ظاہر ہے پھروہ میری ہی رہے گی۔ چلو، اب وقت ضالَع نه كرو\_اتها دُيراني-''

تمهاراساته میں دے سکتا۔"

جاسوسى دُائجست 192 مئى 2014ء

اسے مجمادیا تھا کہ توجہ آوی کومشبور اور عافل کرنی ہے اوروہ ای دجہ سے اراجاتا ہے۔ جل مس مجی اے عام قیدی ہے رياده توجيس دي جاني تحي اوروه اي لي يهال آيا تما-ريكارة من اس كا نام صل خان تقا- يبال كوني اس نادر كر انى كى حيثيت كي ما تنا تعا. وه جيل كي جس بيرك میں تھا، اس کے ساتھ وو قاتل تھے جوعمر قید کی سز ا کاٹ رہے ہے۔ ایک ڈاکو تھا اور ایک عام توجوان تھا۔ان میں و ہی سب سے غیرنما یا ل تھا۔

ناور كرماني چورى كے الزام من آيا تھا۔ ايك سنظم میں مستے ہوئے رہے ہاتھوں پکیرا کیا تھا اوراس نے چوری كا اعتراف مجى كرليا تما۔خوش متى سے يوليس نے اسے زیادہ بجایا میں تھا اور نہ ہی اے لاوارث جان کراس پر مزيدكيس والے تھے۔ال كاعتراف جرم كے بعدا ہے عدالت میں پیش کیا حمیا اور وہاں بھی اس کے اعتراف نے کارروانی آسان کر دی۔ گرقآری کے صرف بیس ون بعد اسے سات میننے کی سزا سنا کرسینٹرل جیل مینج و یا ممیا۔ ذہنی طور پروہ ایک سال کی سزا کے لیے بھی تیار تھا اس لیے جب اسے سات میننے کی سز ابولی تواسے خوشی ہوئی۔اسے یعین تھا کہ اس نے جیل میں جال جلن ٹھیک رکھا تو جلدا ہے رہا کر و یا جائے گا۔ جال جلن درست رکھنے کے لیے وہ ہر ایک ے بنا کرد کھٹا تھا۔سب سے جھک کرعاجزی سے ملتا ، دیے جانے والے کام دوڑ کر کرتا تھا۔ گالی یوں سٹنا جیسے کوئی اس کی تعریف کررہا ہے۔ اِس طرح وہ جیل کی اکثریت میں شامل تعاجس كي طرف كوني توجهين ويتا تصا-

رونوں قائل قیدی اس بیرک کے بادشاہ ہے۔ ڈاکو ایک طرح سے وزیر تھا جبکہ ٹاور اور نوجوان سلمان کا شار رعایا میں ہوتا تھا۔ان تینوں کی خدمت میں وہ وونوں پیش بيش رہتے ہتھے۔ پیجیل کا اُن لکھا قانون تما جتنا بڑا جرم كركي آؤم من انتابي اونجامقام الحيكا -اس بيرك بيس بمي یہ قانون رائج تھا۔سب کے لیے ایک ساکھانا آتا تھا تھ يهلي ووتين كهات اور بحا تهجاان دونول كوملما تهار مشقت کے سارے کام الیس کرنا پڑتے تھے۔ وہ الیس حقہ کرم کر کے دیتے ، جائے بناتے ، برتن دھوتے ،ان کے کپڑے وحوتے اور رات کوسونے سے پہلے ان کی متنی جانی کر کے سوتے۔ان کی گالیاں سنتے اور بھی بھی مار بھی کھائتے ہتے۔ سلمان ویسے بی مظلوم قئم کا توجوان تھا جوصورت سے دھی تظرآتا تمارات بلوے كالزام بس كرفاركيا كيا تمار كان كے طلباسى بات ير مظامد آرانى كرد ہے يقيد، يونيس

جاسوسى دائجست 194 مئى 2014ء

فے دھادا اول اور موٹ ير موجود براو جوال و ير ارساكي ان بس سلمان بمي شامل تماجوطالب علم بيس تمااي ليها سب چوٹ کئے اور اسے ہنگامہ آرانی کے الزام من اللہ سال کی سز اہوئی۔وہ نادر کی بہاں آمے بہلے موجودی تيد نول كامعمول تها، وه تنج سوير ب اته جائية مي كيونكم البيس اين بهت سے كام خود كرنا ہوتے ستے۔ ال مين شاينانا جي شامل تعا- نا درجي ان قيد يون مين سي قايق ناشتے کی تیاری میں حصہ لیتے ہے۔ وہ جائے بنا تا تھا۔ چائے بڑی کیتلی میں بھر کر ہر بیرک تک جا تا اور قیدی ایج این بیالوں میں اس سے جانے وصول کرتے۔ میکی خالی ہونی تو وہ اسے دوبارہ بمر کرلاتا اور اسے حصے کے بریرک تک جائے کہنیا تا۔ امیں جائے کے ساتھ خشک نان ما تھا۔ عام طور ہے وہ جب اینا کام تمثا کروایس بیرک بیل آتا تو اس کا نان بھی بھی آ وھا اور بھی چوتھا ٹی رہ جاتا۔ وہ ایستے ی کھا کرناشامل کر لیتا۔ دو پہر کے کھانے سے پہلے انہیں بابرجائي اوراين جزي صاف كرت كاموقع ملاتعا وويم میں کھانا بنانے والوں میں سلمان شامل ہوتا۔وو پہر کا کھانا عام طور سے ملے وال جاول ما شور بے والی سبزی اور رونی مر ممل ہوتا تھا۔ کوشت عام طور سے جھتے میں ایک یار ماتا تھا اور ناور وسلمان کے حصے میں وہ بھی ہیں آتا تھا۔ یہ کوشت بائی تین کھاتے تھے اور اہیں شور بے پر گزارہ کرنا پڑتا۔ كيڑے دھونے كى بارى مقرر مى۔ ايك بار نا درسب كير مع وهوتا تعااور دومري بارسلمان -اكرنا وركر ماني كاكول جانے والااسے بہاں ویکھ لیٹا تووہ بھی سلیم نہ کرتا کہ وہ نادار كرمانى بى ب\_اس اوراس كى قطرت كو دنيا بيس چنداوك بى الچى طرح جانے تھے اور وہ سب نادر سے ڈرتے تھے۔

\* \* \* \* \* نادر نے اس محص کومنہ برمکا مارا تواہے بہت موہ آیا۔وہ اس وقت سولہ سترہ سال کا تھا۔ چنا جات کے اسٹال ير بهت رش تفاادراس آدى نے نادركا ياؤل چل و يا تھا ال نے بے اختیار اسے تھونسا مارا۔ حالا نکہ وہ عمر اور تن وتوش میں نادر سے لیس آھے کی چیز تھا مرمکا کما کروہ خوفر دہ ہو گیا۔ ان کا ہونٹ بھٹ کمیا تھا اورخون بہرانکلا۔اس نے خوفز دہ نظرون ے تادر کود مکھا جواہے کھا جانے والی نظروں سے و کھور ہاتا اور جوم سے نکل کروہاں سے چلا کمیا۔ حب بادر کو عجیب کا مرشاری کا احیاس موا-اسے زندگی میں پہلے بھی بداحیات مہیں ہوا تھا۔اگر جیہ مار پہیٹ میں وہ بحبین سے ہی طاق تھا۔ محیمتی جماعت تک وه اسکول میں رہا اور کوئی ون ایسا سیس

ا او رہا تھا جب اس کی سی سے مار سید بنہ ہو۔ مین ووسب ں کے ساتھ کے لڑ کے ہوتے تھے مگر میکھی اس ہے ہیں وااورمضوط تھا۔اس کے باوجودوہ دم دبا کر جانا کمیا۔

نا درشیر کے اس پرانے اور بسمائدہ علاقے میں بلا وها تما جهال كليول بيس جرائم كاراح تما - برقى اور يرتحله وَإِنْ جِرائِمٌ بِيشِهِ كُروبُول مِن بِثا ہوا تھا جہاں تو جوال تعلیم ے بچائے جرائم کی و نیامیں اپناستقبل تلاش کرتے تھے۔ جیاں پیتول کی کولی پینا ڈول کی کولی کی طرح عام دستیاب تھی اور کوئی تھی لے سکتا تھا۔ نا در کا باب منشات فروش تھا۔ اں کے دو بھانی بہی کام کرتے تھے اور وہ بیمین سے انہیں ين اورحوالات آتے جاتے و مجھرہا تھا۔ بوليس ان كے ال جتن آتی تھی ،استے تورشتے واراور ملنے والے بیس آتے تقے۔ایسے ماحول میں ملنے والا ٹا درسولہ سال تک سی قدر شریف لڑ کا تھا۔ شریف ان معنول میں کداس نے سی مجرمانہ مرقری میں حصہ تبیں لیا تھا۔ باپ اور بیٹول کی محبت سے يحانے كے ليے اس كى مال نے اسے اسے ميكے جمحوا و ما تھا۔ اصل خطرہ پیدتھا کہ اب وہ کرفیاری کی عمر کو پہنچے کیا تھا۔ گھر ان کا باب یا بھائی نہ ملتے تو یونیس اسے سلے جالی-شایدای کیے بولیس کے یاس اس کاریکارو میں تھا۔

مسے کی تمی تہیں تھی اور عام تھروں کی طرح خرج کی ابندى بهى جيس مى جوجتنا جابتا اورجس مريس جابتاً خرج كرسكا تھا۔ كم عمرى سے غلط عورتول كے چكريس يرحميا تھا۔ اس کے باب اور بھائیوں کو پتاتھا کیلن انہوں نے اسے تو کا ہیں۔ وہ توخودان چکروں میں رہتے تھے۔اس نے نشریس كياتها البته يبينه لكا تعامروه جي ايك حديث ره كرورو عادی میں ہوا تھا۔اس کے یاس تفری کے مواقعول کی جی میں میں اور وہ ان سے بورا قائدہ جی اٹھا تا مراس روز اس آذی کو مار کراہے جولطف آیا تواہے بتا جل کیا کہ اس کے لیے زندگی کا اصل مزہ کس کام میں ہے۔اسے ایک الوطی توت اور برتری کا احماس ہوا۔ وہ جائ کے کر بھوم سے یا ہرا یا تو ایک تھی اسے غور ہے ویکھ رہا تھا۔ جاٹ کے بعد و ، بوتل لینے کے لیے اٹھا تھا کہ اس آ وی نے اسے کولڈ ڈرنک لاوی۔ ناور حران مواتواس نے بے تکلفی سے کہا۔

" پيوجوان -ودتم كون ہو؟'' "جمالِ نام ہے میرا۔"

' ومیں مہیں مبین جانتا۔''

" ريس مهيس جان كيا سول-" جمال في كها-" تم

کوں دکھاتے ہو؟" ووہم دولت کمانے کے لیے جرم کرتے ہیں اور وولت ان لوكول كے باس ہے۔ يا در كھو، اپنے شكار كو جتنے قریب ہے جانو مے اسے لوٹا اتنابی آسان ہوجائے گا۔ نا در نے اس کی سے بات مجمی کرہ میں باندھ لی۔وو

ئے جس طرح اس آوئ کو ہاتھ مارا، اس سے ملیا ہے کہ تم

" دولت کی چوتی پرجوان ۔ " جمال بولا۔ " بول ہو،

بوال من مونے سے بہلے ان دونوں میں دوئی ہوگئی۔

ناور کو بہ حص اچھا لگا جس نے اس کی حرکت کی تعریف کی

تھی۔ جمال تقریباً چوہیں چھیں سال کا خوش رواور ذرا

ما ڈرن نظر آنے والا محص تھا۔ پھر ان دونوں کی ملاقات

ہونے لی جلد نا ور کو پتا چل کمیا کہ جمال اس کے باب اور

بهائيول كي طرح جرائم پيشه تفا- تمروه پڙها لکيما اور جالاک

آوى تھا\_ يمي وجد هي كدوه آج تك بھي كرفارتين مواتھا\_

وہ بہت ہوشاری سے ہاتھ یاؤں بھا کرکام کرتا۔اس نے

ناور سے کہا۔" وس بندے سل کر دوسین بولیس کے ہاتھ نہ

آؤ۔ایک بار پولیس کے ہاتھ آھے توسمجھ لوسے۔ابتم یا تو

بولیس کے ٹاؤٹ بن کررہو سے یا پھر بولیس ہر واروات

کے بعد تمہارا پیچیا کرے کی ۔۔ بے شک تم نے اس واروات

میں سے دوبار ہی اپنی ترکوں کی وجہ سے تھانے جاتے ہے

ورندآ تھ بار وہ صرف اس کیے رکڑے میں آتے کہ وہ نامی

كراى مسترى شير شفے اور علاقے ميں ہونے والى مر

واردات بیں ان کا ہاتھ تلاش کیا جاتا تھا۔ نا درکو جمال کی ہیہ

بات ہمی المجمی لل \_ جمال نے اس کی تربیت کی ۔ اسے اسلحہ

چلانا سكمايا ـ جاتورنى يس طاق كيا اورجسمانى اوالى ك

تربیت وی \_اس دوران میساس نے ایک بار جی نادر سے

مبیں کہا کہ وہ کسی واروات میں اس کا ساتھ دے۔ کرائی

بھڑائی کے ساتھ جمال نے اس کی دوسری طرح سے تربیت

مجى كى \_اسے جلنا كھرنا ،اٹھنا بيٹھنا اور بولناسكھا يا۔وہ اسے

کے کراو تجی سوسائٹی کی بیٹھکوں میں جاتا۔ بیاعلیٰ درجے کے

موثلز اور ريستوران موتے تھے جہاں سوسائی کی کريم آتی

تھی۔ جمال اسے وکھاتا کہ وہ تس طرح زندگی گزارتے

ہیں۔ایک باراس نے جمال سے پوچھا۔ ''تم جھے بیسب

نا ور بچین ہے و بکھا آیا تھا۔اس کے باپ بھالی دس

آ کے جاؤ کے۔''

كيس نكل تن تو مزه جيس آئے گا۔''

جاسوسى دائجست ــ 195 - مئى 2014ء

سال بعد ٹادر نے بیلی باراس کے ہمراہ ایک واروات شن حصدلیا۔ان کا نشانہ ایک من چیخر تھا جوہنڈی سے آنے دالی مماري ماليت كى رقم اسية بتكليم ركما تمار بمال سن اندر کے ایک طازم کو ملا کریہ واردات کی۔ ملازم سنے چوکیدار کو عاتے میں بے ہوتی کی دوا دے دی تھی اور وہ آرام سے إندر داخل مو كئے من چينجر تبحوري كھو لنے برآ مادہ جيس تعا کیلن جب جمال نے اس کی تو جوان بیٹی کو ہر ہند کیا تو وہ مان میا۔ اور کی کود کھ کرنا در کے مندمیں یائی آسمیا اور اس نے جاہا کہ جائے سے مہلے وہ اس کی عزت برباو کر جائے کیلن جمال نے اسے روک ویا۔ بعد میں اس نے ناور سے کہا۔ " يا در کھو، انسان روپے کا زخم برواشت کر ليتا ہے ليان عزت کا زخم بھی ہیں بحول اور جمیشہ اس کا پیچھا کرتا ہے جس نے

میر بھی جمال کا اصول تھا کہ وہ صرف دولت سے مطلب رکھیا تھا۔ اس واردات میں انہیں دس لا کھے اوپر ك رقم مل مى -كل جارة دى تقريد جال نے سب كولا كھ لا كھ رويد ويد اور باقى رقم اس كے ياس كئ\_سى نے اعتراض ميس كيا كه ايك توجمال باس تقاء ساري يلانظ اس نے کی تھی۔ پھران مینوں کے لیے لا کورویے جی بہت بڑی رقم سی-آج سے بیس سال پہلے اس کی خاصی قدر ہوتی سی جب لا كورويه من مكان ل جاتا تقار تاور نے بيرتم اس طرح خرج کی کدایک مہینے بعدائ کے پاس بزاررو بےجی حبیں شخے اس نے کھل کر عیاتی کی تھی۔ جمال اس کا دوست اور باس بھی تھا تمرجب اس نے نادرکواس لا کی سے زیادلی ے روکاتو اس کے دل میں جمال کے لیے کرہ پر کی۔اہے وہ لوگ اجھے جیس لکتے تھے جواس کے کسی کام میں رکاوٹ بنیں گراس کرہ کواس نے دل میں دیا کررکھا۔ کٹال ہونے کے بعداس نے جمال سے کہا۔

'' کوئی اور کام خلاش کروہ ادھر ہال حتم ہے۔'' '' کام چھ مہینے بعد۔'' جمال نے جواب ویا۔''میرا

اصول ہے چھ مہینے میں ایک کام کرتا ہوں۔" دوا درسانعی مبردا دا ورشکور کوچی جمال نے اس طرح حلاش كيا تعاا وراميس تربيت دي هي جيسے نا دركو تلاش كيا تعا اوراے تربیت دی هی۔ان کالعلق جي خلے طبقے کے جرائم پیشہ معرانوں سے تھا۔ وہ پہلے سے جمال کے ساتھ کام كرتے رہے ہے اس ليے انہوں نے اپنا بيسا سنجال كر حرج کیا۔ آنے والے پانچ مہینے ناور پر بھاری کز رے۔ انھارہ سال کا ہونے کے بعد باپ اور بھائیوں نے ہاتھ

من ليا تما اوراب الساينا كراره خود كرنا تما يمال ا اس کی چھ مدو کی لیکن اس سے اس کا کر ارہ ہوئے والا کھے تھا۔ بالآخر چھے مہیتے بعد جمال نے افلی واردات کامنوں بنایا۔اس باراس نے ایک جیوار کولوٹنے کامنصوبہ بنایا تھا۔ میں۔ وہاں رات کے دفت جھ گارڈ ز ہوتے ہے اور كراس نے باقی سب كوقا بوكيا اور اطمينان ہے يس كرى

"وه ملازم جيها موا تما اور پرسين في يوليس من ربورث می میں کرانی سی ۔ چوکیدارکوچائے ملازمہ نے دی ربورث ہو کی اور اس کے یا بچ ساحی اے و کھے چے ہیں۔ رکھو، واروات میں مال کی اتنی قلرمت کر دھتنی اس نشان کی كردجو يتهيده جاتا ہے اور پوليس اس كى مرو سے ميس قايد

اس داردات سے نادر کے حصے میں ایک لا کھ جا لین مجراس پرمل کرتا۔اس کے رقم کابڑا حصہ جو ساتھ ہے ستر اس سے زیادہ کچھیں جاتیا تھا کہ وہ جمال ہے اور ان کا باس ہے۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ اس کالس منظر کیا ہے؟ اس کا خاندان ہے یا ہیں؟ اور وہ لوٹ کے مال کا کیا کرتا ہے؟ تاوراور بانی دواس کے بارے میں کھیمیں جانتے تھے۔ حدید کدان کو مید بھی ہیں معلوم تھا کہ جمال کا امل تام یہی ہے

میں ہوئی تھی۔ ہوئل کے مالک کے توسط سے الیس جمال کا مفامل جاتا ادروہ اس ہے ملئے میں جاتے۔ ویسے وہ ان سنتح گھروں ہے جی واقف تھا۔ تا درایک کمرے کے مکان میں رہتا تھا۔ میراس نے کرائے پرلیا ہوا تھا اور بہاں وہ مرف دات گزارتے جاتا تھا۔ سے سے کرشام تک کا ونت اور بعض اوقات اس کی رات جی اس کرے ہے ما پر گزرتی تھی۔ یہاں وہ کسی کو لے کرمیس آتا تھا اور الزنك من رہے والے صرف صورت سے اسے محاف تے۔اس کے نام سے چندہی لوگ واقف تھے۔ جمال نے البیں علم دیا تھا کہوہ آئیں میں تعلق ہیں رمیں مے اور سوائے واردات کے دنوں کے وہ ایک د دمرے سے دور

سوچیں۔ اب نا در کو احساس ہو رہا تھا کہ جمال نے کئی

ہوشیاری ہے انہیں استعال کیا تھا۔ وہ تینوں نو جوان اور

انجریہ کاریتھے۔ جمال عمر ادر تجریبے میں ان سے بڑا تھا۔

مراس نے بہلے ان کی تربیت کر کے ان پر غلبہ حاصل کر لیا

تھا۔ بہت عرصے تک تو وہ اس کے علم کے خلاف کچھ کرنے

چراہے محسوس ہوا کہ اس میں خطرہ ہے۔ ممکن ہے ان میں

ے کوئی جمال کو چھوٹ دے۔اس کے اس نے اسلے کام

کرنے کا قیملہ کیا۔ واردات کے کیے اسلحہ جمال لاتا تھاادر

کام کے بعد اے والی لیے جاتا۔ نا در نے ایک نائن ایم

ایم پہتول حامل کیا۔اس پراے انجی مشق ھی اوراس کا

نشأنه من اجها تقا-اس نے الی واردات کا سوچا جے اکیلا

تا درنے بہلے شکورا درمہر دا دکوساتھ ملانے کا سونیا مگر

كاسوج بى جيس سكے تھے۔

رہیں گے۔ اب تک وہ اس ہدایت پر ممل کرتے آئے تھے۔اگراتفاق ہے کی ہے سامنا ہوجاتا تو وہ نظریں جرا دس برس تک تا درای طرح جمال کے ساتھ لگارہا۔ پھراس نے محسوس کیا کہ وہ اور یافی وو جمال کے ہاتھوں ے وقوف بن رہے ہیں محسوس تواس نے پہلے بی کرلیا تھا مراس نے فیلداب کیا کہ وہ مزیداس کے ہاتھوں بے وقو تسمیس ہے گا۔ پہلے مرحلے میں اس نے جمال کے اس تیلے سے انحراف کیا کہ وہ اس سے ہٹ کر کوئی واردات نہیں کر <del>سکتے</del>۔اس کا کہنا تھا کہ وہ ٹاتجریہ کا رہتھے اور اگر پڑے جاتے تو یورا کروہ یولیس کی نظر میں آجا تا اس کیے اں کی طرف ہے سخت علم تھا کہ دہ ایس کوئی حرکمت ہیں كريں ہے۔ شايد اى ليے جمال نے انہيں الگ الگ رہے کا علم دیا تھا تا کہ وہ شملیں اور ندل کر پچھ کرنے کا

آنے والے یا جی سال تک ناور کا میالی ہے الگ واردا میں کرتا رہا۔ اے تی ایمز کی کی جیس تھی بلکہ ہر کچھ عرصے بعدنت نے اے لی ایمز کھل رہے تھے۔ پھراے لی ائم ببینگوں کے ساتھ اندر ہو گئے تو نا درجیسے ڈکیتوں کے لیے ادرآ سانی ہوئی۔اب وہ سلی ہے لوگوں کی تظروں میں آئے بغیرلوٹ مارکرتا تھا۔ جہال تک بینک بے کیمرے کی بات تھی تو اس نے بھی اس کی پردائبیں کی۔اے معلوم تھا کہان کیمروں کی مدد ہے آج تک کوئی ڈکیت میں پکڑا گیا ہے۔ کیبن کے ایزروہ سکی ہے داردات کرتا تھا اورا کرنسی اے لی ایم میں زم تہیں ہوئی تو دہ اینے شکار کو درسرے اے ٹی ائیم میں لیے جاتا۔ جمال حسب معمول چھ مہینے بعد واردات كرتااور بريار بهليے ہے براہاتھ مارتا۔ ليكن ان كا حصدال رفآرے بیس بڑھ رہا تھا۔ اگر ناور اپنا کام بیس کرتا تو اس کے کیے کر اروکر نامشکل ہوجا تا۔ ایک ہوشیاری کی وجہ ہے جاسوسى دائجست عر 19 مى 2014ء

ایک بہت بڑی صرافہ مارکیٹ میں جیولرزی بے شاروکا تھی مارکیٹ کا مرکزی دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔اس ماریکی جمال نے اندر کے بھیدی ہے کام لیا۔ ایک گارڈ کوساتھ طا مدد سے دکان کا شر کاٹ کر واروات کی ۔ کیلن اس بار جمال نے بید کیا کہ آتے ہوئے اس گارڈ کوشوٹ کرویا جن كى مروس اس ين بيكام كيا تفا-حالاتكداس س يماجى ملازم سے مدد ل حی ، اسے چھوڑ دیا تھا۔ نا ور نے وجہ پولیجی تواس نے کہا۔

می اس کے اس کا نام میں آتا۔ سین اس یار ہولیں بولیس اے بجالی توبیہ ہمارے بارے میں بک ویتا۔ باو کرسکتی ہے۔''

ہزاررویے آئے اور اس نے ہاتھ روک کر خرچ کے، اس کے باوجود جارمینے بعدوہ کنگال ہو چکا تھا۔ پھر بیسلسلہ جال لكلا- جمال برجد مبيني بعد واردات كي متن وبراتا-اس ووران من وه بنده تا زتا، اس کی ریخی کرتا اور مصوب بناتا فصديناً تما، وه لي جاتا تما اور باني ميس جاليس فصد إن تنوں کے حصے میں آتا تھا۔ کئی سال کزرنے کے بعد ایک دن نادرنے سوچا تو وہ جیران ہوا۔ وہ جمال کے بارے میں یا پیماورے۔

جمال اور ان کی ملا قات ہمیشہ علا ہے کے ایک ہوئل

جاسوسى دائجست \_ 196 مئى 2014ء

آدمی آسانی سے کر سکے۔ تب اے سب سے آسان کام بینک اے لی ایم میں داردات کا لگا۔اس نے شہر میں ایسے اے کی ایم تلاش کیے جوالگ تعلک تصاور جہاں گارڈز بھی کہیں ہوتے تھے۔اس زمانے میں اے فی ایم بینگوں کے باہر قولادی بائس میں ہوتے تھے۔ نا درکے یاس ون تو

میکی واردایت میں اس کے ہاتھ میں ہزار رویے

لکے۔ایں نے جس محص کولوٹا تھا، وہ ایک دفت میں اس ہے زياده رقم تهيس نكال سكتا تهااس ليجابي بيس بزار پر قناعت کرنا پڑی کیلن میر بھی اچھی خاصی رقم تھی۔اے کی ایم کے ساتھ کیمرے ہوتے تھے لیکن وہ من گلامز ادر نی کیپ کی مدد سے اپناچیرہ اس طرح چھیا تا کہ اس کی شاخت تاممکن ہو ا جانی۔ پہلی کا میانی کے بعد اس کا حوصلہ برا م کیا۔ تیسری واردات میں اس نے ایک بڑے میاں کومتخب کیا۔وہ ایک اعلیٰ در ہے کی کارے <u>نظے تھے تمر</u> خلاف تو قع وہ اڑ گئے اور انہوں نے اے لی ایم استعال کرنے سے انکار کردیا۔ تا در نے الہیں شویث کر دیااور دہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بیرٹل اے منتظرب کر دے گا مگر وہ ہانگل ... بمسكون ربا بلكه اس نے محسوس كيا كه اسے ايك انسان كوكل كركے خوش ہوني ھي۔اے اپنی ناكا ي كاكوني افسوس ميس تھا۔اس ناکا می کی کسراس نے اٹلی بار بوری کر لی جب اس نے ایکے شکار کو بڑے میاں کا حوالہ ویا اور وہ اپنا سب پھھ اس کے حوالے کرنے کو تیار ہو گیا۔اس کی کمٹ زیادہ تھی اور اس بارنا در کوای بزار کی رقم کی۔

وہ لولیس سے بھی بیا ہوا تھا۔ کی یار ایما ہوا کہ دوران واروات یا اس کے بعد اس کا پولیس سے سامنا ہوا مگر وہ

گھرائے بغیروہان سے نکلنے میں کامیاب رہا۔ یا چے سال مہلے جال نے ان کے ساتھ آخری بار واردات کی تھی۔ اس بارانہوں نے بہت بڑا ہاتھ مارا تھا۔ نشانہ پھر ایک سینھ تھا۔اے بہت بردی رقم وصول ہوتی تھی اور میرم اس کے دفتر کے سیف میں ھی ۔ سیٹھ کا اکاو نخت جمال کے ساتھ شریک تھا۔ای وار دات میں انہیں ووکروڑ رویے کے تھے۔ مرخلاف توقع جمال نے ان کا حصہ فوری دینے کے بجائے انہیں ایک ساحلی ہٹ میں ملنے کو کہا اور خود رقم لے کرچلا حمیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسے مبیں ویکھا۔ وہ اس ساحلی ہٹ چہنچ تو اے مقفل یا یا۔ جمال نے انہیں وعوكا وياتها ـ وه سخت مستعل منه عمراس كالبيحة بيس بكا رسكته تھے کیونکہ وہ اس کے بارے میں چھے کیونکہ وہ استے تھے۔ سانے نکل کمیا تھا اور یٹنے کے لیے لکیر تک چھوڑ کرمیس کمیا تھا۔ ما در نے شکوراورمبر داد سے کہا۔ 'اس نے جمیں استعال کیالیکن وہ جمیں کام کرنا سکھا تمیا ہے۔ اب جمیں خود اینے کے کام کرنا ہوگا اور پیا بھی بات ہے۔اب ملنے والا مال ہم تنيوں كے جھے ميں آئے گا۔ پہلے تواصل مال وہ لے جاتا تھا اور مارے یا سبس جھلکا آتا تھا۔

محکوراورمبردادنے اس سے اتفاق کیا اور انہوں نے ا بنا گینگ بنا کرواردا میں شروع کردیں۔ساتھی مے تو نادر اب تھروں میں ڈیٹن مارنے لگا۔وہ موقع تاڑتے تھے۔ سیج کے وقت جب مرو دفتر وں یا ممرسے باہر ہوتے ای طرح بيج اسكول كالج كئے ہوتے تصفودہ سى بہانے تھروں ميں محية شے عام طور سے وہ تھروں میں کام کرنے والی ماس کی آڑ میں کھتے تھے۔ چدون قرانی کے بعد انہیں بتاجل جاتا كهكام والى كب آتى ہے۔ وہ اس كے يحقيد اندرهس جاتے اور کن ہوائے پرسب کوقا ہو کر لیتے ۔ اگر ہنگامہ ہوتا یا عورتيس شوري مي تو بهاك تطلق - الرخاموي سے قابويس آ جاتیں تو اپنا کام کرتے تھے۔ اگر کوئی جھوٹا بچے ہوتا تو ان کا کام اور آسمان ہوجا تا۔اے کن پوائنٹ پررکھتے تو کھر والے سب دسینے کو تیار ہو جاتے۔ ہروار دات میں انہیں می کھینہ کچھٹ جاتا۔ بھی تو ہیں پچیس ہزاررو بے یااتی مالیت ك فيمتى اشيال جاتى معين اور بهي لا كلون باتحديث جاتے۔ زيور تقريباً بر تحريب بوتا تفاراس طرح فيمتي موبائل، محمريا ل اورنقذي بهي ملتي هي -

اب انہیں زیادہ ل رہانھا۔اگرچہوہ جمال کی پلانگ

مريد يان ين سف جيه وه برّانتهار هيرتا تهانيك خود کو بچانا سکھ کئے تھے اس لیے جو ملتا اس میں مجی قرار تھے۔ پھر اپن مرضی ہے واردات کے لیے آزاد میں جب رقم کی ضرورت موتی تو شکار تایش کر لیتے۔ انہیں و مبينے تک انظار کرنے کی ضرورت بیں ھی۔ جمال ہیں رہاتی اس کیے اس کے اصولوں پر عمل بھی یا تی تہیں رہا تھا۔ پہلے وہ آپس میں ملتے تھے پھر انہوں نے مل کرر ہنا شروع کردیا۔ انہوں نے بڑا اسلح میں رکھا کیونکہ میر نظر میں آتا تھا اور پکڑے جانے کی صورت میں گلوخلاصی بھی مشکل ہوجاتی۔ اس کیے وہ صرف بستول رکھتے تھے اور عام لوگوں کے لیے مي بھي کا في تھا۔ ما در کواب اپني خباشت دڪھانے کا موقع جي ملیا تھا۔ وہ جہاں واردات کرتے ، لوگوں پر تشدہ کرتے تے ۔ بھی بھی انہیں چھی ہوئی قیمتی اشیا نکلوانے کے کیے ہے كام كرنا يرثتا تفاليكن إكثر وه صرف لطف اندوز بون في ك لیے بیاکام کرتے ۔ اگر کسی تھر میں جوان اور خوب تعویزت عورتیں یا لؤکیاں مل جاتیں تو بیران کے لیے بوس ہوجاتا۔ يمل جمال البيس روك ويتا تحاليكن اب البيس روك والا

منى سال تك انہوں نے كامياني سے وار واتيں لين اور ایک بارجمی تبیں پکڑے کے۔بان، ایک بار ایسا ہوا ک وہ واردات کرے نقل رے ستے کہ اتفاق سے بولین موبائل وہاں آئی اور ناور نے فائر تک کرکے دو پولیس والوں کوموت کے کھاٹ اتار دیا اور پھروہ موبائل کے ٹائر ناكاره كركے وہال سے بھاك نظے۔ يوليس كوشش كے باوجود البين حلاش ميس كرمتي تھي۔ اس ايك موقع كے سوا یولیس یا کوئی اور بھی انہیں پکڑنے کے قریب نہیں آسکا تھا۔ واردات کے بعدوہ کھ عرصے باہر نکلنے سے کریز کرتے تنے اور اینے اس کھر میں ہی آرام کرتے اور کھاتے ہے تھے جو انہوں نے خفیہ ٹھکانے کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ جب وہ محسوس کرتے کہان کی واردات کی پورٹ مہیں کی گئی ہے یا پھر پولیس کوان کی خلاش ہے کوئی غرض ہیں ہے تو وہ والیں اہے اصل میمکانے پر آجاتے۔

کوئی تہیں تھا۔ اس لیے وہ دل کھول کر اینے ار مان پورے

موقع تاڑنے کا کام نا در کرتا تھا۔اس روز وہ گشت پر تھا۔ بافنک پر ہیلمٹ تلے چھپ کروہ پوش علاقوں کی ملیوں كا چكرنگا تا\_ پيمرنسي تمركوتا ژكرنني دن اس كي نگراني كرتا اور جب جگہ واردات کے لیے موز دن لئی تو وہ اندر تھینے کی بلاننگ كرتا - تمراس روز اے كھ اور نظر آسميا - ايك تحص جاسوسي دُائجست ــ 198 ــ مئي 2014ء

نے باڈل کی نکرری کار میں بیٹررہا تھا۔ وہ جس تھر کے ا نے تھا، اس کے درواز ہے پر ایک خوب صورت عورت مود میں ایک سال کے بیچے کو لیے اس محص کو ہاتھ کے اٹارے سے خدا جافظ کہدرہی تھی۔مکان دوسو جالیس کزیر تنا اور بہت اسٹائنش بتا ہوا تھا۔ اس علاقے میں است ر بے بلاث کی مالیت دو کردڑ رویے سے زیاوہ تھی۔ تادر الصحف کود مکھ کرا تناحیران ہوا کہ باعک لہرائٹی اور آس نے مركرنا دركي طرف ويكها-اس في شكرادا كيا كدوه ميلمث میں تھا در نہ جمال سے کوئی بعید بیس تھا کہوہ پیشت و مکھ کر بھی اہے پہیان سکتا تھا۔

وہ جمال بی تھا۔ آگر جداس کے بال لائٹ براؤن ہے اور اس نے فریج کٹ رہی ہوئی ھی۔ س گلاسز کے ساتھ اس کی شخصیت بدلی ہوئی تھی کیلن اتن بھی ہیں کہ تا در اے بیچان نہ یا تا۔ فی کے سرے پر بھی کروہ رکا اور بامک ے بیک د بومرد میں جمال کود میصے لگا۔اس نے کاراسٹارٹ کی اور مخالف سمت میں روا نہ ہو گیا۔ مجھ تو قف کے بعد ناور تھی اس کے سیجھے روانہ ہوا۔ رہائی علاقے کی حد تک اس نے فاصلہ رکھا تھالیکن جب وہ بڑی سڑک پرآیا تو جمال کی كاركے ياس المحميا۔اے خدشہ تھا كدوه اس كى تظرون سے ا وجل نه ہوجائے۔ وہ جانتا جاہتا تھا کہ جمال کہاں جارہا ہے۔ بیرونت اوراس کے جانے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی دفتر جار با ہو۔اس کا رخ کلفش کی طرف تھا۔ کار ایک ایسی ا کمارت میں داخل ہوئی جس میں دفاتر تھے اور اس کے تیلے دونگور یار کنگ کے لیے مخصوص تھے۔ کیٹ پر گارڈ موجود ہتھے۔ جب جمال کی کارا ندر چکی گئی تو کچھود پر بعدیا در کیٹ ير پهنجا اور گار دھ ہے کہا۔

" میں انٹرویو کے لیے آیا ہوں۔ مجھے رائن انٹرنیٹنل کے آفس جاتا ہے۔

اس مینی کا بورڈ باہر لگا ہوا تھا۔ گارڈ نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی مکر بالک اسے ممارت کے ہاہر یارک کرنے کو کہا۔جب وہ اندر پہنچا تواس نے جمال کولفٹ کی طرف جاتے دیکھا۔ اس کے لفٹ میں جاتے ہی نا درآ کے آیا۔ اس نے لفٹ کے تمبر و کھے اور جیسے ہی لفٹ جارمبر بررگی ،اس نے لفٹ کا بتن دیاویا۔ لفث والس آنی تواس نے جارمبر کا بتن وبادیا۔ تمراس فكور يركني دفائز تصے اور اندر جائے بغير ميہ جانتا ناممكن تھا کہ جمال کس دفتر میں کمیا ہے اور وہ بیخطرہ مول ہیں لے سکتا تھا کہ جمال کے سامنے جائے۔ وہ اسے پہیان جاتا

تو ہوشیار ہوجا تا۔ تا در کوجلدی بھی ہیں تھی۔وہ آ رام ہے تجی میدکام کرسکتا تھا۔اگلے دن وہ پھرای عمارت میں تھا ادراس باردہ جمال ہے پہلے او پرموجود تھا۔اس نے ویکھ لیا کہ جمال احسن اینڈ مینی کے دفتر میں کمیا ہے۔ نا در صبر و سكون سے چيچے لكا رہا اور دو ہفتے ميں وہ جمال كے بارے میں نقریباً سب جان چاکا تھا۔

جمال کا نام یہاں احسن تنخ تھا۔ وہ اس مینی کا ما لک تھا جو ہیرون ملک سے مختلف برا نڈ ز کا دوئمبرمنگوا کر ملک بھر میں سیلانی کرتی تھی۔ تو یا بہاں بھی وہ غلط کام ہی کررہا تھا۔ اس کے دفتر میں جار افراد کام کرتے ہے۔ان میں بڑی تحسین می سیریتری مجی شامل می - صائمه صرف سیریتری ہیں تھی۔ احسن یا جمال نے اسے دفتر کے یاس بی ایک حجیونا فلیٹ کے کرویا ہوا تھا اور یقیناً اسے تخواہ سے زیا دہ ہی ادا کرتا ہوگا کیونکہوہ ہفتے میں ووراتیں صائمہ کے قلیٹ میں گزارتا تھا۔اپن نوجوان اور حسین بیوی ہوتے ہوئے جی۔ نورین وفا شعار اور خدمت گزار بیوی کی طرح اس کا تھر سنیمالتی تھی اور اس کے دو بیجے پالتی تھی۔ بڑی بیٹی کی عمر جار سال هي اوروه اسكول جاتي تفتي جَبَهه بييًّا الجهي سواسال كاتفا\_ احسن کے تھاٹ باٹ اور لائف اسٹائل بٹاتا تھا کہ اِس کی آمد لی الیسی خاصی ہے۔اس کے باس سے ماڈل کی فیمتی کار هی اور گفر تو تھا ہی بہت شاندار۔

تا در کو تقین تھا کہ احسن نے میرسب ڈیٹن کی رقوم سے حاصل کیا ہے۔وہ بڑا حصہ لیتا تھااور یقیناً اسے بچا کرر کھنا ہو گا به البین وه اتنا ویتا تھا کہ وہ بس گزارہ کرسلیں اور سنسل اس کے محتاج رہیں۔اس نے ذہن میں ایک بدف بتایا ہوگا اور جب بیہ ہدف حاصل کرلیا تو انہیں ہری حجنڈی دکھا کر غائب ہو گیا۔ جمع کی ہوئی رقم سے اس نے اپنی زندگی بتالی مى \_وه جس زېن كا آ دى تھا، وه ايسا كرسكتا تھائيكن تا در اور اس کے ساتھی ہوں زندگی تبیس گزار کتے تھے۔ان کا طرز زندگی ہی الگ تھا۔ جمال نے ان کے ساتھ آخر میں غلط کیا تھا اور نا در کے دل میں ای کا خیال آیا۔ ساری معلومات كركے جب اس نے شكور اور مبرداد كو بتايا تو وہ اچل یدے۔ شکورنے جوش سے کہا۔

""اس كمينے كو چھوڑ نائيس ہے\_" '' زیادہ جوش میں مت آؤ۔'' مادر نے کہا۔'' مت

مجولو کہ وہ ہمارااستا در ہاہے۔

''استاد کی الیم کم تیسی <u>'</u>'' میمر دا د بولا –'' و و امارا حصه مار کیا تھا۔ ہرایک کے جھے میں کم سے کم ہیں چھیں لاکھ

جاسوسى ۋائجست \_ 199 مئى 2014ء

رویے آئے گران نے ایک روینا بھی تبین دیا۔" "میں کون سااس کی عوقت کرنے کو کہدرہا ہوں۔ نادر نے بدہر کی سے کہا۔"میرا مطلب ہے اسے تر توالہ مت سمجھوں اس نے جتنا جمیں سکھایا ہے،خودال سے زیادہ عی جاتا ہوگا۔"

''اس کی عزت تو ہم کریں گے اور اس کے سامنے کریں گے۔''شکور نے معنی خیز انداز میں کہا۔''تم نے بتایا ہے اس کی بیو کی نوجوان اور حسین ہے۔''

نادر مسکرایا۔ ' تم نے میرے ول کی بات کہدری ہے۔ پر جوکرنا ہے خوب سوچ سمجھ کر اور پوری پلانگ سے کرنا ہے۔ وہ شریفانہ زندگی گر ارر ہا ہے۔ اس کا مطلب یہ سمین ہے کہ وہ شریف ہو گیا ہے۔ انٹا تو اسے بھی ہا ہوگا کہ اس شہر میں بھی ہم سے سامنا ہوسکتا ہے۔ اس نے پچھ نہ کے بندو بست کررکھا ہوگا۔''

" ہاں، کام نِکا کرنا ہوگا۔" مہر داد نے کہا۔ "صرف انتقام ہی ہیں لیتا ہے، اس سے اپنا حصہ بھی نکلوانا ہے۔" "اس سے زیادہ ہی ملے گا۔" نا در نے لیسن سے کہا۔" وہ اپنی دولت محمر میں رکھتا ہوگا۔"

''ہاں ،سب سے بڑی دولت تو گھر میں ہی ہے۔'' شکور نے پھرمعی جیز انداز میں کہا۔اس کا اشارہ احسن کی بیوی کی طرف تھا۔

تا ورسوج بجار من لك حميا بالآخر اس في ايك یلان تیار کیا اور اینے ساتھیوں کے سامنے رکھا۔ کچھ بحث کے بعدال کی ٹوک ملک ورست کی گئے۔ان تینوں میں شکور تالے کھولنے کا ماہر تھا اس کیے اصل کام اسے کرنا تھا۔احسن کی کار دفتر کی بار کنگ میں کھڑی ہوتی تھی اور دس بے کے بعدویاں بہت لوگ نظرا کے تھے۔ وہاں صرف دفتر والوں کو گاڑیاں یارک کرنے کی اجازت سی۔ باہر کا کوئی آدی ا یک گاڑی اندر کہیں لے جا سکتا تھا۔ شکور کور بیز والا بن کر ا ندر پہنجا۔ با مک اس نے باہر چھوڑ وی جومبر داد و ہاں سے لے گیا۔اندر بھی کرشکور نے اپنی تالا کھوٹنے کی صلاحیت کا استعمال کیا اور کار کی ڈ کی کھول لی۔اس وقت تین ہے ہتھے اور احسن شیک یا ج بج دفتر سے اٹھ ماتا تھا۔ شکور کواس سے کہیں زیادہ وفت ڈیک میں گزار تا تھا تمرید کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ڈیل میں خاصی جگھی ۔وہ آرام سے لیٹ سکتا تھا۔ فلکور نے و کی بند کر لی۔ اندرے اس کا لاک آرام سے طل سکتا تقا- اس کا موبائل پرنا در اور مبروا دے رابطہ تھا۔وہ باہر موجود تھے۔اگر کوئی مسئلہ ہوتا اور شکور پکڑا جاتا تو وہ اسے

آزاد کرا گیتے۔

احسن شمیک یا مج بح دفتر ہے لکا اور کار لے کرروان ہو گیا۔ نادر ادر مہر دا دالگ الگ یا مکس پر اس کے پیچھے تھے۔وہ راستے میں ایک مارکیٹ میں رکا اور اس نے کی خریداری کی ۔ایں میں بچوں کے لیے کچھ تھلونے اور کھائے یمنے کی اشیاشال میں عیاشی کی زندگی اور آرام وسکون نے . س پراجعاا تر ڈالاتھا۔اس کا رنگ مزیدمیاف ہو گیا تھااور۔ صحت بہلے سے بہتر ہوئی تھی۔اس کی عمر کم سے کم بیالین برس تھی عمروہ اپنی عمر سے دس برس جھوٹا لگتا تھا۔ دفتر ہے تکلنے کے ایک تھٹے بعدوہ اسے تھر میں تھا۔احس نے ہار ن دیا توایک نوعمر ملاز مدنے وروازہ کھولا۔وہ گاڑی اندر نے کیا۔مکان بوری طرح کورڈ تھا۔ بیرایک منزلہ تھا مکرزین و پرایک بند کمرے تک جاتا تھا اوراس کا درواز ہ بند کر لینے ہے کوئی اوپر ہے تھی اندرہیں تھس سکتا تھا۔ ویسے مکان کی ساخت الی می کهاویرجانا بھی آسان کام بیس تھا۔اس لیے انہوں نے بید ملان بنایا تھا۔ شکور نے امبیں ایس ایم الین کے ذریعے مطلع کیا کہ وہ ٹھیک ہے اور اب تک کوئی مسئلہ

تا در اور مبر دادای علاقے میں رہے۔ وہ و تفے و قطے سے شکور سے ایس ایم ایس پر رابطہ کر رہے تھے۔وہ انہیں بنار ہاتھا کہ مکان کے اندر ابھی سر کرمیاں جاری ہیں۔ رات کیارہ ہے تک مکان کے بورج میں تھلنے والے ورواز ہے بندكر دي من اس كا مطلب تما كه مكين اب آرام يا سونے کی نیاری کررہے ہیں۔ ہارہ بچھکور حرکت میں آیا۔ اس نے وی کھولی اور یا ہرنگل آیا۔سب سے پہلے اس نے کیٹ کھولا۔ چھوٹا کیٹ اندر سے بس کنڈی لگا کر بند کیا گیا تھا۔ نا در اور مہر داد باہر موجود شخصے، وہ نوراً اندر آ گئے۔ بپورچ میں راہداری کا دروا ز دتھا، جولا ؤ کج تک جاتی تھی اور تشست گاہ کا وروازہ تھا جو پورج میں کھلیا تھا۔میز حیوں کے ینیچے چھوٹا واش روم تھا۔اس کا ورواز ہ بیک وقت بورج اور ساتھ میں چھوٹے بیڈروم میں لکا تھا۔راہداری اورنشست گاہ کے دروازے اندر ہے بندینے کیلن اتفاق سے واش روم کا دروازہ کھلام کیا اوروہ اس کی مدوے اندر آئے۔ درمیان میں بڑا سالاؤ کے اور اس کے ساتھ اوین کی تھا۔ تشست گاه اور جیمونا بیڈروم تاریک تھا، البندلا وَرَجَ میں ایک لائث جل ري هي - آخريس دو بيدروم برابر برابر يتهـ احسن کے بیڈروم کا دروازہ اندرسے بند تھا اور اندرہے ہی د في د في آوازي بتاريق مين كه دونول ميال بيوي بيدار اور

الله الله بهت بڑی دولت بھی حاصل کر کی تھی۔ یہ آتی دولت تھی کہ ان کی زندگی سنورستی تھی گر وہ حرام، زندگی سنوار نے کے لیے کماتے ہے۔ سنوار نے کے لیے کماتے ہے۔ اس انہوں نے رقم اور زیورات آپس میں تقسیم کر لیے۔ اس وقت نا ور نے فیملہ کیا کہ وہ اب ان سے پچھ مرصالگ رہے گا۔ اسے ڈر تھا کہ اب پولیس زیادہ شدو مدسے انہیں خلام کر ہے گا۔ اسے ڈر تھا کہ اب پولیس زیادہ شدو مدسے انہیں خلام کر ہے گا۔ اسے ڈر تھا اور پولیس میڈیا پر آگیا تھا اور پولیس بر بہت و باؤتھا۔ اسے اصل خطرہ شکور اور مہر داد پولیس پر بہت و باؤتھا۔ اسے اصل خطرہ شکور اور مہر داد اسے تھا۔ وہ اسے تھا۔ وہ اسے خیاط نہیں سنے۔ وہ پکڑے جاتے تو اس کا نام بھی بک دیتے۔

تاور کی چھی حس نے اسے درست جردار کیا تھا مگر
خطرہ پولیس کی طرف سے ہیں تھا۔ احسن نے کیا تھا۔ خون

ہمیہ جانے کے بعد بھی اور اسپتال میں دو مہینے تک واغل

رہنے کے بعد وہ زندگی کی بازی جیت کیا۔ شاید انتقام کی
آرزو نے اسے زندہ رکھا تھا اور اس نے اسپتال سے نظلے

تی ان تینوں کی خاش شروع کر وی۔ شکور اور مہر داوسا سے

ہیں ان تینوں کی خاش شروع کر وی۔ شکور اور مہر داوسا سے

ہاتھ لگ گے اور کے بعدد گیرے ان کی لاشیں مختلف جگہوں

ہر ملیں۔ تاور نے اخبارات بیں ان کی جو تھا ویرد کیمی تھیں،

ہر ملیں۔ تاور نے اخبارات بیں ان کی جو تھا ویرد کیمی تھیں،

ہر معلوم تھا کہ احسن پولیس کی برنسبت اسے زیادہ بہتر حلاش کر

سکتا ہے کیونکہ وہ اسے جانتا ہے۔ اس نے شکور اور مہر داد

سکتا ہے کیونکہ وہ اسے جانتا ہے۔ اس نے شکور اور مہر داد

میں چھیا ہوا تھا اور اس نے اپنے جھیے میں آنے والی دولت

میں چھیا ہوا تھا اور اس نے اپنے جھیے میں آنے والی دولت

میں چھیا ہوا تھا اور اس نے اپنے جھیے میں آنے والی دولت

میں چھیا ہوا تھا اور اس نے اپنے جھیے میں آنے والی دولت

وہ محول کر رہا تھا کہ اس شہر بلکہ اس ملک میں جی وہ محفوظ نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بہاں سے نکل جائے گا۔

اس نے پاسپورٹ کے لیے درخواست دی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اس نے جعلی نام سے شاختی کارڈ بھی بنوالیا تھا۔

یاسپورٹ اس کے ہاتھ آتا تو وہ بہاں سے نکل جاتا۔ گر اس کی دنوں پاسپورٹ کے معاملے میں تاخیر ہور تی تھی۔ اس لیے ارجٹ درخواست کے باوجوواس کا پاسپورٹ نہیں آرہا تھا۔ پھرایک نے وہ باہر نکا اتو اسے لگا کہ اس کا پیچھا کہا جارہ باکھ کے ایکھی تھا۔ پھرایک نے دہ بار کراس سے جھڑا کر ایک جگہ جان سے جھڑا کر ایک جگہ جان سے جھڑا کر ایک جگہ جان سے چھڑا کر ایک جگہ جان سے جھڑا کر ایک جگہ جان سے جھڑا کر ایک جگہ جان سے بار کی ایک جگہ جان سے بار کی ایک جگہ جان سے بار کیا۔ اس کی باس کوئی ہتھیا رہیں تھا، وہ خاموثی سے بٹنا سے اس کے باس کوئی ہتھیا رہیں تھا، وہ خاموثی سے بٹنا سے اس کے باس کوئی ہتھیا رہیں تھا، وہ خاموثی سے بٹنا

تفا۔ وہ اسے چاتو و ک سے کورتے رہے۔ اس کا ایک کان اس اور نچلا ہونے بھی کاٹ ویا تھا۔ جب انہیں بھین ہوگیا کہ اس اس کے پاس و سیخ کے لیے اور پھی نہیں ہے تو وہ یا شیطان بن کئے اور احس کے سامنے اس کی بیوی پر ٹوٹ اس پڑے۔ گر انہیں زیاوہ موقع نہیں ملا۔ پھی ویر بعد انہیں اس احساس ہوا کہ عورت سانس نہیں لے رہی تھی۔ احساس تھا اور وہ خاموثی سے مرکئ نے فارت نے اس کا دل بند کر دیا تھا اور وہ خاموثی سے مرکئ نے تھی۔ نار بدم وہ ہوا۔ احسن بے ہوش ہوگیا تھا۔ وہ صبح کے قریب اس کے گھر سے لگئے۔ اس وقت سے وہ صبح کے قریب اس کے گھر سے لگئے۔ اس وقت سے وہ صبح کے قریب اس کے گھر سے لگئے۔ اس وقت سے اس وقت سے اس کے آخریب اس کے گھر سے لگئے۔ اس وقت سے اس وقت سے اس کے گھر سے لگئے۔ اس وقت سے کھی قریب المرک تھا۔ اس کا بہت زیا دہ خون بہہ گیا ۔

ودسرا كمرا بيول كا تعاب بنى بستر يرتهى اور يحيه بالنے

مِن تھا۔ نوعمر ملازمہ فرش پر جھے بستر پر بے خبر سور ہی تھی۔

نادر نے بچی کوا تھا یا اور احسن کے بیڈروم کے دروازے پر

ریک دی۔ وہ سب سے اور ہوشار تھے۔قدر کی طور پر وہ

سمجے کہ بچی ہے اور احسن کی بیوی نے دروازہ کھول دیا۔

نادرنے کی کے سر پر پہنول رکھا ہوا تھا اس کیے مورت کی جی

حلّ میں گھٹ گئی۔ پھروہ تنیوں اندر مس کئے۔احس بپھر کر

الفاليكن بحريمي كوكن بوائنت يرو مكه كرخهندا يزحميا مهرداد

ادر شور نے آرام سے اسے قابوکر کے سامنے معری کی کرل

کے ساتھ رس سے باندھ دیا۔ اس کا منہ شیب سے بند کر دیا

الياراس كي بيوى مائي من من اور خود كوان لوكول سے

چیانے کی کوشش کررہی تھی۔انہوں نے احسن کی بوی کوجی

بانده دیا اوراس کا منه جی شیب سے بند کردیا۔ آنے والے

کھے گھنے احسن اور اس کی بوی پر بہت معاری کرر ہے۔

کیلے ان تینوں نے ممل تلائی کے کررم اور زبور برآ مد کیا۔

پھر انہوں نے ایک طرف دیوار میں لگی چھوٹی سی تجوری

تلاش كرلى - بيمبرز سے هلتي محى -احسن نے برى مشكل سے

نے کسی کومجبور کرنے کے لیے اس کی عزت کو بے لباس کیا

تھا۔ آج اس کے سابق ساتھیوں نے اس کی زیان تھلوانے

کے لیے اس کی عزت کو بے لباس کر دیا تھا۔ تجوری میں

ڈالرز اور بورو کی صورت میں بہت بڑی رقم تھی۔اس کے

علاده بحدجر اور بوارت متع جو يقيناً بهت ميتي تعياران

کے بعد بھی انہوں نے احسن پرتشد دکیا کہ اگراس نے پچھ

اور چھیا یا ہوتو وہ بھی بتاوے مراس کے باس اب کھی بین

يهاں احسن كے سامنے مكافات عمل آيا تھا۔ بھى اس

ال کائمبر بتایا۔

تھا۔ وہ تینوں خوش متھے۔ انہوں نے مدصرف اپنا انتقام سے اس کے پاس کوئی آ حاسوسی ڈائجسٹ۔ 201

جاسوسى دُائجستْ - 200 - مئى 2014ء

والعالق المسالية المس رماكما كراني جاسوي والجسف فالسرال والجسيف رقابنامه بالنبرة ما منامه الرفرنسية با قاعد گی سے برناہ حاصل کریں ،استے دروارے بر ایک رسالے کے لیے 12 ماہ کا زرسالانہ (بتمول رجشر ڈ ڈاکٹر چ) یا کتان کے کی جمی شہر یا گاؤں کے لیے 700 روپے امريكا كينيرًا ، تسريليا اور نيوزى ليندُ كيلي 8,000 روي بقیرهما لک کے لیے 7,000 روپیے آب ایک وفت میں تی سال کے لیے ایک سے زائد رسائل کے خریدار بن سکتے ہیں ۔ فمای حساب ارسال کریں ہم فورا آپ کے دیے ہوئے ہے پر رجشر ڈ ڈ اکسے رسائل بھیجنا شروع کر دیں گے۔ بيآب كى طرفت الينبيادان كيلي بهترين تحذيهي موسكما ب بیرون ملک سے قار تین صرف دیسٹرن یونین یامنی گرام کے ذريع رقم ارسال كريس كسى اور ذريع سے رقم تيميخ پر بھاری بیک فیس عاید ہوتی ہے۔اس سے گریز فرمائیں۔ رابطة تمرعباس (نون مبر: 0301-2454188) جاسوسى ذائجست يبلى كيشنز 63.C فيرااا بحثيث وينس إوستك القار أي من كور في روؤ ، كرا حي قول: 35895313 <u>ق</u>يس: 35802551

ودحمهیں بتاؤں کا جانے سے پہلے " نادر نے کے۔وہ سوچ رہا تھا کہ آگروہ ملک سے باہر نہ جاتے والا ہوتا تو اس کڑ کے کوساتھ رکھ کیتا۔ وہ جرم ہیں کرسکتا تھا، اں بن ہمت ہیں تھی۔وہ اے تعریب ملازم رکھ سکتا تھا۔ ے تخواہ دیتا اورا سے ٹھکا نا بھی مل جاتا ۔ مگروہ ا سے باہر نہیں لے جاسکتا تھا۔ نادر کوجیل آئے ہوئے بان ج مہينے ورے ہو کئے تھے۔ رمضان میں قیدیوں کی سزامیان ہوجانی تھی اور اسے بھی ایک مہینے کی معافی مل می تھی۔ ایک مبینے بعدوہ آزاد مرجاً المجب وہ جیل آیا تو اس نے سوچا تھا کہ رہا ہونے کے بعدوہ احسن سے شکوراور مہر داد كابدله الحكامكراب اسكاخيال بدل ميا تفارا ساحس ے خوف آر ہاتھا۔اس نے فیصلہ کمیا کہ وہ بس یہاں سے نئل جائے گا۔ پھر بھی واپس مہیں آئے گا۔احسن ملک ے باہراہے تلاش کرنے مہیں آسکا تھا۔اس کے یاس ائی رقم ضرورهی کدوہ باہرآ رام سے رک سکنا تھا اور کوئی كاروبار بھى كرسكتا تھا۔اسے احسن سے الجھنے كے سحائے یمال سے نظنے کی مفروریت ھی۔ سردی شدید ہوئئ تھی۔ رارہ سوتے وقت سے مبل ادر معتم تھے اور اس کے باوجود بعض اوقات سردی شدت اختیار کر جاتی تو وہ تھ محرتے رہے۔ رات کا وقت تھا، ناور ممل میں لیٹا ہوا تھا اور سلمان ڈ اکو کے پاؤں دیا رہا تھا۔ بانی دوخرائے لے رہے تھے۔ انہیں شراب کا ایک یوامل کیا

تھا۔ اس ڈ اکوکواس میں ہے حصہ بیس ملاتھا اس کیے وہ جا گ رہاتھا اورسلمان سے یاؤں وہوا رہاتھا۔ویسے بھی اس کی ر ہائی میں دودن یائی رہ کئے تھے، پر سول سے اسے رہا کر دیا جاتا۔ اس کیے ڈاکو جاہتا تھا کہ اس سے زیادہ سے زیادہ خدمت کرا لے۔ ناور کی طبیعت تھیک جیس تھی ۔اِے بلکا سا بخارتها اورسر مین در د ہور ہا تھا۔سلمان ڈاکو کی ٹائلیں دیا کر اس کے یاس آیا۔اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا پھر الرلام "مين آپ كے ليے جائے بنا تا ہوں۔"

«وخيس» مين تليك بون-"

و و مبین میں جائے کے ساتھ دوا دیتا ہوں۔ "سلما ا نے اپنایت سے کہا۔

وہ کھ دیر میں اس کے لیے جائے بنا لایا۔ براسینامول کی کونی کے ساتھدات جائے وی تو نادر کو عجیب سالگا۔ بہت عرصے بعد سی نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا۔ دہ ذرااو پر ہو کر بیٹھ گیا۔اب ڈ اکو بھی خرائے لینے دانوں میں شامل ہو گیا تھا۔ بخار اور موسم کی وجہ سے

جاسوسى دا تجست - 203 مئى 2014ء

الدحيران موا-سلمان نے اس كے بارے بيل بالكل تفيك اندازه لكايا تفاروه فلرمند بوكميا جب سلمان حبيبا سيدها آوي مجهم سكتا تحاتو دوسرك توبهت اوشار اور حمير ہوئے لوگ ہتھے۔اس نے سلمان سے یو چھا۔''تم نے کسی

بات تبین کی۔ "سلمان نے سادی سے کہا۔ "میں توسواسے آپ کے اور کی ہے بات میں کرتا۔''

"م نے بھی ان لوگوں کی باتیں سی بیں جو وہ ميرك بارے ميں كردے موں " نادر نے باتى تين كى طرف اشاره كيا -اس في سربلايا-

"دوه بحصة بل آپ بهت در پوک آدی بو . ... جب َبِ ان کی ہر بات مانے ہوتو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔'' نا در نے سکون کا سانس لیا۔ ' پرتم ایسانہیں سمجھتے ؟'' " والله " وه صاف كونى سے بولا۔ " مجھے لكن ہے آب اندرے بالكل مختلف مو\_"

" ينس ايها بي بول-" نادرني بيلي باراقر اركيا-

رہا بھر سکتے کے مالک نے بولیس ملا کی اور اس نے جور ہونے کا اعتراف کرلیا۔ اس نے سوچا کہ وہ جل میں احس مے محفوظ رہے گااس کے اس نے اپنانام علط برایا۔اس نے کیا کہ اس کا کوئی شکا نامین ہے۔ اس کا حلیہ جی غریبات سا تعاليان پرمقدمه جلا اور است پرا مولق - اب وه جیل میں احسن سے محفوظ تھا۔اسے امیدھی کداخسن اس کے عائب ہونے کے بعد تھنڈا بیٹہ جائے گا۔رہائی کے بعد وہ کوتھری ے ایک رقم لے گا۔اس کا یاسپورٹ جی بن کرآ تھیا ہوگا اور وه ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے گا۔

سلمان مسلین اورنسی قدر مملین سا نوجوان تھا۔ وہ خاموشی ہے سب کی خدمت کرتا اور جب قارع ہوتا تو ایک طرف چید جاپ بیٹ جاتا۔ حود سے کی سے بات مہیں کرتا تھا، ہال کوئی بات کرتا تو اس کا جواب دیتا۔ نا در اس سے انسيت محيول كرنے لكا تھا جوونت كے ساتھ ساتھ برطتي ر ہی۔ بھی بھی اس کا دل کرتا کہ اسے اپنی اصلیت بتاد ہے۔ اسے بتائے کہ وہ ایسامیس ہے جیسا یہاں بن کر رہتا ہے۔ اگروہ ایک اصلیت پرآ جائے تو بیرقائل اور ڈاکواں کے پیر چائیں۔ اھی جواسے گالیاں دیتے ہیں، ان کی زبان ہے آواز مہیں نظے کی۔ پھر اے ایک موج پر مہی آئی۔ ٹھیک ہاں کے ساتھی جانے تھے کیہ وہ کس قدر سفاک آدمی ہے۔ وہ اس سے ورتے عظم اللی صروری مہیں تھا کہ دوسرے جی اس سے ڈرتے۔وہ خود کوسمجھا تا کہوہ بہاں چھنے آیا ہے، اپنے بارے میں اعلان کرنے ہیں آیا ہے۔

ال كى رہائى كاونت قريب آر ہاتھا۔سلمان اس ہے چنددن ترملے رہا ہوجا تا۔ایک دن وہ بیرک کی صفائی کررہے تنتے۔ بانی مین بہال مہیں تنے۔ وہ باہر تھی وحوب کے مزے لوٹ رہے تھے اور صفائی کا کام ان کے سپر وکر کئے عقے۔ بیرک کی ہر جفتے صفالی ہوئی تھی ۔سلمان و بواروں سے جائے صاف کرر ہاتھا۔ کھی جگہ ہونے کی وجہ سے مٹی بہت آنی تھی۔ جالے مے اور پھر پھلتے جاتے ہے۔ ناور حمارُ ولگار ہاتھا۔ کچراسمیٹ کروہ دونوں تھک کر بیٹھ کئے۔ وہ منے سے مصروف تنے۔ نا درنے کہا۔ "بس کھدون رہ مکتے

ہیں رہائی میں۔'' ''آپ بھی ﷺ جاؤھے۔''سلمان نے کہا۔ ''مری'' " بتائيس " سلمان نے وکھی اندِ از میں کہا۔ نادركو يملى مارخيال آيا كداس في بهي سلمان سهاس

جاسوسى دائجست 202 مئى 2014ء

کے بارے میں نہیں ہو چھا۔ اس نے خود بھی نہیں بڑا یا۔ " تہاراد نیا میں کوئی تو ہوگا؟" "جب يهال آياتومان اور بهن تھي'' ناور نے موالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سلمان نے گہری سائس لی۔ "ابتیں ہیں۔" "اوه-" تاور نے افسوس کیا۔" چل یار جواللہ کی "بال، اس كى مرضى ہے .... يس يهال جينا ہوں۔'' سلمان بولا پھر اس نے ناور کی طرف و نکھا۔ '' آپ نے بھی اپنے بارے میں ہیں بتایا۔'' ناور نے پُر خیال انداز میں اس کی طرف و مکھا۔ "تمهارا کیا خیال ہے؟"

سلمان نه چکچا کرکہا۔'' سج بتاؤں؟'' " ال ، مج مج بتاؤ كرتم ميرك بارك ين كيا

" بھے لگا ہے آپ وہ سیس جو خود کو ظاہر کرتے مو ""سلمان نے کہا۔" آپ امل میں چھاور ہو۔"

اورے یہ ہات توجیس کی ہے؟"

" " بیں نے بھی کئی ہے آپ کے بارے میں

و وسجى آپ اينے بارے ميں جيس بتاتے؟''

اے چاہے ہے میں مزوآر ہاتھا۔سلمان اس کے پاس بیٹھا تھا۔ تاور نے اس ہے کہا۔ ''تم پرسوں چلے جاؤ سے؟'' ''ہاں۔''

ومیں تمہارے بعدرہا ہوں گا۔ پر میں یہال کیں رہوں گا ،اس ملک سے چلا جا دک گا۔'' رہوں گا ،اس ملک سے چلا جا دک گا۔''

" کیونکہ جس دسمن سے بیخے کے کیے جیل آیا تھا، وہ

میری تاک میں ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے جھے باہر جانا ہو
گا۔ یہاں رہاتو دہ بھی نہ بھی جھے۔ تاش کر کے ماردےگا۔"
ملمان نے حیرت سے کہا۔" دہ اتنا خطر ٹاک ہے؟"
ملمان نے حیرت سے کہا۔" دہ اتنا خطر ٹاک ہے؟"
ملمان گاہ نہ اور نے کہا ادر پھر بات سے بات نگتی جگی میں
دہ اسلمان کو اپنی زندگی کی کہانی سٹانے لگا۔ کیسے وہ جرائم کی
دنیا میں آیا۔ پھر چالاک جمال یا احسن اسے اور اس کے
دنیا میں آیا۔ پھر چالاک جمال یا احسن اسے اور اس کے
ماتھیوں کو استعمال کرتا رہا۔ آخر میں وہ آئیس چھوڑ کر غائب
ہوگیا ادر دہ خود واردا تیس کرنے گے۔سلمان حیرت ادر
موگیا ادر دہ خود واردا تیس کرنے گئے۔سلمان حیرت ادر
موگیا ادر دہ خود واردا تیس کرنے گئے۔سلمان حیرت ادر
موگیا ادر دہ خود واردا تیس کرنے گئے۔سلمان حیرت ادر
موگیا ادر دہ خود واردا تیس کرنے ہیں ہوگا۔ پھر ناور
موالی کے اس صورت کی بہنچا جب اس نے جمال کو دیکھ لیا۔
کہانی کے اس صورتک بہنچا جب اس نے جمال کو دیکھ لیا۔
کہانی کے اس صورتک بہنچا جب اس نے جمال کو دیکھ لیا۔
اس کا اصل نام احسن تھا۔

"أب ناس كساته كياكيا؟"

تادر نے بوچھا۔'' تمہارا کیا خیال ہے، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟''

> ''بہت برا...۔ اے مارا ہوگا۔'' ''بیس ،اس ہے بھی براکیا۔''

"اس سے براکیا ہوسکتا ہے؟" سلمان نے سادگی ا

تا در نہ جانے کس کیفیت ہیں تھا، اس نے سلمان کو مب بتا دیا کہ انہوں نے احسن ،اس کی بیوی ادراس کے گھر میں کیا کیا تھا۔ حد ہے کہ انہوں نے ان کی طاز مہ کو بھی نہیں بخشا تھا۔ جب احسن کی بیوی مرکئ تو دہ اپنی حیوانیت اس پر اتار نے لگے۔ دہ دات بعر دقفے دقفے سے احسن پر تشدد کرتے دہ دہ چاہتے تو ایک کوئی یا چاتو کے ایک وار سے اسے موت کے گھاٹ اتار کتے تھے کیاں وہ چاہتے تھے کہ دہ زیادہ سے زیادہ اذبیت سے مرے۔ ان کی بہی خوابش احسن کی زندگی ادر شکور ادر مہر دادگی موت کی وجہ بن خوابش احسن کی زندگی ادر شکور ادر مہر دادگی موت کی وجہ بن میں میں اور وہ دوہ فی گیا اور پھر میں میں اور دوہ فی گیا اور پھر

موت بن کران کا پیچیا کرنے لگا۔سلمان دم برخود ما بن اور فران کا پیچیا کرنے لگا۔سلمان دم برخود ما بن اور فران کا میں تا در سے خوفز دہ ہو گیا اور فران کی جب بیٹ کیا۔ اس نے آہستہ سے کہا۔'' جھے انداز ہ بیس نیا گیا گا۔ آب استے سفاک انسان ہو۔''

''جو مجھے نہیں جانتے ، وہ مہی بچھتے ہیں۔'' نادر قر سے ہندا۔'' پرجو جانتے ہیں، وہ مجھ سے ڈرتے ہیں۔'' ''مجھے بھی آپ سے ڈرلگ رہا ہے۔'' سلمان نے

کہا۔'' پردہ محف کیسا ہوگا جس ہے آپ بھی ڈرر ہے ہیں۔'' '' دہ بہت خطر ناک ہے۔'' نادر نے فکر مندی ہے۔ کہا۔'' جھے اب بھی اظمینان نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ میرے

بارے میں جان کیا ہوا ورجیل ہے باہرمیر استظر ہو۔

سلمان نے کوئی جواب ہیں دیا۔ وہ اسے میل میں وبك حميا تفا يجهد ير بعد نادر بهي سوكيا \_ ح الما تواس كي طبیعت اتنی خراب سی کہاس سے اٹھا ہی ہیں جار ہاتھا۔ اس روز وه کام پر بھی تہیں گیا۔اس کی حالت ویکھ کراہے۔ چھٹی دے دی تی ۔ سلمان کام پر چلا گیا۔ دو پیر کے ونت تا در چھود پر کے لیے باہر نکلا مکراس سے زیاوہ دیر با ہر ہیں رہا تھیا۔اس کی حالت اچھی ہیں تھی۔وہ واپس خا كركيث كيا-اس سے كھانا بھى بيس كھايا جار ماتھا اوروه سوج رہا تھا کہ آگرای طرح اس کی طبیعت خراب رہی اور وہ رہا کر دیا گیا تو وہ سب کیے کریے گا جواس نے سوغا ہوا تھا۔شام کے دفت اس کی طبیعت کسی قدر بہتر ہوئی مر رات ہوتے ہی چر بخار ادر جسم میں در دشروع ہو گیا۔ سلمان کہیں ہے اس کے ملیے دوالے آیا تیا، دوا کھا کر نا درسو ميا \_ قاتل قيد يول كوآج بهي يول طي تهي اس بار انہوں نے ڈاکوکو بھی اس میں شامل کرلیا۔ وہ سلمان کو جمی یلانے کے موڈ میں میے لیان اس نے انکار کر دیا۔ بارہ بے تک انہوں نے بول حتم کر دی اور ود بے تک وہ نشے كى حالت ميں اول فول مِلتے ہوئے سو منتے۔ ان كے

ت سے مرے ۔ ان کی کی اور کی اور کولگا کہوہ کوئی خواب دیکے رہا ہے۔سلمان میں اور میر دادگی موت کی وجہ بن محلا اتن جرات کہ دہ اسے تھیڑ مارے اور اسے یوں کے باوجود دہ نی گیا اور پھر کا اور پھر کی اور کی اور کیا۔ اس جاسوسی ذا تحست ۔ مرکی 2014ء

جرے پر دحشت اور آتھوں میں سرخی تھی۔اسے بیدار

ہوتا دیکھ کر اس نے ہاتھ روک لیا۔ اس مجمع باہر گشت

رنے والا جیل گارڈ آیا توسلمان نے پھرنی ہے مبل

ں کے منہ تک اوڑ ھا دیا اورخود بھی اس کے پاس لیٹ

م کارڈ کے جوتوں کی آ داز بیرک کے سامنے تک آئی

ادر پھرآ ہے چل کئی۔گارڈ کے جاتے ہی سلمان نے اپنے

نا در نے سر ہلا یا ادر ناک ہے آواز نکالنے کی کوشش

ک۔ جیسے بوجھنا جاہ رہا ہوکہ دہ اس کے ساتھ ایسا کوں کر

را ہے۔سلمان نے جواب دیا۔" بتاتا ہول۔... بتاتا

ہوں .... " وہ اٹھ کر بیرک کے دردازے تک کیا ادر

دائیں بائیں ویکھ کر واپس آیا۔ بیرک کے سامنے بلب

روثن تھا اور اس کی روشنی اندر تک آرہی تھی ۔سلمان واپس

آ کرا پنی جگدلیت میاراس نے بتائمیں کہاں سے میدووری

ل کھی جس سے ٹا درکو ہا ندھا ہوا تھا۔اس کے منہ میں رومال

نینسا ہوا تھا ادراد پر دومرار و مال بندھا تھا۔سلمان نے اس

رکمبل مھیک کیا اور بولا۔''حمہیں بتایا ناتھا کہ میں ہے گناہ

بكِرَا كَمِيا تَعَا.... فسأ دَتُو دوركي بات ہے، مِن سي سے نظرا تُعا

کر ہات جیس کرسکتا تھا۔ا پنی مال کا ایک ہی بیٹا اور مہن کا

ایک ہی بھائی تھا۔میرا باپ بھین میں گزر کمیا۔میری بال

نے بھے کھروں میں کام کرکے بالا مراس نے مجھے گھرے

الطفريس ويا\_ من في دنيا كاسامناتبيس كيا\_ يرصف من

بہت تیز تھا۔ میں نے میٹرک میں پورے اسکول میں ٹاپ

کیا تھا مرجب بھے شیلڈ وینے کے لیے آت پر بلایا میا تو

میری ٹائلیں کا نب رہی تھیں اور مجھ سے نظریں ہیں اٹھائی جا

ر ہی تھیں ۔ اسکول میں میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ میں سی

سے کھلنے ملنے والالر کا تہیں تھا۔ میں سوائے تعلیم کے ہرشعبے

یں چھے تھا۔ یمی حال محلے میں تھا۔ دہاں میں سی سے بات

ہیں کرتا تھا۔ بات تو تب کرتا جب میں تھرے ماہر لکا۔

اوراس تحيمر سيمبل مثايا اورآ ستدسي بولا-

"تم موش شي بو؟"

مونی اور جھجک آڑے آئی۔ ہیں کسی سے بولتے ہوئے شریاتا تھا کہ وہ جھے ملازمت دیے دیے۔ پھر قدرت نے مدد کی ان جس گھر ہیں کام کرتی تھی ، اس کے مالک نے جھے اپنی دکان پرر کھ لیا۔"

مال کمائی تھی اور ہم مین کھاتے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ

میں اب کا بچ میں پڑھنے کے بجائے مال کا ہاتھ بٹاؤں

گا۔ میں نے ملازمت کی تلاش شردع کردی۔ بہال جی کم

گارڈ کے قدموں کی آہٹ آئی توسلمان چپ ہوکر جلدی ہے کمبل میں ہوگیا۔اس وقت نادرکوہوش آیا ادراس نے آتے ہوئے گارڈ کومتوجہ کرنے کے لیے جسم ہلا تا اور کلبلا ناشروع کیا تھا کہ ایک بیلی چیزاس کی کردن سے لگ کئی ادرسلمان کی سرکوشی سنائی دی۔''بیچسری ہے،ساکت ہو جاؤورنہ کردن میں انرجائے گی۔''

نا دریک دم ساکت ہو گیا۔ پہلی باراے اندازہ ہوا کہ ددسرون کو بے در لیخ موت کے کھاٹ اتار دینے والے محص کوزندگی سے کتنا بیار ہے کیونکہ اب اس کی جان پر بن آئی تھی۔گارڈ جلا کیا توسلمان نے اپنے ادراک کے مینہ سے مبل ہٹایا۔ نادرنے اس کے پاس جھونی سے چھری دیتھی۔ یہ بادر چی خانے میں استعال ہونے والی عام سی حجری هی سین اس میں سی انسان کوموت کے کھاٹ اتار نے کی بوری صلاحیت تھی۔سلمان نے جھری دھار والی طرف سے اس کے منہ پر پھیری تمر اس طرح کہاں کی کھال نہ کئے ادر دہ اس کی دھارمحسوں کر لے۔سلمان نے آھے کہنا شروع کیا۔ " میں اس کے پاس کام کرتا تھا۔ سیج دی بجے جاتا اور رات بارہ بجے والیس ہوتی تھی۔ چورہ تھنے کی اس نوکری کے بدلے مجھے جھ ہزارردیے ملتے تھے۔اس میں سے جی ہزار رویے دو پہر کے کھائے کے کث جاتے تھے۔ مجھے پانچ ہزار ردیے ملتے تھے مرمیں اس میں جی خوش تھا کہ میں اب مال ے لے بیس رہا ہوں ، اسے چھوے رہا ہوں۔ چراس روز د کان پر گیا تو حالات خراب ہونے کی وجہ سے مارکیٹ بند

جاسوسى ذائجست حر 205 مئى 2014ء

تھی۔ میں واپس آرہا تھا کہ کالج کے سامنے سے گزرتے ہوئے بولیس نے گرفتار کرلیا۔ جھے پر فساداور ہنگامہ آرانی کا الزام لگا۔ جواصل تصور واریتھے ، وہ تھانے سے چھوٹ کر کیے مع اور مجھے عدالت میں پیش کردیا گیاجہاں میری مال نے یا نہیں کہاں ہے میں کرکے ایک ستا وکیل کیااوراس ستے ولیل کی مہریاتی ہے میں ایک سال کے لیے جیل آس کیا۔ ساری جمع ہو چی اس مقدے کی نذر ہوگئی۔ قرض ادھار کی نوبت آئی ادراسے اتارینے کے لیے مال نے پہلی بارمیری مہن کوکام کرنے کے لیے کہیں بھیجا۔''

سلمان چیب ہو گیا۔وہ یوں گہرے سانس لےرہا تھا جسے خود پر قابو یانے کی کوشش کررہا ہو۔ چمروہ بو لنے لگا۔ 'میری جہن بہت معصوم تھی ،صرف سولہ سال کی۔اس نے و نیا مہیں دیکھی تھی۔ مال نے جمیس یا ہرجانے ہی ہیں دیا۔اسکول بھی اس نے یا تجویں تک پڑھا تھا۔ محسنہ نے زندگی میں جمکی بارمہیں کام کیا تھا۔ بیکم صاحبہ کی شرط ھی کہ وہ ان کے یاس رمے کی۔ان کے دویجے تھے اور انہوں نے ان کے کیے محسنہ كور كھا تھا۔ وہ وہيں رہتي تھی۔ اگر قرض كا چكر نہ ہوتا تو ماں بھی اک ہے کام نہ کرانی اور بھی اسے کسی کے بال نیہ چھوڑتی لیکن انسان کومجوریاں ہی مارتی ہیں۔ وہ بھی مجبور ھی۔روز قرض خوا ہوں کوایئے درواز ہے پر جیس دیکھیلتی تھی۔''

نادر کی آنگھیں مجیل رہی تھیں۔ایسا لک رہاتھا کہوہ بات مجھ رہاہے مکرسلمان اس کے تاثرات پر توجہ دیے بغیر بولتار ہا۔ 'جب میں کرفتار ہوا اور جھے بے گناہ ایک سال کی سزا ہونی تو میر ہے اندر بغاوت ی آئی۔ جب میں نے پچھ كيا بى جيس تقا توسر إكس بات كى؟ جھے او يروالے سے شکوے شکایتیں ہونے لکیں۔ میں انسانوں ہے ہیں بول سکتا کیکن اس سے تو بول سکتا تھا۔ میں ہررات اس سے بوچھتا کہ مجھے یے گناہ یہاں کیوں بھیجا اور پھرمیری بہن کی خبر آئی۔ اس نے خود تھی کر لی تھی۔ چرماں اس کے صدے سے مرکئی تومیں تڑپ کررہ کیا۔ میں یہاں ہے بس اور قیدتھا۔ان کو قبرستان تک بھی مہیں پہنچا سکتا تھا۔میرے شکوے اب المتاقى كى حد تك جا بيني تھے۔ ميں اس سے لانے لگا تھا كرسب ميرے ساتھ كيوں؟ ميں نے كسى كاكيا بكا را ہے؟ لیکن اب جھے اس سے کوئی شکایت جیس ہے۔ میں جان کیا ہوں کہ اس نے مجھے بہاں کیوں مجھیجا ہے۔ نادر! مجھے وہ معصوم لڑکی یاد ہے جے تونے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ب

تا در کی آئیمیں بتا رہی تھیں کہ وہ سب مجھ کیا تھا اور

اب ال کے چبرے پر جیج معنوں میں دہشت تھی۔ اس سر ہلا یا۔ سلمان نے سرکوشی میں کہا۔ 'وہ میری بہن تھی ۔

صبح بیرک کا دروازہ کھلا اور گارڈ نے کرخت کھیے سلمان ہے کہا۔ ' چل، تیری رہائی کا آرڈ رآ کمیا ہے۔'' یاتی جار پڑے تھے اور لگ رہا تھا بے خبر سورے ہیں۔گارڈسلمان کولے کمیااور آ دھے کھنٹے بعدوہ جنل سے رہا ہوگیا۔اس کے چھائی ویر بعد بیرک میں موجود افراو عالمے كك\_ڈاكواشااور پھرايك قائل اٹھا۔جب اس نے اپنا كميل مثایا تو انجل پڑا۔ اس کالباس خون خون ہور ہاتھا اور اس کے ہاتھ میں ایک خون آلود چھری ھی۔ای کھے گار ڈوہاں آگا۔ اس نے اندر کا منظر دیکھا توسیٹی بجانی اور ذراس و پرین نصف درجن گارڈ بیرک کے اندر یتھے۔ دوسرا قائل بھی الی حمياتها مكرنا درليثار بااورجب اس كالمبل مثايا حميا توييح ي اس کی زخوں سے چور لائل تھی۔اس کے بے لیاس جم کا شايد بى كوئى حصه ايسا تقاجن يرزحم نه مول ليس والمسح تعاليه مقتول کے ساتھ قاتل بھی رہتے ہاتھوں موجودتھا اور آلیکل مجی دستیاب تھا اس کیے لسی نے اس کی بات کا یقین میں کیا كريدل اس في بين كيا بيدان كا كبناها كريد كام سلمان كا ب كيكن بدرياده نا قابل يعين بات هي -سيب جائة سنة عنه كي سلمان چیونی بھی تہیں مارسکتا تھا۔انسان کامل اور وہ بھی آتی سفا کی سے اس کے بس کی بات مہیں تھی۔

سلمان نے اخبار میں ممل خبر دیکھی اور مسکرا دیا۔وہ پکڑے جانے کے توف سے تعربیں کیا تھا تکراب وہ آزاد تفايه وه تمرجا سكنا تعابه اس كالممرخالي براتها يسلمان كويباجلا كدايك محله والے نے اسے سي كوكرائے يُرد بے ديا تھا كر وه جمي غائب ہو کیا اور تب سے میرخالی پڑا تھا۔ جوسامان تعلق وہ چورا کے لئے تھے،اب موائے درود پوار کے دہال و کھیس تھا۔ سلمان تھر میں آیا۔ اس نے خالی مکان کود کھیا اور پھروا خد کمرے میں آیا توجونک کیا۔وہ برسوں پہال رہا نظا-اس نے پہلی نظر میں محسوں کرلیا کہ کسی نے کونے میں کی زین کمودی تھی۔۔۔ لیکن کیوں؟اس نے سو جا اور پر فیملد کیا کدوہ اس جگہ کو کھود کر دیکھے گا۔ ایکے دن اس نے كولهمرى كافرش كھودا تو دونٹ بعد عِياوُ ژائسي چيز ہے تگرايا۔ میرایک بلس تھا۔سلمان نے اسے کولاتواس کے اندر رقم اور برُّ ا دُرُ بِورات موجود ت<u>تھ</u>۔

روشن خیالی اپنے وسیع ترمفہوم میں دراصل سوچ کی ترقی ہے۔۔۔اس کا مقصد بنی نوع انسان کو خوف و دہشت اور غلامی سے آزادی دلانا ہے...اپنی ہرزیاد تیوں...اور غلطیوں کو جائز قرار دے کرنفسانی جبلتوں اوروحشنتوں کے اسیر سوداگروں کا گھنائونا کھیل۔۔۔انہیں معلوم نہیں تهاكه وقتكى رفتار جب بدلتى بي توپر شى ميں تغير بيا بوجاتا ہے...

### ایک باپ اور بی کے درمیان جاری حیات و موت کی رسمالتی ...

وده تم ياكل مو كئ موتوير " ملك فياض في غص ے کیا۔ " وتم طیعے لوگوں کو بیزندگی راس میں آئے گی۔" ملک صاحب! اب اس کی پروائی س کو ہے۔ تنویرنے جواب دیا۔اس کے چبرے پر بلا کاسکون اور بے خونی تھی۔ " میں نے اینے مالک سے ناتا جوڑ لیا ہے۔اب میں اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کررہا ہوں۔ ''مولوی بننے کی کوشش کرر ہے ہو؟'' " دخہیں ملک صاحب! صرف انسان بننے کی جدوجہد جاسوسى دائجست مئى 2014ء

وه اس استور من لسبا باتھ مارنا جا بہتا ہوگا۔ میں اس کی رک حيران ہو کيا تھا۔'' مو چھوں کو تا و دیے ہوئے بولا۔ کے ڈریعے تو پر کو ہلا تھی ۔ کوشش کرر ہاہوں۔'' ''نوموچوہے کھا کر بلی ج کوجار ہی ہے۔'' تو ہد می بول ہوجائے۔'' '' وس ہزاررویے مہینا۔'' ون کا خرج ہے۔ اب كونى تحقيم مجبور توميس كرسكنا نا-"

تنویر کے جانے کے بعد ملک فیاض نے را جا کو بلا بناات سيرهي راست يركي لا ياجائي ؟" راجا بہت شاطرفهم كا انسان تھا۔ اس نے ايك

رگ ہے واقف ہوں۔ وہ ملازمت دغیرہ کا بندہ ہیں ہے ۔ "اب مجھ میں آئی تی ۔اس کے میں اے دیکھا "اب و كيرليما استوركا كياحشر موتاب-"فياض ايي

کیکن ڈیڑھ مہینا کزرنے کے بعد بھی جب نہ تو اسٹور کا کھی وااور نہی تو پراس کے یاس آیا تو ملک فیاض کا اتفا تھنکا۔ کوئی نہ کوئی کڑ بروضر ور تھی۔ اس نے ایک آوی

تورير نے آتے ہي بتايا تھا۔" ملک صاحب! ميں نے جرم سے توبہ کرنی ہے۔اب میں اے آپ کو برلے گ

'' یا کل مت بنو۔'' فیاض نے سمجھانے کی کوشش گی۔

"وو موج ہے کھا کر بلی نے توبہ کرلی ہے ملک صاحب ادراد پردالاتوبہ قبول کر لیتا ہے۔ ہوسکتا ہے میری

"اوے ، ایماعداری کی زعری تم لوگوں کے لیے جیس ين-" فياص نے كہا-" بيشريفوں كے خرے ہيں، ان ہى كے کے رہے دویم میر بناؤ ، میدالار مت مہیں کیاد ہے رہی ہے؟''

'''نیاض بس پڑا۔'' دس ہرار تو تمہارے دو

" خرج ہے نہیں ملک صاحب ... خرج تھالیکن فلاا ا بربال سے اب سب پھر بدل چاہے۔"

وفعناً ملك فياص في ابنا لبجيرم كرليا\_" جل بهاني ا مرضی ہے تیری۔جس طرح زندہ رہنا جابتا ہے رہ لے۔

"اکی کابہت بہت کویہ ملک صاحب تو پر نے کیا۔

لیا۔ ' و مکھ راجا! میرجوتنو پر ہے تا ، میر بڑا مکٹک سننے کے چکر میں ، ے۔وروکش ہوتا جار ہا ہے سالا۔ نیک بننے چلا ہے۔اپ

مكاراندمسكرا بهث كے ساتھ جواب و با۔'' ملك صاحب!ال

من کون کی مشکل ہے۔ اس کے راستے بند کر ویں ،خود ہی يد هدائة برآ جائے گا۔

"" تو يرجس سير استور ميل طازم بواب، اس كے

الك كوبلا كروراهم محاوي فودي نوكري سے جواب دے

رے گا۔اس کے بعد بھی جہاں جہاں سے کام کرے، دہاں

الى الى الله المن كروس فى - برطرف سے ماركھا كر بمارى اى

" ہال، سہ ہات کی تو نے۔" فیاض خوش ہو گیا۔" تو

دوسرے دن میراسٹور کا مالک ملک فیاض کے سامنے

ایٹا تھا۔وہ ایک بولیس آفیسر کے اس طرح بلانے پر بہت۔۔۔

بے جین دکھائی وے رہاتھا۔" محالی صاحب! پریٹائی کی کوئی

ت بیس ہے۔" فیاش نے کہا۔" آپ کوہم نے آپ کا محلا

''' آپ نے تنویرنام کے کسی بندے کوملازمت دی ہے؟'

'''اس کی ایمانداری اور محنت تو اس وقت سامنے

" بى ئى استور كے مالك نے يريشان موكر اس كى

"وہ ایک مسٹری شیر ہے حاجی صاحب " فیاص

ودمیں میں۔ آپ کہ رہے ہیں تو تھیک ہی کہ

نے بتایا۔" نہ جانے کتنے لیمز ہیں اس پر۔ اغوا برائے

تادان، ڈاک، اقدام کل اور نہ جانے کیا کیا۔ آپ اہیں تو

رے ہوں کے۔آپ نے ہمیں بہت بڑے نقصان سے بھا

لاہے۔آپ کا حسان زندگی بھریا ورکھوں گا۔ بیں آج ہی

تنوير كواى شام استورى فارغ كرويا ميا\_

ال نے بیستا تھا کہ جب کوئی محص برائیاں جھوڑ کرنیلی کے

رائے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے داستے میں طرح

طرح کی رکاوئیس کمٹری کر وی جاتی ہیں۔ اس کا امتحان

اس مسم کی باتیں اس کے حوصلے کو بست مہیں کرسکتی

شروع موجأ تا ہے۔اس كا امتحان شروع موكما تھا۔

اب اس کے لیے آز مالش کے سلسلے شروع ہو گئے۔

" بی بال اوه بهت ایما عدار اور حتی آوی ہے۔

آئے کی حاجی صاحب جب آپ کے اسٹور میں جھاڑو پھر

طرف ویکھا۔'' میآپ کیا کھہرہے ہیں؟''

اک کی فائل د کھا دول؟''

ال كم بخت كى چھٹى كردول گا۔''

مجھانے کے لیے بلایا ہے۔آھے آپ کی مرضی ہے۔

"بتاعي جناب!الي كيابات ع؟"

طرف آئے گا۔ یہ پیٹ کی مار بہت بڑی ہولی ہے۔''

والتي كام كا آدى ہے۔

اے ایک اور ملازمت مل می ۔ یہ بہت معمولی می ملازمت محى \_وه ايك يردحا لكما السان تعاليان اين بدنما ماصى كى وجه سے هل كرسامنے بيس آسكتا تھا۔

موزری کی سب سے بڑی فیکٹری می۔

حاصل کرنی ہے۔

فاض نے جب اے توریر کے بارے میں بتایا تو

" "بس سرجی اسم نے تو آپ کو مجھا ویا ہے۔ تنویر ایک خطرناک آدی ہے۔"

و و چلیں جی ، آپ کا شکر ہے۔ ' وقار خان نے کہا۔

جیسے اس کے لیے زمین تک ہولی جارہی ہو۔اس کے ماضی كرسائ الى سے يملے بى اللہ جاتے تھے اوروہ سائے اس کی نیل کی کوششوں کوسی عفریت کی طرح نکل جائے ہے۔ اس شام ده بهت اداس تھا۔

اس کی اواس اس کے چہرے پر ملعی ہوئی تھی۔ وہ چائے بینے کے لیے ایک ہول میں حاکر بیٹھ کیا۔اس کی سمجھ میں ہیں آر ہا تھا کہ اس کے ساتھ بیرسب کیا ہور ہا ہے؟

تكلفي سے تنوير كومخاطب كيا۔

تنویراے بیجانے کی کوشش کرنے لگا پھراسے یاد فیاص کے کیے۔

جاسوسى دَانجست <u>209</u>مئى 2014ء

كرر بامون مولوى مونا توبهت برى بات --دو منہوں معلوم ہے تمہاری سے کروث اوارے کیے الشيخ نقصان كي بات الم المنظمة كالم المنظمة كالم المنظمة كالمنظمة المنظمة الم

ملمانا ہوجائے گا۔ میں تومشورہ دون گا کدآب بھی اس کے بتائے ہوئے رائے پر چلنے کی کوشش کریں۔ بدزندگی کننے رنوں کی ہے ملک صاحب! پھھ دنوں کے بعد توسب پھے حتم

ووحمس نے جالی وے دی ہے مہیں؟''

"میں نے اپنے اندر کی آواز س کی ہے ملک صاحب " توير نے كہا۔ "اور ميرا خدا كواه ب كرين بہت مظمئن ہوں۔"

ملك فياض كبرى نكابول سے سامنے بیٹے ہوئے تنویر کی طرف دیم مقاره کیا۔

تنویرایک کسرتی بدن کاخوب مورت محص تما۔ اس کی عرقیں بنیں سے زیادہ ہیں می کینن اس کی شہرت اور جیبت نے اے جرائم کی ونیا کا ایک افسانوی کردار بناویا تھا۔

لوك اس سے خوف زوہ رہا كرتے۔ وہ اكيا واردات کرنے کا عاوی تھا۔ واکے سے لے کراغوا برائے تا دان تک ۔اس نے لاکھوں کمائے تھے اور اس طرح میسے

وه ہر جفتے ملک فیاض کوایک لا کھرو ہے جہنجا دیا کرتا۔ ملک فیاض اس علاقے کا ایک بڑا یولیس آفیسر تھا اور اس کی وجه ہے تو پر کو مجھ آسانیاں بھی ال جانی تھیں۔

باہمی اشتراک ہے زندگی بہت اچھی گزررہی تھی کہ ایک عقبے تنویر نے فیاض کے لیے پچھمیں بھیجا۔اس دنت فیاص نے کوئی خاص وهمیان میں دیا۔ایسائٹی بار ہو دیا تھا۔ تنویراگرایک ہفتے ہیے ہیں دے یا تا تھا توا کے ہفتے اں کی کو پورا کر دیتا ۔ کیلن دوسرے کے بعد جب تیسر اہفتہ جی ہو گیا تو اس نے اپنے خاص آ دی راجا ہے تنویر کے بارے میں وریافت کیا۔" راجا! بیتو پر کبال رہا ہے آج کل . . . کئی ہفتوں ہے دکھائی ہیں ویا۔''

" ملك صاحب! كيا آب كواس كے بارے ميں مجھ

" الكول، كوكى خاص بات بيكا؟" "اس نے تو ایک بڑی وکان میں ملازمت کرنی ہے۔"راجانے بتایا۔" کاؤنٹر پر بیٹھتاہے۔"

''کیا کہدرہاہے؟ تنویر نے ملازمت نہیں کی ہوگی۔

جاسوسى دُائجست ــ 208 ــمئى 2014ء

میں ۔ال نے بیسوچ لیا تھا کہ وہ برانی کے رائے پر قدم

یہ ملازمت ایک فیکٹری میں تھی۔ ملک بھر میں یہ

تنوير كوشفت انجارج كى ملازمت مى مى كيكن اس كا ماضى فياض كى وجدے بھر آڑے آھيا تھا۔اس بار ملك فیاض خود فیکٹری کے مالک وقار خان کے بیاس آیا تھا۔ کیونکہ و قار خان بہت وولت مند انسان تھا اور دولت کے ساتھ ساتھ اس نے سیاس جوڑ توڑ کے وریعے طاقت بھی

اس نے کیا۔ ' ہوسکتا ہے کہ ایسا کوئی آ دمی جاری فیکٹری میں آهميا ہو ليكن بيل ان معاملات كوہيں ويكھا يہ بيل ہيں جانبا كەكمى كوركھا جاتا ہے كس كوئيس \_ بدكام سير وائز ركا ہوگا ،اس

"میں اے انجی مثادیا ہوں۔"

تنویر کووہاں سے جمی ہٹا دیا گیا۔اے بحسوس ہور ہاتھا

وہ جائے کے محونث لے رہاتھا کہ ایک آ دمی اس کے سامنة كربين كيا-" تنويراساد! كييه موتم ؟" اس نے ب

آیا کداس کے سامنے جو تھی آکر جیٹھا ہے اس کا نام ولدار ہے۔ وہ پولیس کے کیے مخبر کا کام کرتا ہے۔ خاص طور پر

تمسأتس "بال جائے بی ہم-" بخت نواز نے اپنی کرون الیے۔''اس دفت ہم نے ایک صروری کام سے بلایا ہے بابا۔'' بدوونوں بندے كنده كوث عى يس ريا كرتے تھے اوران کا کام شمر میں ہونے والے ہرنے واقعے کی خبر ہا ذل '' آپ بس هم دیں سائیں۔'' تک پہنچانا تھا۔ویسےووما دل کے لیےاس سے پہلے ہمی اس "كام درا موشيارى سے مونا جائے۔" ''آپفرندگری سائیں۔'' مسم کے ٹی کام کر چکے تھے۔ "بابا! قل بھے ایک طلے میں تقریر دقریر کرنی ہے۔" ان دولوں نے بہت ہوشاری اور بلانگ کے ساتھ بخت نواز نے بتایا۔" سیاس جلسہ ہے۔ میں ایم این اے ا پنا کام بورا کیا تھا۔ بھلدڑ اور فائر تک سے جار آ دی ہلاک موسفح تصليلن بخت نواز كاكام بن كياتها .. ے کے گھڑا ہور یا ہول میری بات بھور ہے ہونا؟ " في ساعي المجه كيابول-آپ اليتن لڙر ۽ بي-'' ہاں ماماء بیرسیٹ ل کی تو میر نے ساتھ تمہار ہے جی انشین ایک ذبین اورخوب صورت لڑ کی تھی۔ مرے آجا تھیں گے۔'' بخت نواز نے کہا۔'' خیر بتمہارا کام بیرہو ایک دولت مند باپ کی ضدی اور خودسراو لا د۔اس كابابا كرتم بي المرايس كرني ود- درا فائر تك شائر تك بولى منظ زند کی کا ایجی تک صرف ایک بهلود یکھا تھا اور وہ بہلوتھا چاہے کیکن ہم کو بچا کر مایا . . . ایسا نہ ہوہم ہی کولڑھ کا دو۔ آس د دلت اوراس کے تعلیم میں ملنے والی طاقت \_ افشین نے زندگی کے دکھ بھی برداشت ہیں کیے یاں کے دوچار سندے چلے جاتیں تو وہ جلما ہے۔" " میں ہیں سمجھاسا تیں ... ایں سے کیا ہوگا؟" تھے۔وہ چولوں کے بستر پرسونے والی اور کلیاں بھے ہوئے '' بے وقوف، بیرسیاست کے هیل ہیں۔ تم نہیں جھو راه کزر پر چلنے والی لڑ کی تھی۔ گے۔'' بخت نواز ہس پڑا۔''میں اس کا سارا الزام اپنے ایک شاعدار گاڑی اس کے دولت مندیاب نے خرید کر ئالف برلگاودن گا۔ پھرتوجیت ایک ہول۔' اس کے حوالے کے کروی تھی۔ وہ لانگ ڈرائیو کی شوقین تھی۔اس ' وسمجھ کیا سائی کیا ضرورت ڈرائیویٹس وہ بھی جھی دیشان کو بھی ایے ساتھ بھا لیتی تھی۔ ے؟ آپ هم كريں تو ده بنده عي ندر ہے۔ ذیشان اس کے باب کے دوست کا بیٹا تھا اور اس کا '''کئیں، اس سے کام خراب ہوجائے گا۔'' بخت نواز لعلق بھی دولت مند طبعے سے تھا۔ نے کہا۔ ''لوگ مجھ جاتیں گے کہ رہے کام ہم نے کروایا ہے۔ النعین نے جہلی باراس کو دیکھ کریسند ہیں کیا تھالیکن بم تواس کوسیای مار مارنا جائے ہیں بابا میکن کام ایسا ہوکہ آسته آسته دونول من دوئ موتی جلی کئی۔ ایک دن ک کو پیالہیں چلے کہ میر کا متم لوگوں نے کیا ہے۔ جانتے ہو فیشان نے اس سے ایک پیندیا محبت کا اظہار کر دیا۔ ہا، آج کل میرنی وی تیسل والے بہت تیز ہو گئے ہیں قبر التشین مین کر بهت دیر تک جستی رعی - دیشان جهلآ كمرد مع وجي تحالاتي بين-" كرره كيا-" كيول، بنس كيون ربي بو؟ كيا بن ني مهين ''ایہائی ہوگا سائیں۔''یادل نے اطمینان دلایا۔ کونی لطیفه سنا دیاہے؟'' " " بس بابا ، ابتم جاد مهمان خانے میں آرام کرو۔ "جو کھے تم کہدرے ہو، دہ لطفے سے کم میں ہے۔" سب چھے ہے وہاں۔'' بخت نواز نے ایکی جیب سے نوتوں افشین نے کہا۔ "اس مسم کی باتیں مارے طبقے کے لوگ تہیں کرتے۔ بیصی پٹی رومانویت ہے۔ فلمول میں بھی ولیکن میں کیا کروں؟ میں نے جو محسوس کیا، وہ بتا "كيابه كافي تيس بكهم ايك دوسرے كقريب أ مح بي -" افتين نے كہا-" بس مارے ليے اتنابي

کی ایک موتی می گذی نکال کر با دل کی طرف چینک دی۔ ''لوبابا،اپناخرچه یالی۔'' " أب ك مرياني صمائي سب يحدي اب يال-" "رکھلوہا ہا <sup>بہت</sup>ی کو انکار نی*ں کرتے۔*" بختی تواز کا جلسہ دوسر بے دن شام کوتھا۔ یاذل اور اس کے ساتھی مندا ندھیرے حویلی سے نکل کراہینے اڈے کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ باذل نے اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لما تھا۔ ال نے کندھ کوٹ میں موجود اپنے دوساتھیوں کی ڈیوٹیاں

لا كاروب برسيل أجى تك كوني الى العام كو حاصل كرية میں کا میاب میں ہوا تھا۔ ال وفت البين صحرا مين بهت دور تک ستر کرنا تخاله اس دفت ان لوگوں کی منزل کندھ کوٹ ھی۔ كنده كوث ايك بهت بري ستي هي- اس بورس علاقے كاحكمران بخت نوازتھا۔ اس علاقے كانے تاج بادشاه بہت برا وؤيران جانے کتنے ڈاکواس کے یہاں پرورش پایا کرتے۔اس کی شا ندار هو یکی کا دور دورتک کوئی جواب بیس تقا۔ اس حویلی میں ملاز مین اور خادموں کی بوری فوج رہا كرتى - بيرسب بخت نواز كے خوف سے كانچتے رہے ۔ وو جب جاہتا اس کی بندوق کی ایک کو کی کسی کے سینے میں اتر جایا کرتی۔ پھرکس کی مجال تھی کہ دہ اپنے سکے کی موت پر ماتم کرنے کی ہمت بھی کرتا۔ باذل این ساتھیوں کے ساتھ کندھ کوٹ عی کی طرف جارہا تھا۔ بخت بواز نے اسپے طلب کیا تھا۔ یاؤل ا بی سلطنت کا و یسے توخود حکمران تھالیکن بھی تھی اسے ایسے وڈیروں کی بات بھی مائی پڑتی تھی۔

راستے بھر جاموتی رہی .... ان میں سے کولی جی چھ کیں بولا تھا۔ بس ایک جگہ رک کر انہوں نے ریت پر دستر خوان بچھا کر کھانا کھایا تھا۔اس کے بعد ان کا سنر پر

تحی گھنٹول کے سفر کے بعددہ کندھ کوٹ بھی گئے گئے۔ بخسته نواز کی حویلی بھی ان کی دیکھی بھالی تھی۔ان کی جیب کو و يُهِمُر بِرُا كَيْثِ مُحُولِ دِيا كَيا\_

الهيس عالى شان قسم كى بيفڪ ميں پہنچا ديا مميار پير ان کے لیے جائے ناشتے کا بندوبست کردیا کیا۔ اجمی تک بخت نوازان کے سامنے ہیں آیا تھا۔ با ذل کے ساتھیوں کو مہمان خانے لے جایا حمیا۔اس بیٹھک میں صرف با ذل رہ

چے دیر بعد بخت نواز اندر سے برآ مد ہوا۔ وہ پیجا ک پچین سال کا ایک مضبوط جسم کا انسان تھا۔اس نے ایک جیتی شال اوڑھ رکھی تھی۔ یا ذل نے آھے بڑھ کر جلدی سے اس کے گھٹول کو ہاتھ لگایا۔'' بیٹھ جاؤ بایا۔'' بخت نواز لے سامنے والےصوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی اس کے مامنے بیٹھ کیا۔" رائے میں کوئی تکلیف تو نیس ہوئی ہایا؟" "وجيس سائيس، آب كى دعا سے تكليف كيا جونى تھی؟''یا ذل نے کہا۔'' بیعجرا توجارا گھر ہے سائیں۔''

"كيابات بي تم في مي المين ؟" ولدار في وهما-وفيان ميوان كميا بول تم دلدار بو-" تنوير كما-ودين جافتا بول استاد كه تم بهت پريشان بو-" ولدار مدردانه الهج من بولا-"اورتمهاري يريشاني كي دجه

"کیاجاتے ہو؟"

" کہی کہ تم ایک اچھاا نسان سے کی کوشش کررہے ہولیان ہر قدم پر رکاویس کھڑی ہوری ہیں۔" دلدار نے کہا۔" اور جانے ہو کہ مدر کا دیم کون گھڑی کرر ہاہے... ملک فیاض '' تنویر کو اندازہ تو تھالیلن یقین ہیں تھا اور دلدار نے اسے يقتن دلاد ياتھا۔

" تنویر استاد! میں بہت مِرّا انسان ہوں۔" دلدار نے کہا۔'' زندگی مجر جموث کچ بولٹا رہا ہول کیلن اس کے باوجودميرے سينے ميں ايك جھوٹا ساجراع ضرور روش ہے۔ ملک فیاض مہیں جاہنا کہتم سیدھے رائے پر آؤ۔ كيونكهاس ميس اس كاسر اسر نقصان ہے۔"

"بال يار، بير بات تو ہے۔ اب من اس كے ليے سوائے دعا کے اور کمیا کرسکتا ہوں۔"

" تنويراساد! كيامهين بيهن كرعصه مين آيا؟" '''میں '' تنویر مسکرادیا۔'' ملکہ خوشی ہوئی ہے کہ میرا امتحان لیاجار ہاہے۔خدامجھے ثابت قدم رکھے۔'

محراستمثر جار باتفا\_ مین نہیں ۔صحراسمنٹا کہاں ہے۔ وہ تو پھیلٹا جاتا ہے۔ حدِ نگاہ تک۔محراوُل میں چلنے دالی خاص طرح کی گاڑی بہت تیزی سے اپناسفر <u>ط</u>ے کررہی ھی۔

اس جیب میں جار افرادسوار منصر بادل،منہار، کرم اور ساکر۔ بیہ چاردن انتہائی خطرناک ڈاکو تھے۔ بإذل ان كاسروارتها \_

الفائيس تيس برس كا ايك كريل انسان- لمني موجھیں، چھ فٹ سے لکا ہوا قداور کسر لی بدن کا ایک ایا محص جے صحراتی طوفان کے نام سے یا دکیا جاتا تھا۔

وہ جدهر سے كزرتا سائا ہوجا تا۔ اس كا نام دور دور تک دہشت کی علامت بنا ہوا تھا۔ اس نے نہ جانے کتنے واکے مارے ہول مے ۔ کتنے خون کے مول مے۔ باذل کے یاس الی باتوں کا کوئی حساب جیس تھا ادروہ حساب کرتا

حکام نے اس کے سرکی تیت مقرد کرد کمی تھی۔ ہیں

جاسوسى دائجست مى 210 مى 2014ء

بہت ہے۔آئندہ سے ایک باتیں مت کرنا۔''

ذیشان نے اس کے بعد پھراس سے الی کوئی ہات

جاسوسى دُائجست ــ 12 ــ مئى 2014ء

اس سے لیے بہت معمولی رقم تھی لیکن اس نے روکھا بہا ہو ہا کر جواب ویا۔ "تنویر بھائی! تم تو جائے ہو کہ آج کا ودبليان آفييس-کارد بارکی کیا بوزیش ہے۔" '' بال ، بيرجمي الجھي طرح جانيا ہوں۔'' تنويرمعيٰ ج انداز میں مسکراویا۔" بچھےتم ہے کوئی شکایت بھی ہیں ہوگی " دولیکن بات کیا ہے؟" کیونکہ بچھے اندازہ تھا کہتم ای سم کی باتیں کرو مے فیرا میراخداما لک ہے۔ تم خوش رہو۔" اس کی طبیعت بہت ہوجمل مور ہی عی- است اعدازہ لہیں تھا کہ اس کے لیے اس سم کی رکا وہیں کھڑی ہوجا تھی طرف د مکھارہے شخصے۔ كى-اسے بنايا كماتھا كماس فيجس راه كاانتقاب كياہے، اس پرچلنا کوئی اتنا آسان کیس\_ اس وقت رات کے بارہ یا ساڑھے بارہ یج متے

جب دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چوتا وہا۔ اس دفت کون آسکتا تھا؟ پہلے بھی رات کے وقت اس کے ياس كوني مبيس آتا تعاليكن إب كون آيا تعا؟ وروازے پر دلدار کھڑا تھا۔ بولیس کا مخبرہ موج پیولی ہوئی سانسوں سے کہدرہا تھا۔""تویر بھائی اجتی جلدی ہو سکے یہاں ہے نکل لو۔''

" ملك فياض جهايا مارنے آريا ہے۔" اس في بتأیا۔ " تنهارے ممرے بیروئن نظے کی اور وو کلا شکوف برآ مل جاعي كي -وويوري مانتك كرچكا ہے-" و اوه ، اب مجها " تنوير نے كرون بلا دى \_ و كتني

ويرش آبه بين ده لوك؟"

"دو معنول ميل" ولدار في بتايا- "دتم اينا كوفي بندوبست كرلو-"

"متهارا بهت بهت شكريه بحالى من مجمه إليا بندوبست کروں گا کہ ملک نیاض کے ہوئ اڑ جائیں کے تم اب جاؤ، من تمهارا بداحسان یا در کلول گا۔ ؟

ولدار کے جانے کے بعد تنویر نے برابروالے بروی رحمت الثدكا دروازه بجاديا برحمت الثدصاحب كمي دفترين کام کرتے تھے۔انہائی نیک اور معقول آ دی ہتھ۔

" رحمت صاحب! من آپ کواس وقت ایک زحمت

"يال بال كبو-"

"أب كالميرك بارك من كيا خيال ب، كا بتا تمیں . . . کیا میں خود کو ہدلنے کی کوشش تہیں کر رہا ہوں؟'' "بال ميال، به بات تو هم-تم من حرت انكيز

ایک شام لا تک ڈیرائیوہی کے دوران میں ان دونو ل کے ساتھ وہ مجمد ہو گیا جس کا انہوں نے تصور بھی ہیں کیا ہو ا کے اور افغین عی جلار عی کھی۔ دیشان اس کے برابر والىسيك يرمشا تعاكم اجابك أيك تيزرفارجيب الطرح ان سے سامنے آکر رک کئی کرائشین کے بریک لگاتے لگاتے ان کی گاڑی اس جیب سے شرا چلی ہی۔

نقصان تو کوئی خاص بیس موا تفالیلن به ببت انبونی ی بات می ۔ ذیشان نے جیب والوں کو بڑا بھلا کہنا شروع کردیا جس کے جواب میں جیب سے تین آ دمی اثر کر گاڑی 21012

وه تینوں سلم تھے جبکہ ان کا چوتھا ساتھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹا رہا۔ افعین اور ذیثان خوف زدہ ہو کر آنے والول کی طرف دیکھنے لگے۔

وہ سب قدآ ورا در خطرناک قسم کے لوگ ہتھے۔ ' چلو جیب میں جیھو، جلدی۔" آمے والے نے اپنا ریوالور لبراتے ہوئے کہا۔

" كك ... كون موتم ...؟" ذيثان في تحبرات

واو، ابھی بھی نیس سمجے۔ "آنے والا بنس پڑا۔ '''مهم مهم اغوا کردے ہیں۔'' ووسيل- الشين في الحي-

" ' ظاموش - ' ربوالورك بال افشين كي تنيش سے لكا

وی گئی ہے۔" آواز نکلے گی تو پھر کولی چل جائے گی۔" ان دونو ل کوجیب میں بٹھا دیا گیا۔

مجرائبیں اندازہ تیں ہوسکا کہ لتی دیر کے سفر کے بعد وه جيب أيك كھنے جنگل ميں داخل ہوئي سى اور س طرح البيس جيب سے اتار كرايك كوفھرى ميں بندكرديا كيا تھا۔

تو يرك ليےوه رات بہت بھاري ھي۔ شام کے وقت اس کی ملاقات ایک ایسے آدمی ہے ہونی جواس زمانے میں اس کے سامنے ہاتھ ہا ندھے کھڑا رہتا تعاجب ہو برایک برائیوں کے راستے پر چل رہا تھا۔ اس محص کی تجوری تو یر کے ایک اشارے پر مل بالى - ووتنوير كے قدموں ميں نوتوں كے دھير لكا ديا تھا كيكن ال شام ال في تويركو بحدر م وين معدرت كرلي می کونکداسے معلوم ہو جا تھا کہتو براب اس کے سی کام

تنويرنے اس سے مرف بياس برار ماسكے ستے جو جاسوسى دائجست و212 مئى 2014ء

' 'بس تو آپ ميرے تن ميں گواہي ديجيے گا۔ " تنوير نے کہا۔''میں ذراخورشیرصاحب اور نیازعلی کوجھی اٹھا و بتا " ييس البحي بتا تا ہوں ۔" تنویرنے خورشیداور نیازعلی کے ماتھ تکلے کے ادرجی رو جار آ دمیوں کو جگا دیا تھا۔ وہ سب خیرت سے اس کی

"" آپ لوگ میری بات سیں۔" تویر نے کہا۔ ''جس ونت میں جرم کے راہتے پر تھا، اس ونت کی میں اتی ہمت ہیں ہونی تھی کیہ میرے دروازے پر جمی آسکے۔ اللن میں نے جب سے تیلی کے راستے پر چلنے کی کوشش کی ے، مجھ پر عذاب ٹازل کیے جارہے ہیں۔ یہ عذاب انسانوں کے لائے ہوئے جیں۔اب میں آب لوگوں کو ب زحت دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے محریس ہیروئن اور کلاشنگوف جھیا رہی ہے آپ لوگ دہ برآ مد کر کے مجھ پر

"بدكما خال بي؟" مطے كے ايك صاحب ناراض ونت کیے۔ اس وقت مہیں بہ کیا سوتھی ؟"

'' پلیز ، آپ لوگ میرا به پوجه ماکا کر دیں ۔'' تنویر نے کہا۔ ''کیکن ذرا جلدی۔ کیونکہ وقت حتم ہوتا جارہا ہے اور ایک ایک چیز پر دھیان دیجئے گا۔ پکن سے لے کر ہاتھ روم ت**ک کھنگال ۋالیس**"

محلے والے ایک دوسمرے کی طرف دیکھتے رہے پھر نو پر کے مکان میں واحل ہو گئے۔ انہوں نے بورے مكان كو جيمان دُ الأميلن لِحَرِيمِي مِين ل سكا \_

و وتہیں تھئی، تمہارے مکان میں تو میجھ بھی تہیں ہے۔ ''محلے والوں نے کہا۔

"اب بچھ اجازت ویں کہ میں آپ میں سے سی کے مکان میں پچھودیر کے لیے بیٹھ جاؤں۔'' تنویران کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ''انجی تھوڑی دیر کے بعد بیساری كماني آب كى مجھ من آجائے كى۔"

رحمت الله صاحب نے تنویر کوایت گھر میں بھالیا۔ دلدارکی اطلاع درست تابت مونی هی \_ پچیای ویر بعد ملک فیاض کی سر براہی میں پولیس کی دوگا ٹریاں شور محاتی ہوئی پہنچے

تنویر کے مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پولیس والے جاسوسى دائجست \_ 13 كي متى 2014ء



ا ندر داخل ہو گئے۔اس دوران میں محلے دالے بھی گھر کے بابر حم ہو کیے تھے۔

تو یر، رحمت صاحب کے تعریب میضاریا۔ میکھ دیر بعد ملک نیاض کھیرے باہرآیا۔اس کے ایک ہاتھ میں کلاشکوف دنی ہوئی ھی اور دوسرے ہاتھ میں ہیروئن کے پیٹس سے بھرا ہوا شاہر تھا۔ اس نے دونوں چزیں محلے والوں کے سامنے اہرائے ہوئے کہا۔ مید پیمیں جناب!اس بدمعاش کے تھرسے میہ ہیروئن اور میر کلاشنگوف ملى ہے اورخود جما گا ہوا ہے۔''

اب محلے والوں کی سمجھ میں آگیا تھا کہ تنویر نے محلے والوں سے اسے تھر کی تلاقی کے لیے کیوں کھا تھا۔اس کے کھر میں چھے تھی ہمیں تھا کیکن پولیس نے برآ مدکی دکھا وی

" سے غلط ہے جناب " رحمت صاحب نے آ کے بڑھ " کر کہا۔'' تنویر کے گفر میں کچھ بھی کیس تھا۔''

"مي آپ كو كيم معلوم؟" ملك فياض في حيكمي نگاہوں ہے ان کی طرف و کھا۔

"اس کے کہ محلے کا بچہ بچہ ابھی کھے دیر پہلے بورے کھر کی تلاشی کے چکا ہے۔'' رحمت صاحب نے بتایا۔ " تو يركوشه موكما تقاكرة ب بدؤرايا كرف والع بال لیے اس نے مداحتاطی تدبیر کرلی تھی۔ اب اگر آپ نے جھوٹا الزام لگایا تو بیہ پورامحلہ اس کے حق میں گواہی و ہے کو

تقا۔ پھراس نے افتین کے پاس حاکراس کی طرف و کھے موے کہا۔ 'دلزی اتو بہت حوب صورت بے مین مجھے مین وو تو چرب بتاؤ، تميل كيون اللهايا ہے؟" ويشان سن " تاوان کے لیے۔ تم دونوں دولت مند باب کی اولادی ہو۔" باول نے کہا۔"وں بیس کروڑ تو بل س جائي سي المين المين ما تقيو؟" ال في بيات المين

> سب ایک ساتھ خوتی کے نعرے لگانے لگے۔ '''کیکن ہارے والدین کے پاس اتی وولٹ نہیں ہے کہوہ جمارے لیے دی ہیں کروڑ دے سلیں '' ویشان

خوب صور تی ہے کھیس لیا۔''

" مجموت بولتے ہوتم ۔ ' باذل دہاڑا۔ ' 'تم کیا مجھتے ہوکہ ہمارے بندے تم دونوں کو بوئی اٹھا کر لائے ہیں؟ ممیں ... ہارے بندوں نے تم دونوں کی بوری خبر نکالی

افشین کی آ تکھیں بند ہوئی جارہی تھیں۔ ذیتان نے اسے سمارا دیے کے لیے ہاتھ بڑھا یا تھا کہ با ذل نے وسمل دى - " خبر دار! جواس كو ہاتھ لگا يا \_"

اس نے اپنی بندوق کا رخ ذیثان کی طرف کر دیا۔ ذيثان دوقدم ليحصيه شركيا\_

' ' جاوُ'، ال چھوکری کوا لگ کوتھری میں بند کر دو '' باذل نے ایے آ دمیوں کو علم دیا۔

العثين ميں اب احتماج كرنے كى تبى مت اور طاقت مہیں رہی تھی۔وہ بیسب پھھایک سائے کے عالم میں و کھے رہی تھی۔ جو پھی تھی تھا، وہ ایک الناک اور گرے خواب کے سوااور کچھ جھی ہمیں تھا۔

وہ اسے ایک طرف لے سکتے جبکہ ذیثان وہیں کھیڑا رہا۔ال میں اتی مت بی میں کی کہ آگے بڑھ کر کسی کو روکنے کی کوشش کرتا۔

پھر بھی اس نے ہمت کر کے باؤل سے کہا۔''ویکھوہ مہیں جو پچھ کرنا ہے جلدی کرو۔ میں ووٹوں گھروں کے فون ممرد سے دیتا ہوں۔ان سے بات کر کے اپنا معاملہ طے

"معاملة وتيرے محروالوں سے مطے ہوگا۔" "اور لڙ ... لڙ کي ۽"

"اس کے لیے ہم نے دوسری بات سوچ رکھی ہے۔"

من من من من من بهت ملى موتى وه غيظ اور حظام من كا اظهاركرج موع البيخ سائقيون سميت وبال سے روايد مو سما۔ اس سے جانے کے بعد تنویر ، رحمت صاحب کے کھر ے نکل کران لوگوں کے سامنے آسکیا۔وہ بہت اداس تھا۔ ہمت کر کے لیو چھ لیا۔ '' آب لوگول نے جس طرح میرا ساتھ دیا ہے اس کے لیے میں زندگی بھر آپ لوگوں کا احسان ہیں بھلاسلیا۔ ليكن إب جھے احساس ہو كيا ہے كہ مير سے ليے اس شهر ميں ر بناتا ممكن ہے۔ اى ليے بھے بہاں سے جاتا ہوگا۔" ساتھیوں کود مکھتے ہوئے یو تھی۔

د میکن کہاں جاؤ ھے؟ " سی نے بوجھا۔ '' کسی السی جگہ جہال میرا بدنام ماضی میرے ساتھ منه جوب اس نے کہا۔ ' جب میں علط راستوں پر چل رہاتھا، اس وقت زندگی مجھ پر ہرطرح مبریان ھی اور جب میں نے سیدهی راه اختیار کی تو دنیا بھر کے عذراب مجھ پرٹو شنے کیے۔ میراخیال ہے کہ بیرسب میری آزماسیں ہیں۔ بہرحال جو

وتنويرا بم سبتمهار بساتھ ہيں۔ "محلے والوں نے کہا۔ " ہم تمہارے کیے احتجاج کریں کے۔ تمہارے ليے آوازا ٹھائيں گے۔''

"مجھ جیسے بدنام زمانہ انسان کے لیے بہت بڑی مات ہے کہ آپ جیسے لوگ میر اساتھ وے رہے ہیں لیکن میں میں چاہتا کہ میری وجہ ہے کسی پر کوئی آج آئے۔اسی کیے بچھے سکون کی زندگی گزارنے کے لیے کسی طرف طلے

\*\*\*

افضین اور ذیثان کو باؤل کے او کے پر پہنچا دیا میا

ان دونوں کو اغوا کرنے والے باذل ہی کے آدی يتھے۔ داستے بھرخوف سے افعین کی حالت خراب رہی هی ۔ ذیثیان اسے تسلیاں ویتار ہالیکن خوداس کی حالت بھی

اس نے ایسے واقعات صرف فلموں میں ویکھے تھے۔ اک کے تصور میں جی جمیں تھا کہ بیسب خوداس کے ساتھ بھی ہوگا۔شہری آرام وہ زندگی گزارنے والے ذیشان کے لیے بيسب وكحوايك بعيا نك خواب كي طرح تعاليكن ايها خواب جس كالسلسل حتم مونے ميں جيس آر ہاتھا۔

ان دونوں کو با دل کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا میا۔ باذل بہت رہیں سے ان وونوں کی طرف د بھر با

بهت حوب! آج حالون اول دُار سُونِگُ سَكِيمَ لَكُلَّ مِن

اذل نے مسکراتے ہوئے کہا۔

تنویر کے لیےا ہے شہر کی زمین ننگ کروی کئی تھی ۔ صرف ملک فیاض ہی جیس بلکہ دوسرے جرائم پیشہ افراد بھی اس کے پیچھے پڑتے تھے۔اس نے میں مناسب مجما کہ وہ اس شہر ہی ہے کوچ کر جائے۔ کسی السی جگہ جہاں کوئی اس کا جائے والانہ ہو جہاں اس کا ماضی اس کے ساتھ

اس نے طویل فاصلے کی بس پکر نی۔اس کے ذہن مر کسی خاص مقام کا تعین میں تھا۔اس نے بیسوج رکھا تھا کہ جہاں اسے سکون ملے گا، وہ دہیں بسیرا کر لے گا۔ چیوٹا موٹا کا م تو ہر جگیل ہی سکتا ہے۔

کیکن بس کسی حاص منزل پر بھی نہیں بھیج سکی تھی ۔ایک درانے میں آ کراس میں خرانی پیدا ہوئی تھی۔ پھرا ہے کیے یں اتار کرروک دیا کمیا تھا۔ برات کا وقت تھا اور سڑک کے دونوں طرف سوائے گہری تاریکی کے اور کچھ بھی ہیں تھا۔ یہ مجن اندازه مبیس لگایا جا سکتا تھا کہ دونوں طرف سیاٹ ميران بي يا تھنے جنگل -

بس مسافروں ہے بھری ہوئی تھی۔ان میں مرداور عورتی دونوں ہی شامل متھے۔ بیچے بھی متھے۔ بس کے اس طرح اجا تک رک جانے پر دہشت می چھیل گئے۔ ہر ایک نے بیان رکھا تھا کہ ایسے ویرانوں میں مسافروں کولوٹ لیا

جاتا ہے۔ برخض ڈرائیور اور کنڈیکٹر سے صورت حال معلوم سیری اس اس کے كرنے كے ليے باب ہور ہاتھا۔ان كے ياس اس كے بلاوه اور كياجواب موسكتاتها كهبس مين اجا تك كوني خرابي مو ئی ہے جوان دونوں کی سمجھ میں ہیں آ رہی ہے۔

مکینک ٹل سکے؟'' تنویرنے بس کے ڈرائیورے یو چھا۔ " بابا! یہاں سے پیاس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑی بستی ہے کندھ کوٹ۔''ڈرائیورنے بتایا۔ " مياويال مكينك موتاب؟" '' ہال ہوتا ہے۔' ڈرائیورنے بتایا۔''لیکن وہاں

° ° كونى نەكونى راستەتو ئكالنا ہوگا\_'' " راستہ ایک ہی ہے۔ اگر کوئی دوسری گاڑی ادھر ہے

يهال ۋاكودُل كى حكمراتى ہواكرتى تھى\_

مسافرایک ووسرے کوتسلیاں دے دیے ہے۔ تنویر کورفع حاجت کی ضرورت محسول ہور ہی ھی۔ وہ بس ہے مجحه فاصلے ير جلا كيا۔اس طرف بالكل اندهير انجا۔ ال سے مجمد فاصلے پر بس کھٹری ہوئی تھی۔ بس کی

روشنیال سرک پرد ہے ڈال رہی تعیں ۔ تبویر اندھیر ہے میں

مجمرا جانك بإنجو بوايه

دو گاڑیاں نہ جانے می طرف سے نکل کر بس کی طرف آسئیں۔اس کے ساتھ ہی کولیاں جلنے لیس۔شاید گاڑی دالوں نے ہوانی فائر نگ کی عی۔

بس کی طرف سے چینے چلانے کی آوازی آنے کلیں۔تنویراند حیرے میں چھیا ہوا ان لوگوں کو دیکھے رہا تھا جاسوسى دائجست - 215 متى 2014ء

جاسوسى دائجست 142 مئى 2014ء

" معانی اکیا آس یاس کونی ایسی سی میس ہے جہاں جا تیں کیسے؟ وو جارکلومیٹر کی بات توہیں ہے تا۔''

کررے تو اس ہے بولا جائے۔ شاید وہ کندھ کوٹ تک لے جائے۔ پھروہاں سے مکینک کولانا آسان ہوجائے گا۔" اس سوال کالس کے ماس کوئی جواب میں تھا کہ کندھ كوث تك كبير حايا جائے؟ مسافروں يرخوف طاري تھا۔ انہوں نے ان علاقوں کے بارے میں بہت کچھین رکھا تھا۔

بیٹھ کراند چیرے ہی کا حصہ بن کیا تھا۔

مسأفر " الاس المجهور دول كالتجهير تيرا اجار بيس بناوَل " آنے لکیں۔ یہ ڈحول ایک ترتیب اور آ ہنگ کے ساتھ بجائے جارے سے۔ دولوں ایک دوسرے کی طرف و کھے کر انشن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔" مبر ملااے باپ کا ای وفت کوشری میں ایک ڈاکو داخل ہوا ... . " باہر ادراہے بتا وے کہ تیرے ماتھ کمیا کزری ہے۔ المعين نے كانيت موت بالكول سے اپنے يا يا كالمبر نكلوبتم وونول -سردار بلار ما بير. ، «نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔'' انشین نے خوف زوہ لما یا۔ ''یا یا!مم . . . میں بہال ہول . . ، ' وہ اس سے آھے ہے ہیں بول یار بی طی۔ مجھ ہیں بول یار بی طی۔ موكرة يشان كاماز وتعام لياتها\_ باذل نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھیٹ لیا۔''سنو " جانا پر ے گا افعین ۔" ذیثان نے کہا۔ " ب سینه صاحب! تمباری بین اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ خطرناک لوگ ہیں۔'' مرانام سنو مح تو بخار آجائے گا۔ باذل نام ہے بیرا... جھوٹے سے میدان میں باذل ایک او کی کرس پر باذل م چلوم سے چربات کروں گا۔ بیشا ہوا تھا۔ بہت سے الاؤ روش تھے۔ اس جنگل کی اس بنے موبائل آف کر کے ایک جیب میں رکھ لیا تھا خاموشی کو ڈھول کی آوازیں توڑ رہی تھیں۔ پھھ مجیب، پھراک نے افشین کی طرف دیکھا۔'' آ رام کر۔کل سج تجھ مِرَامراراور بھيا تک ساماحول تھا۔ ہے بات ہولی۔" کھنا جنگل، خطرناک صورتوں والے ڈاکو۔ ڈھول باذل کے جانے کے بعد بھی اس کی وہشت اس بحاتے ہوئے لوگ اور الاؤ کی روشی۔ ان دونوں کو باذل کرے میں رہی ھی۔ کے سامنے لے جاکر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ وہ بہت گہری الشین ایک کونے میں بیٹی کانب رہی تھی۔ زندگی نے نگاہوں سے ان دونوں کا جائزہ لیتارہا۔ اس کے اشارے اے کہاں سے کہاں پہنچادیا تھا۔ کل تک اس کے ایک اشارے پر ڈھول <u>سٹنے</u> دالوں نے ڈھول بجانے بند کر دیے۔ برائي جامل دين والے نه جانے کہال ره کئے تھے۔ ایک اعصاب حمکن ساستایا در آیا تھا۔ دونوں کو اپنی اب اس کے سامنے جو پچھ بھی تھا، وہ بہت بھیا تک وهر تنیں تک صاف سانی وینے لیس۔ ند جانے کیا ہونے تھا۔ایک خطرناک آومی نے اسسے ایک کرفت میں لے لیا تفا- مدسب مجمدایک ملح کی تبدیلی هی اور بدلمحد بهت طویل " کیول، بہت محبت ہے تم دونوں میں با اول نے محمری سانس کی۔'' ایک دوسرے کے عاشق معثو ت ہو؟'' ایک بار پھر قدموں کی آہٹ گونجی ۔افشین بھڑک کر دو میں سردار! ہم صرف دوست ہیں۔'' ذیثان نے کھڑی ہوگئ۔اس کے سامی ذیشان کو بھی اس کو تھری میں اہیے ہونٹول پرزبان چھیرتے ہوئے بتایا۔ دهیل و یا حمیا تھا۔اس کی حالت شاید افضین سے جی زیادہ "دوست!" با ذل بنس پرا-"واه، کیا دوی ہے۔ خير،آج جشن كى رات ہے۔ آج دوست ايك طرف چپ افسین جلدی سے اس کے یاس کھی کئی۔ " بتاؤ، کیا ہوا؟ بعاب بيضے كا اور دوس ناميع كى - جلو ناچو-" يه اس نے مہيں كيے آنے ديا؟ ال نے تو مسلس الك ركما موا تھا؟" التحين سے كہا تھا۔ " افشین! ہم بہت خطرناک آدی کے چنگل میں اس کے اشارے پر دوبارہ ڈھول بچنے کے اور مچنس کتے ہیں۔" ذیان نے کہا۔" یہاں سے تکنے کا اقشین کوناچ کا آغاز کرنا پڑا۔ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہارے والدین ان کا مطالبہ جنگل حتم ہونے کا نام ہی ہیں لےرہا تھا۔ "ممريا ياساس ني بات توكى ہے۔" احتين نہ جانے وہ کس طرف نکل آئے متھے۔ لڑکی کی حالت نے بتایا۔ ' لیکن انجی اینامطالبہیں بتایا ہے۔' غير ہور ہي تھي۔ وه چلتے چلتے کئ بارالو كھٹرا كر كر يڑي ليكن "ميرے كمر والول سے رابطه ميں ہويار ہا۔" تنویراسے سہاراویے ہوئے چلنے پرمجبور کرتارہا۔ ویشان نے بتایا۔"شایدسکنل کی خرابی ہے۔" وه جانتا تھا كەۋ ؛ كوان كى تلاش ميں پوراجنگل چھان ای وقت باہر سے و هول پیٹے جانے کی آوازیں ماریں مے۔ اس کیے انہیں کسی محفوظ حکمہ پہنچیا ضروری تھا جاسوسى دائجست و217 مئى 2014ء

ہو یہ لیزدہ میں در حوال کے در میان آئے ہیں۔ پریشان کروینے والا گھیا ند حیرااورا بچھے ہوئے برائر پریشان کروینے والا گھیا ند حیر اور الجھے ہوئے برائیتن الدهري مي انبيل مجوجي وكها كي نبيل وسيور تفا۔ پھراچا تک سڑک کی طرف سے کولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ لڑی چیچ کرتو پرسے لیٹ گئی۔ '' محمراؤ نہیں۔'' حویر نے اسے تسلی دی۔ انتابہ انہیں تمہار بے فرار کا بتا جل گیا ہے ای لیے وہ جوف زر كرنے كے ليے موالى فائرنگ كرر ہے ہيں۔" اس نے لڑی کے رونے کی آوازی وہ آہتے آہر روئے جارہی تھی۔" خدا کے لیے رونا بند کرو۔" توریا کبا۔ دوہم ابھی خطرے سے دور میں ہوئے۔وہ تمہارا پنیا كردے ہول كے۔" از کی نے اپنی سائسیں تک روک لی تغییں وہ دوڑ ہے یے گئے۔جماڑیاںان کاراستدروک رہی تھیں۔انہیں کون اندازه نبیس تھا کہ وہ کس طرف جارے ہیں بس جان بچانے کی فکرانہیں ووڑ ائے ۔۔۔ جار ہی ھی ۔ ተ ተ باذل کے سامنے اقشین الی لگ رہی تھی جینے کول باذل اسے تولنے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پر ال نے دہاڑتے ہوئے کہا۔" چھوکری! کیا تجھے انداز ہے كه من تيرے ساتھ كيا كرنے والا ہوں؟" الشين تقوك نظل كرره كئي -ال كارنگ اڑا نبوا تحا-بورے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ "چل اٹھ، کونے میں کیوں یروی ہے؟ تیرے ناخن تو بہت برے برے بیں ممل کر مجھ بر۔ وہ ویکھ ... وہ کونے میں ایک بندوق بردی مولی ہے۔اے اٹھا کر کولی چلا دے مجھ پر۔'' ''خدا . . . خدا کے لیے معاف کر دو۔'' افشین ردتے " تو حمله كيول نبيس كرتى ؟ جيم اليي عورت يسندنهين ہے جوابی عزت بچانے کے لیے شور بھی نہ کر سکے۔ مجھے تیر نیال پیند ہیں۔ میاڑ دے مجھ کو۔ مار مجھے۔ ناخنوں ہے میراچر ، بگاڑ دے۔'' کیکن افشین اپنی جگہ پر کھڑی کا نبتی رہی ۔ " تف ہے تجھ پر۔" باذل غصے ہے، بولا۔ " میں نے تخفي كياسمجما تحا اورتو كيانكي - نير، اب تو آرام كر - مجهم تجد ہے انجی کھوٹیس لیمادیٹا۔'' '' بچھے جانے دو۔''افشین روتے ہوئے بولی۔

کھرے میں لے دے ہتھ۔ جو خدشه تفاقوه پورا ہو گیا تنیا۔ بس والوں کو ڈ اکوؤں نے کھیرلیا تھا۔ تو یر کی قسمت اچھی تھی کہوہ عین وفت پر بس سے چھ فاصلے پر چلا کیا تھا۔وہ اس جگہ بیٹھا ہوا بس کی طرف پھراس نے ایک لڑی کی چینیں سنیں۔ دو ڈ اکواس لڑی كوبس عدا تاركر همينة موت ايك كاري كي طرف لے جارہے منتھ۔ لڑی بری طرح کی ری تھی کیکن مسافروں میں سے کس میں اتن ہمت تھی کہ وہ ڈاکوؤں کورو کنے کی تتویر کے لیے اس اڑی کی جینی نا قابل برداشت ہوتی جارہی تعیں۔ان چیخوں نے اس کے اندر کے پرانے تنوير كواجا مك بيدار كرديا تما-وہ زمین پر پید کے بل لیٹ کربسی سانپ کی طرح رینگنا ہوااس گاڑی کی طرف بڑھنے لگاجس میں اس لڑ کی کو اندهرے كى وجد سے اس كے ديكھ ليے جانے كا امكان تبيس تعا\_ جیب کے پاس آ کراس نے کردن اٹھائی۔اس جیپ میں و ولڑ کی منہی ہوئی بیٹھی تھی اور صرف ایک ڈاکواس کے پاس تعا۔ شاید اسے لڑی کی تگرانی کے لیے جھوڑ دیا عمیا تھا جبکہ اس کے دوسر مے ساتھی بس میں لوٹ مارکرد ہے تھے۔ تنویر کے لیے اس اکیلے ڈاکوکو قابو میں کرنا کوئی مشكل نبيس موا۔ اس نے كسى جيتے بى كى طرح اس پر چھلانگ لگائی اور وہ بھی کھھ اس طرح کہ وہ آواز بھی نہیں

نو یرنے نہ صرف اس کی بندوق اپنے بینے میں کرلی تھی بلکہاسے بے ہوش کر کے ایک طرف ڈال دیا تھا جبکہوہ الركى مجيد كيون أتكهول سے بيسب كھ ديكھريكھى۔

و اکوسے اطمینان کے بعد تنویر نے لڑکی کا ہاتھ تھام لیا۔" جلدی چلو۔ گھبراؤ نہیں۔ میں بھی بس کے مسافروں میں سے ایک ہوں۔''

و والركى اس وقت اتنى زياده كَلْمِراني بهوني تهي كه اس نے تنویر کود یکھا بھی نہیں تھا۔وہ دونوں اندھیرے میں ایک

" بس اب جنتی تیز دور سکتی ہودوڑ جاؤ۔ " تنویر نے کہا۔ اندهیرے میں کچھ دور جانے کے بعد انہیں اندازہ

جاسوسى دائجست \_ 216 مئى 2014ء

مسلم بيب كروه علا قدجنفون كاب اكربيرواردات شرین ہوتی تو ہم نسی نہ نسی طرح ان ڈاکوؤں سے نمٹ کیتے لیکن و بایں ہم پچھیس کر سکتے۔ پہلے بھی ہم نے کئی کارروا ئیاں المين نے بہت قريب سے جائزہ ليا ہے۔" توري کی ہیں کیلن سب نا کام ہو تھی۔ کیونکہ وہ بورا علاقہ درختوں ہے گھرا ہواہے میلول میل تک مجھ پتائیں چلتا۔" ور مید د هول پیننے کی آوازیں؟''لاکی نے پوچھار '' مجھ کیا جناب! می<sup>ت</sup>و دائعی بہت خطرناک صورت "وہ ڈاکو اس بے چاری سے زبروی ڈائس کروا فاس کے ہم مدد مداری تہیں دے رہے ہیں کہ تم ایک بہا درانسان ہو۔'' ''جی'' ملک فیاض حیران ره ممیا۔''میں نہیں سمجھا جناب! مجھے کیا کرنا ہوگا؟'' ملک فیاض کے لیے میشہرہ تھا کہ وہ ایک بہاور اہر ''تم ہیں کروڑ روپے اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔'' اس سے کہا گیا۔''وہ جگہ بھی طے ہوئی ہے جہال تمہیں ہیے جبكه حقيقت ميرتهي كه وه ايك ظالم اور راشي انسان تنا لے کر پہنچنا ہے۔ ووسری طرف سے وہ ڈاکوان دونوں کو اس کے اس کی وہشت بھیلی ہوئی تھی جبکہ اندر سے وہ بہت لے کر چہچیں عجے تم ہیے ان کے جوالے کرو مے اور ان دونو ل کوپے کروا ہیں آ جاؤ کے۔" وہ مجرموں کےخلاف سازشیں تو کرسکتا تھالیکن انہیں · دليكن جناب!' ، ملك فياض كى ٹانگين كانچنے لكيس\_ للكارتا ہواان كے سامنے نہيں آسكا تھا۔ اى ليے جب اللي " ' سیتو بہت ذیمے داری کی بات ہے۔ ' حكام نے اسے طلب كيا تو وہ بہت كومكوكى كيفيت مل إن ''ایس کے تو تمہاراا نتخاب ہواہے۔'' ووليكن مين اكيلا<sub>-</sub> ' وہاں تولیس، آری، انٹیلی جنس کے لوگوں کے علاوہ ''ا کیلے ہیں ہم ارے ساتھ دوسرے پولیس والے بھی وواورسوبلین بھی تھے جن میں سے ایک کووہ اکھی طرح جابہا ہوں گے کیکن میر قافلہ کندھ کوٹ میں رک جائے گا۔ کندھ کوٹ ہے تم جیپ کے کرا کیلے جنگل کی طرف جاؤ گئے۔'' " ملك فياض! معامله بهت لمجير ، "ال سے كها '' آپ لوگوں نے مجھے بہت بڑی ذیے داری وے ملا۔" اور تمہارے شانوں پر ایک بہت بڑی ذے واری دی ہے جناب۔ ' ملک فیاض پریشانِ ہور ہاتھا۔ ''اس کا اندازہ ہے جمیں ۔ کیلن میر کام تمہار ہے سوا کوئی نہیں کرسکتا۔ بس اب چلنے کی تیاری کرو۔ ہمارے "يه صاحب ابراميم بحاني بين-" ايك آفيسرن پاس صرف دو دنوں کی مہلت ہے۔'' پاس صرف دو دنوں کی مہلت ہے۔' ایک سویلین کی طرف اشاره کیا۔ "ان کی بیٹی کو بازل ڈاکو جنگل کی صبح بہت خوب صور ت تھی۔ پرندوں کی آوازوں نے ایک ایسا خوشگوارا ثر مرتب "اور بیشاہ صاحب ہیں۔ان کا بیٹا بھی ای لاکی کے کیا تھا کہ وہ دونو ں مبہوت ہو کر رہ کئے۔ اس کڑ کی کا نام فرزین تھا۔ وہ ایک عام سے تاجر کی بیٹی تھی اور اپنے باپ کے ساتھ لا ہور جارہی تھی کہ اس کے ساتھ رائے میں یہ سانحه پیش آخمیا تھا۔ " ال ہے تو بڑی رقم . . لیکن اولا دے سامنے تو کھے تنویر نے اسے کھل کرایے بارے میں نہیں بتایا تھا کیلن اتنا ضرورتھا کہ راہے بھر میں فرزین کواس کے کر دار کا اندازه مو گیا تھا۔ تو پرئس محافظوں کی طرح اس کی دیکھ

مديس اب نيس چل سكتي-" الركي دويتي موكي آواز میں بولی اور لڑ کھڑا کر کر پڑی تو پر بھی اس کے پاس ہی بیٹھ محيا۔ وه بھی بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق دونوں نے اچھا خاصا فاصله طے کرلیا تھا۔ پھرا جا نگ ان دونوں کو پچھ محسوں ہوا۔ يه و حول ينينے كى آوازين تھيں \_ اس جنگل ميں وہ آ دازین کسی عفریت کی طرح چیلتی جار ہی تھیں۔'' یہ ۔ • یہ كيا مور بامي؟ "الرك في مجراني مونى آوازيس يو يها-"شايد، آس ياس كوئى بستى ہے۔" تنوير نے كہا۔ " موسكما بو بال كولى جشن مور بامو-" و و چلو، و بیں جلتے ہیں۔ "الرک جلدی ہے بولی۔ "اس طرح تبين -" تنوير في سر كوشي كي -" بم دور بخوف سم كالوليس أفيسر ہے۔ سے دیکھیں گے۔اس کے بعدبستی میں جا کی مے۔ بتانہیں کون لوگ ہیں۔'' م کھے ویر آرام کے بعد وہ پھر چنے کے قابل ہو چکے بز دل دا فع ہوا تھا\_ متھے۔ ڈھول کی آوازیں اب تک آر بی تھیں۔ وہ انہی آوازوں ك طرف چل پڑے۔ بہت آ ہتہ آ ہتہ۔ ایک دوسرے كا ہاتھ تخامے ہوئے۔ایک دوسرے کاسہاراہے ہوئے۔ ابھی تک اہیں آیک دوسرے کے نام بھی ہیں معلوم کے سامنے پہنچا تھا۔ ہو سکے ہتھے۔ دونوں ایک ووسرے کے لیے اجنبی تھے کیان جان بچانے کے بے پناہ خوف نے اہیں ایک دوسرے کے تھا جبکہ دوسرااس کے لیے اجتبی تھا۔ وہ جیسے جسے آھے برھتے جارے تھے، وعول کی آوازی اور واضح موتی جار ہی تھیں۔ بالآخر انہیں ورختوں کے ایک سلسلے کی ووسری طرف روشی بھی وکھائی دیے گئی۔ پیہ ڈالی جارہی ہے۔" شايدالاؤ كى روشى هى \_زرداور تقر تقراتى كانبتى مولى \_ "سنو" "تورير نے سر کوئي کی "" اس وقت تمهارا روتی کے پاس جانا مناسب مبیں ہے۔تم یہیں رہنا۔ میں جائزہ لے کرآتا ہوں۔" نے اغوا کرلیا ہے۔'' وونہیں۔" لڑکی نے خوف زوہ ہو کر اس کا ہاتھ تھام ليا- "مين اليلنبين روسكون گي-" ' ' ' مجمع کرو \_ پہال تمہیں کو ئی خطرہ نہیں ہے۔' ' <del>۔</del> نویر ساتھ اغوا ہوا ہے۔ باؤل ڈاکوسے دونوں کی بات ہو چکی نے کہا۔ ' میں بس یا ہے منٹ میں واپس آر ہاہوں۔'' ہے۔اس نے دس وس کر وڑرویے مائلے ہیں۔'' تنویر کی دا پسی جلد ہی ہوگئی تھی۔ لڑکی ایک ورخت کے تنے سے جمٹی بیٹھی تھی۔ تنویر نے پہلے اسے آواز دی۔ پھراس کے پاس بی جاکر بیٹھ گیا۔ بھی جیں ہے۔' آبراہم بھائی نے کہا۔''ان لوگوں سے میرا "میلوگ ڈاکومعلوم ہوتے ہیں۔"اس نے بتایا۔" شایدشہر رابطه موجكا ہے۔ جاسوسى دَانجست \_ 18 كيد مئى 2014ء

ن اید اورا یک از ایک ال علی ال

"مير کيون آري بين؟"

رہے ہیں۔" تو یرنے بتایا۔

''حاضر ہوں جناب ۔''

"جي جناب!معلوم ب مجھے"

" بيدتو بهت بروى رقم هي جناب "

لڑی سہم کرخاموش ہوگئی۔

ተ ተ

بھال کرتار ہاتھا۔ وہ دونوں الاؤ والی بستی ہے کھے وورنگل آئے ہتے۔ به جنگل کسی طرح محفوظ تونبیس موسکیا تقالیکن اتناضرور تھا کہ انہوں نے سکون سے رات گزار کی تھی۔ صبح ان کے لیے کئی مسائل لے کرآئی تھی۔ توپر نے فرزین سے کہا۔" ویلموں جمیں کی مدسی طرح بہاں سے نکانا ے۔ جنگل جا ہے لا کھوسیع سبی کیکن کہیں نہیں توحتم ہوتا ہے۔'' ''لیکن ہم کس طرف جائیں ہے؟'' " بيتو خود مين مجمي مبيس بنا سكتا." تنوير نے كہا۔ "لیکن نظنے کی کوشش تو کرنی ہے تا۔ یہاں تو ویسے بھی بھوکے پیاہے مرجا عمل تھے۔''

رات بھرکے آرام نے انہیں تازہ دِم کردیا تھا۔ وونوں پھر چل پراے۔ دن کی روشن نے جنگل کی ہیت نا کی کوبڑی حد تک کم کرویا تھا چربھی ویچھ لیے جانے کا خوف تولگا ہوا تھا۔ اس کیے وہ بہت احتیاط ہے آگے بڑھ

''' نہ جانے دہ لڑ کی کون ہو تی جس کو بیائم بخت اٹھا کر لے آئے ہیں۔' فرزین نے جلتے جلتے کہا۔'' اور اس سے ز بردی رفض جی کروارہے ہیں۔''

''خدا جائے کون ہے۔ ویسے میں اگر اکیلا ہوتا تو شایدا ہے نکال لے جانے کی کوشش ضرور کرتا۔'' تنویر نے کہا۔ فرزین نے گزشتہ رات تنویر کی بہا دری دیکھ لی تھی۔وہ اس منه كاتر دى معلوم بوتا تھا۔

پھراجانگ درختوں کے سلسلے حتم ہو گئے ادرایک بستی سامنے آئی۔ یہ خاصی بڑی بستی تھی۔ بے شار کیے کیے مكانات اورمزكيس \_ دور \_ لسيل كى چمنى بھى دكھائى د \_ \_

" بيكون ى جُلُد ہے؟ "فرزين نے تنوير سے بوچھا۔ " پتائیس، میں خود میں بارد کھیرہا ہوں۔" تنویرنے

میکھ دور جلنے کے بعد دکا نول پر کیے ہوئے بورڈ ز ہے انداز ہ ہو گیا کہ بیہ کندھ کوٹ تھا اور ا جا نک تنویر کو ایک ایسا آ دی دکھائی دے گیا جے وہ بہت اچھی طرح

بلکہاس کی ساری پریشانیاں اس آ دمی کی وجہ ہے ہی تحقیں ۔وہ ملک فیاض تھا۔وہ اس وقت ایک دکان کے باہر دوتین بولیس والوں کے ساتھ کھٹرا ہوا تھا۔ تنویر اس لڑ کی کا ہاتھ تھام کر ایک آڑ میں ہو گیا۔

جاسوسى دائجست- 192 - مثى 2014ء

كى ايك\_اوروت! بل محن ري<sup>ي</sup> ش<sup>ى</sup> انسان خطا کامپلاہے علطی ہماری سرشت میں داخل ہے بڑے لوگوں کی جھوٹی اور چھوٹے آ دمیوں کی ایسی بڑی غلطیاں جنہوں نے تاریخ 'وفت زندگی اور حالات کا دھارابدل دیا دلول كوجھو كينے والى سىج بيانياں ٔ دلجيسب قصے اور انو كھي واردا تیں ہرتحریرا ہے کوجیرت زدہ کردے کی

یہایک ایسا خاص شارہ ہے جسے آپ مجلد کراکر محفوظ رکھنا ضرور تی تھیں گے

بہت جلد آپ تک پہنچ رہا ہے

آج ہی نز دیکی بک اسٹال پریشارہ مختص کرالیں

فرزین بچھ پریشان ہوکر اس کی طرف و سکھنے گئی۔ "اوہ، شایدتم بیہ سمجھ رہی ہوکہ میں کوئی جرائم پیشرخض ہوں۔" تنویر نے کہا۔" کسی حد تک تم سمجھ مجمی ہو۔اب شہبیں بتانا چاہتا ہوں کہ میری کہائی کیا ہے تا کہ میری طرف سے تمہارادل صاف ہوجائے اور تم مجھ پراعتبار کرنے لگو۔" "" تو پھر بتاؤ۔"

''یہاں ہیں۔ پہلے رہے کا کوئی ٹھکانا تلاش کر نیں۔ ہمیں دایسی کے سنر کا انظام بھی تو کرنا ہے۔ ساری زندگی تو ہم نہیں رہ سکتے۔'' ملک فیاض اپنے ساتھی پولیس والوں کے ساتھ جیپ میں ہیٹھر کر کسی طرف چلا گیا تھا۔ وہ دونوں آڑ سے نکل کر پھرا یک طرف چل پڑے۔

اچا تک ایک جیب ان کے پاس آگررک کئی۔ اس جیب میں محافظوں کے ساتھ بخت نواز بیٹھا ہوا تھا۔ اس علاقے کا بادشاہ۔ بخت نواز کی نگابیں مُری طرح فرزین پر مرکوز تھیں۔ تؤیر نے فرزین کو اپنی آڑ میں کر لیا تھا۔

بخت نواز جیپ سے انز کر ان دونوں کے پاس آگیا۔اس کے دونوں محافظ بھی انز آئے تھے۔'' کون ہوتم دونوں؟''بخت نواز نے پوچھا۔

''مسافر۔''تنویر نے مختصر ساجواب دیا۔ ''اوہ ،میری حویلی مسافر وں کے لیے کھلی رہتی ہے۔ مہمان تو او پر والے کی رحمت ہوتے ہیں۔ ویسے کہاں جانا ہےتم دونوں کو ہے''

''سائیں! ہاری بس کو ڈاکوؤں نے گیر لیا تھا۔'' تو پرنے بتایا۔''ہم بڑی مشکلوں سے بھامے ہیں۔'' ''میتو بہت ظلم ہے بابا۔ بیڈاکو بہت سراٹھانے کے

الل-" بخت نواز نے کہا۔" خیر، آؤ ہمارے ساتھ۔ دو چار ون مہمان رہ کر چلے جاتا۔"

''نبیل جناب! ہمارے گھر دالے پریٹان ہور ہے ہول کے۔''تو پرنے کہا۔''آپ ہمیں جانے دیں۔'' ''نیتو ہو ہی نہیں سکتا۔'' بخت نواز فرزین کو گھورتے ہوئے بولا۔''اگرتم مہمان سے بغیر چلے گئے تو یہ ہماری

بے بعیر چلے گئے تو بیہ ہماری کروڑ کومیرے پاس پہنچادیا۔'' جاسوسی ڈائجسٹ۔ 2010ء۔ مئی 2014ء

نه ہوتی تو شایدوہ بہت کچھ کر کر رتالیکن فرزین کی وجہ ہے بے بس ہو کررہ کیا تھا۔ اس نے فرزین کوسلی دی۔ "محبراؤنہیں۔ بیصاحب بہت مہمان نوازمعلوم ہوتے ہیں۔ ہم ایک دو دن ان کے مہمان بن کرواپس چلے جا تھی ہے ۔'' باذل ایک بار پھر بخت نواز کے سامنے تھا۔ بخت نواز کا موڈ بہت خراب ہورہا تھا۔" تم نے سارے معاملات خود ہی طے کر لیے۔ جھے ہوا بھی تہیں لکنے " مدکسے ہوسکتا ہے سائمیں۔" با دل جلدی سے بولا۔ مين توخود آپ كوبتائے والاتھا۔'' ''وه از کی کیسی ہے؟'' " مربهت خوب صورت ہے۔ " باذل نے بتایا۔ " کتے میں بات ہوتی ہے؟" " بیں کروڑ سائی \_ بیں کروڑ بہت ہوتے ہیں \_" ''وه میں کروڑ یہاں آ چکے ہیں۔'' بخت نو ارمسکرا کر بولا۔ "ایک بے وقوف بولیس والا لے کر آیا ہے۔ اس کے ساتھ دواور پولیس والے بھی ہیں۔ای حویلی میں رقم ادران دونوں کا تبادلہ ہوگا۔ میں نے ہی اعلی آ قیسروں کواس بات پرراضي کياتھا۔"

''جي سائحي ۽ آپ علم ديں <u>۔</u>''

و من من ان دونو ل کو پولیس والول کے حوالے کر کے ان

ہے رقم وصول کرو کے اور جب وہ واپس جانے لکیں توراستے

میں کھیر کر پولیس والول کو ماردیٹا اور ساتھ میں اس لو جوان کو

جى - اوراژ كى كوغائب كر دينا.... پھريمي سمجھا جائے گا كە

" الزام كى توكوكى يروانبيل بياساتي ، بس آپ كا

ودبیس میں سے یا مج تم رکھ لینا پھراس لڑکی اور پندرہ

ڈاکوؤں نے ایما کیا ہے۔ ساراالزام تم پرآجائے گا۔"

ایک پیچ کے ساتھ ایک طرف الٹ کیا۔ دوسری کولی نے سے یا س بھی ایک درخت تھا۔ دوس سے ڈاکوکوڈ ھیر کردیا تھا۔اس کے ساتھ ہی کوئی کھڑ کی وہ درخت کے درمیان چھپ کر اندر کے حالات دیکھ کے ذریعے کرے میں کودآیا۔ بیتنو پرتھا۔اس نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ بخت نواز کے چیچے جاکر اس کی کردن ہے ا ندر بہت ہے لوگ ہتھے۔ بخت نواز ، ڈ اکو، فیکٹری کا ر بوالوراگا كراسے بے بس كرديا تھا۔ الك، لإكا اور لزكى، ملك فياض اور اس كے ساتھ آنے " ابتم ہم مسب کو خیر دخونی کے ساتھ یہاں سے والے یولیس سے سیا ہی۔ یا ہرنکالو گئے۔'' تنویر ہے کہا۔ باتوں سے بتا چل کیا تھا کہ بولیس دالے اور دونوں سوبلین این ساتھ جورقم لے کرآئے تھے، دہ ڈاکوؤل کے ملک فیاض اور فیکٹری کے مالک پرسکتہ ساطاری ہو گیا حوالے کر وی کئی تھی اور ڈاکوؤں کو دونوں برغمالی واپس ''حلدی کرو'' تنویر عرایا۔''ورندتم جی یہال ترسیتے ہوئے دکھائی دو تھے اور ہم مہمیں پرغمالی بنا کر معاملات طے یا چکے تھے۔ اسیخ ساتھ لے جائیں سے۔ کیونکہ تم لوگوں کا کوئی اب انہیں چکنے کی تیاری کرتی تھی کدا جا تک پھھاور ایک ڈاکوجو بریف کیس کھول کرد مکھر ہاتھا،اس نے شہریے قریب لاکر بخت تواز کو جانے کی اجازت ا ما نک اعلان کیا۔'' بات سنو، اس میں رویے کم ہیں۔ میہ ين كروزيس بن-" تنویران سب کواس علاقے سے باہر نکال لایا تھا۔ " بيركيم بوسكتا ہے؟" ملك فياض د باڑا۔ ملک فیاض نے بتا دیا تھا کہ اس نے وہ یا چے کروڑ کہاں نکال '' سائمی! ہارا یہ بندہ نوٹوں کوسونگھ کر بتاسکتا ہے کہ اں میں کتنی کی ہوگی۔'' " اسروار! كم إنكم بإنج كرورهم لكت بي-" تنویر نے بھی اپنی کہائی سا دی تھی۔ بخت نواز کو رخصت کردینے کے بعد تنویرا در فرزین گاڑی سے اتر آئے باذل نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کرای کارخ ملك نياص كي طرف كر ديا-"اب بتاؤ كهال كت يا يج "" تنوير! تم اب جار ہے ساتھ چلو۔" ملک فیاض نے کروڑ؟ درنہ میں دمن کرویے جاؤ کے۔'' کہا۔ 'ہم نے مہیں بہت غلط مجھا تھا۔'' ملک نیاض نے ہے جی سے اسی کردن جھا لی۔ منمیری فیکٹری کے دروازے تمہارے کیے تھلے ''ہاں،وہ ہم نے پہلے ہی نکال کیے تھے۔'' ہوئے ہیں۔"افعین کے باپ نے کہا۔ '' بس تو اب مید دونون اس دفت تک ہمارے یا س " آپ لوگون کابہت بہت شکریہ . . کیکن اب میری رہیں کے جب تک کی بوری مہیں ہوئی ... اور اب اس منزل پکھاور ہے۔'' تنویر دھیرے سے بولا۔''اب جھے وهو کے کے لیے دک کروڑ او پر سے دینے پڑیں گے۔ و ہیں ہے اپناسفرشر دع کرنا ہے جہاں سے حتم ہوا تھا۔'' باذل نے آھے بڑھ کرلڑ کی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ لڑگ "اور میں اس سغر میں تمہارے ساتھ ہوں۔" نے بلندآ واز میں رونا شرع کر دیا۔ کمرے میں عجیب قسم کا فرزین بول برای مد میری برادری اب مجھے کسی بھی تناد پيدا ہو کيا تھا۔ قیمت پرقبول نہیں کر ہے کی کیونکہان کے خیال میں ، میں " سائس! آپ کیا کہتے ہیں؟" باذل نے بحت تواز نے بہت دن ڈاکوؤں کے ساتھ گزارے ہیں۔ میں نا ياك ہوچكى ہوں۔'' ''باما! جوتمهاري مرضى ہے وہ كرو۔'' بخت نواز غصے تنویر نے آسان کی طرف دیکھ کرخدا کا شکرادا کمیا سے بولا۔"ان لوگوں نے دحوکا دیا ہے۔اس کی سزاتوملنی اوراین گردن جھکا لی۔ اے زندگی گزارنے کا وسیلہ باذل الرك كاباته تقام كراس كسيتا موا دروازك فراہم ہوگیا تھا۔ طرف لے جانے لگا۔ ای وقت ایک مولی چلی اور باول

اچاتک عید کی طرف سے ملک فیاض اور پولین والے آئے وکھائی ویے۔انہوں نے بریف کیس اٹھار کے منقے۔ تو پرفوری طور پرآڑ میں ہو گیا۔ وہ لوگ کونے والے بڑے کمرے میں چلے کے یمال ملک فیاض کی موجود کی تنویر کی سمجھ میں نہیں آری کھی۔ بولیس والول سے ذرا یکھے دو اور آدی مجی تحے بنو پرائیس بھی دیکھ کرجران رہ گیا۔ ان میں ایک کو وہ اچھی طرح پیجانتا تھا۔ وہ ای فیکٹری کا مالک تھا جہاں تنویر نے ملازمت کی تھی اور ملک فیاض کے کہنے پراسے ملازمت سے نکال دیا ممیا تھا۔ ان مجمو ل كايبال جمع مونا يونمي تبيس موسكيا تفا\_يقيناً کوئی خاص بات ھی۔ اچانک کوئی مفتدی چیز اس کی مردن سے آلی۔ "اوی تو بهان کیا کرر ماہے؟" می نے اس کی کردن مرر بوالور کی نال رکھ دی تھی ۔۔ بدایک کے کی کہانی تھی۔اس ایک کمے نے پرانے تو برکو ال نے بیلی کی سرعت سے جھکائی وے کرر بوالور پر منصرف باتحدد ال ويا بلكه اس كالمحر يور داراس محافظ كي ليتي پر بھی پڑاتھاجس نے اسے دھمکانے کی کوشش کی تھی۔ ایک طویل کراه کے ساتھ وہ ایک طرف اڑھک چکا تھا۔ برآمده البحى تك سنسان تقا-سب لوگ كونے والے براے کرے میں داخل ہو سے سے تو یرنے بے ہوئی محافظ کو اٹھا کرمیڑھیوں کے یچے ڈال دیا اور پھر ایک دوسرا كروب آتا موادكهاني دي كيا\_ چند خطرنا کے صورت طویل قامت لوگ اور ان کے آ مے آمے چلتے ہوئے ایک نوجوان لڑی ادر ایک نوجوان لركا \_ ميدونون قيدي معلوم بوت تھے \_ تنویر نے اس لڑ کی کو پہلیان لیا تھا۔ میدو ہی تھی جس کو تاہنے کے لیے محبور کیا جارہا تھا۔ درای دیر میں سب کچھ ال کی تمجھ میں آجکا تھا۔ وہ برآمے سے از کر حویل کے درخوں کے ورمیان چکرلگاتا ہوا کونے والے کمرے کے عقبی جھے میں ایک بڑی ی کھڑی تھی جس سے اندر کے حالات د مکھے جاسکتے ہتھے۔اس وقت وہ کھٹر کی کھلی ہوئی تھی۔ کھٹر کی

''ايياني ہوگا ساغيں۔'' و دلس اب جاو اور اے آومیوں کو پولیس والوں ک والیسی کے رائے میں بھا دو۔ اور ہاں، وہ دونوں کہاں " انہیں میبن کندھ کوٹ کے ایک تھر میں رکھا ہے · ' خیبک ہے۔ آ دھ کھنٹے بعدان دونوں کو یہیں لے کر آ جانا۔'' بحنت نو از نے کہا۔''لین دین میمیں ہوگی '' باذل کو ہدایت دینے کے بعد وہ ایک ووسرے بڑے کمرے میں آھیا۔اس کمرے میں تنویر اور فرزین و متم لوگول نے کچھ کھایا؟''بخت نواز نے پوچھا۔ كها- "وليكن اليها موما آب اگر جانے كى اجازت وے ، بنیس، ایبانہیں ہوسکتا۔'' بخت نوازغرا کر بولا۔ "ميال كوكى بمارى مرضى كےخلاف باہر تبيس جاسكا۔"اس نے اپنے تیورا جا تک بدل کیے تھے۔ چروهاس کمرے سے باہر چلا گیا۔ فرزین بری طرح کانیخ للی۔ "بیرسب کیا ہور ہا ے؟ "ال نے روتی ہولی آواز میں ہو چھا۔ ''اس کےعلادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ آسان ہے گر كر تحجور من الك سفح بين "" تنوير في كما " وليكن تم يريثان مت ہو۔ مجھے اسے خدا پر پورا بھروسا ہے۔جس طرح اس نے اب تک سلامت رکھا ہے، ای طرح آئندہ جي ماري حفاظت فرمائ گا-" ايالگا ۽ جيے پورامعاشره يي ظالم اور ڈاکو ہو كيا "بال، ابتوالياى لگرباہے۔" تويرنے ايك گری سائس لی۔ " بہرحال میں ذرا باہر کے حالات کا جائزہ لے کرآتا ہوں۔" د دخیس، مجھے ڈر لگے گا۔'' " تم دردازه اندر سے بند کرلینا اور جب تک میری آ واز پدستودرواز هنبین کھولنا۔'' ال كرك سے باہر ايك طويل برآمدہ تھا۔ ايك کونے میں ایک بڑا ساہال نما کمراتھا۔ برآ ہے ہے از کر امک بائتاتها۔ او نچے او نچے درخت۔ فوارے کے ہوئے متھے۔ایک راستدان ورختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا باہر جاسوسى دائجست \_ 222 - مئى 2014ء

جاسوسى دائجست - 223 مئى 2014ء

# وص کے بندس می بندھ کے برید جن سے آزاد ہوجائے والے ہوئ پرست کا چھم کشافسان

ستيم من اردقي

قرضِ جاں

انسان سمندرکے جھاگ کی طرح ہے... جو پانی کی سطح پر تیررہا ہو... جب ہوا جلتی ہے تو وہ اس طرح غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں... اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیاایک سرائے فانی ہے... اس کے باوجو دانسان اس حقیقت سے نظرین بچا کے ایسے کام کرتا ہے... جس سے انسانیت شرما جائے... ایک ایسے ہی نوجوان کی ... زندگی کے پیچ و خم... جو ہر موڑ پر ایک نیا رخ اختیار کررہے تھے ... ایک بل کی لغزش بعض اوقات زندگی بھرکا روگ بن جاتی ہے... وہ بھی غلطی کر کے تمام عمر کے لیے قرضِ جاں کامقروض بن چکا تھا...

ایک مصروف دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ آج بھی سب
پچھ ہمیشہ گاطر تھا۔ وہی ٹریفک کاشور، وہی کھڑ کھڑ اتی اور
دھوال چھوڑتی بسیں، وہی لوگول کی بھیڑ! جھےان مناظر سے
اب وحشت ہونے لگی تھی۔ کوئی بس یا ویکن آتی تو لوگ
ایک دوسرے کو دھکتے ، پاؤل کچلتے دیوانہ واراس کی طرف
لیکے نیکن بس میں پہلے ہی استے انسان لٹک رہے ہوتے کہ
بس میں مزید مخالش نہ ہوتی۔ اس کے بادجود کچھ جیالے
جان پر کھیل کر کسی نہ کسی طرح ایک پیریا صرف اس کا پنجہ ہی
فان پر کھیل کر کسی نہ کسی طرح ایک پیریا صرف اس کا پنجہ ہی
دیکھ کرا بلتے ہوئے دودھ کا خیال آتا۔ دودھ بھی ا بلنے کے
بعدای طرح پنیلی کے کناروں سے چھیک جاتا ہے۔

میں ہمیشہ تھر سے کم از کم ڈیڑھ تھنا ہملے نکانا تھا۔ میں جانا تھا کہ پہلی کوشش میں تو بس مانا مشکل ہے۔ دو چار بسول کے بیچھے دوڑ کر ادر دھکے کھا کر میں کسی نہ کسی طرح بس پکڑنے میں کامیاب ہویا تا تھا۔ بھی بھی تو بس اسٹاپ بس پکڑنے میں کامیاب ہویا تا تھا۔ بھی بھی تو بس اسٹاپ بی پراتی و پر ہوجاتی کہ میں آفس سے لیٹ ہوجا تا نفیمت تھا کہ انبی صاحب کا تبادلہ ہو گیا تھا ادر ان کی جگہ مسعود صاحب نے باتھوں کے صاحب کا تبادلہ ہو گیا تھا ادر ان کی جگہ مسعود صاحب نے باتھوں کے صاحب نے باتھوں کے صاحب نے باتھوں کے صاحب نے باتھوں کے صاحب اپنے ماتھوں کے

ساتھ بہت نری سے پی آتے تھے۔ انیس صاحب کی طرق میں سخت ست نہ کہتے ، بھی وقت کی پابندی پر لیکیرنہ جھاڑتے۔ پہلے وہ دیر سے آنے والے ماتحت کوغور سے دیکھتے پھر دیوار گر گھڑی پر نظر ڈالتے اور اپنے کام بیل مصروف ہوجاتے۔ ان کے اس عمل سے جھ پر کویا گھڑول یا فی پر جاتا اور میں دل بی دل بیل عہد کرتا کہ آئندہ وقت پر آتے کی ہرمکن کوشش کروں گا۔

آج مجی ہمیشہ کی طرح دوبسیں نکل پیجی تھیں۔اب میں تیسری بس آئی تو وہ بھی تھیا۔
میں تیسری بس کا انتظار کررہا تھا۔ تیسری بس آئی تو وہ بھی تھیا ہوئے بھر کی ہوئی تھی لیکن میں اپنے کپڑوں اور جیکتے ہوئے جوتوں کی پروا کے بغیرلوگوں کے اس جم غفیر میں کور گیا۔ پھر وہی حال ہوا کہ دیکھنا چاہوں کہ یہ کردن میں بانہیں کس کی بین ،دھر تو میرا ہے مگراس دھر میں ٹائلیں کس کی بین ،دھر تو میرا ہے مگراس دھر میں ٹائلیں کس کی بین ،دھر تو میرا ہے مگراس دھر میں ٹائلیں کس کی بین ،دھر تو میرا ہے مگراس دھر میں ٹائلیں کس کی بین ؟

میں آفس پہنچا تو آٹھ نبیخے میں تین منٹ ہے۔ کویا میں اپنے محنت سے استری کیے ہوئے کپڑوں اور چیکتے ہوئے جوتوں کی قربانی دے کروفت پر آفس پینچ چکاتھا۔ ہوئے ہوئی سرینڈنٹر نیر مسعودہ اور سائز میں مدید دورا

آفس برنٹنڈنٹ مسعود صاحب اپنی سیٹ پر موجود تھے۔ پھر دوسر سے لوگ بھی ایک ایک کر کے آنے گئے۔



مسعود صاحب کی وجہ ہے جی وفت کے پابند ہو گئے ہے۔ یس نے اپنی سیٹ پر بیٹے کر کمپیوٹر آن کر لیا۔ وفتر میں آنے والی تمام ای میلز چیک کرنا بھی میری وے داری تھی۔اس

کے بعد میں آفس کے دوسرے کام دیکھا تھا۔
ابوایک سرکاری اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے۔ زندگی ہمرانہوں نے اسکول نیچر کی حیثیت سے ملازمت کی تھی تو کہیں جا کران کی ترقی ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میں مجھسمیت صرف چار افراد تھے۔ ای، ابو، مجھ سے چھوٹی سیما اور میں۔ میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا تھااور کئی مہینے تک ملازمت کے لیے دھکے گھانے کے بعد کریڈ گیارہ کی یہ کلری ملی میں تو شایدا نکار کردیتا لیکن ابو کی اشکا محنت کے کے کرمجھے شرمندگی ہوئی تھی۔ میں ان کا ہاتھ بٹانا چا ہتا تھا۔ دیکھ کرمجھے شرمندگی ہوئی تھی۔ میں ان کا ہاتھ بٹانا چا ہتا تھا۔ یوں میں نے کلری ہمی قبول کرتی۔

وفتر میں زیاوہ کام نہیں ہوتا تھا، چار ہے تک چھٹی بھی ہوجاتی تھی۔ بس وفتر آنے جانے کی اذبت مارڈ التی تھی۔ اس دن بھی حسبِ معمول کام ختم کرنے کے بعد میں کمپیوٹر کھول کر بیٹے گیا۔ پہلے میں نے اپنی ذاتی ای میلو چیک کیں پھر فیس بک کھول کر بیٹے گیا۔ یہ میرا روزانہ کا

معمول تھا۔ گھریں پرانا ساایک کمپیوٹر تو تھالیکن انٹرنیٹ کی سپولت نہیں تھی۔ معمول سے میں میں اس میں میں تاہمیں

حیمتی کے بعد میں بس اسٹاپ پر پہنچا تو پھرای اذیت امنا تھا۔

میں گھر پہنچا توشد ید حقین غالب تھی۔ جاتے ہی میں باتھ روم میں تھس کیا۔ نہا دھوکر ، تازہ دم ہو کر نکلا تو پچھ جان میں جان آئی۔

میں آئینے کے سامنے کھڑا اینے بال سنوار رہاتھا کہ
سیما آئی۔ وہ بہت خوش نظر آرہی تھی۔ میں نے بنس کر
یوچھا۔'' کیا بات ہے سیما . . . بہت دانت نگل رہے ہیں؟''
'' بھائی ! بات ہی الیم ہے۔'' وہ بنس کر بول۔
'' ہسنیں مے بلکہ دیکھیں مے تو آپ بھی خوش ہوجا کمیں
'' آپ سنیں مے بلکہ دیکھیں مے تو آپ بھی خوش ہوجا کمیں

المحمول المحم

" ' ہو گئے نا جیران! ' سیما چہک کر بولی۔ ' یہ آپ کی ہے۔ ای نے اس مقصد کے لیے کمیٹی ڈائی تھی۔ احسن بھا کی انجی شوروم سے لے کرا تے ہیں۔ '

"الحسن "الحسن "المسل في كمها و كمها ب الحسن "الحسن المسل في المسل المسل

''وہ تو خود آپ کوسر پرائز دینا چاہتے ہے لیکن انجی کچھ دیر پہلے کسی کا ٹنگی فون آ ممیا تو وہ چلے گئے۔ کہدر ہے شخے کہ ایک مھنٹے تک آتا ہوں۔''

موٹرسائیکل دیکھ کر جھے اتی خوشی ہوئی کہ میری بھوک پیاس سب ہوا ہوگئی۔

میں دوبارہ لاؤ تج میں آیا تو وہاں ای اور الوجی موجود منتے۔ میں بے اختیار ای سے لیٹ کیا اور بولا۔ "" تھینک بوای ..."

ایو کے چیرے پر بھی مسکر اہٹ تھی۔ تعوزی دیر بعد احسن بھی آسکیا ادر جھے خریداری کی رسید دے کر یولا۔" ہا تک کارجسٹریش نمبر تہمیں پر سول تک مل جائے گا۔ اس دفت تک رسید جیب میں رکھو اور اس

جاسوسى ۋا تجست - 224 مئى 2014ء

ر بھ ایا۔ یہ میرا روزاندہ کا جائے 8۔ ال وات حاسوسی ڈائجسٹ۔ 225 ۔ مئی 2014ء

بائک پرجا کرس کے لیے مضائی کے کرا ؤ۔ میں نے آپ دوستوں کی موٹر سائٹکلیں بہت چلائی خص لیکن میداحساس بی جیب تھا کہ اب میں خود ایک عدد نی بائک کا بالک تھا۔

میں دوسرے دن وقت سے کانی پہلے دفتر پہنچے کیا۔ اس وقت صرف چاچا نور دین موجود تھا۔ دہ جھاڑ پونچے میں معروف تھا۔ بچھے و کھے کردہ حیرت سے بولا۔ ''علی بیٹے! کیا بات ہے وکیا رات بھرسوئے نہیں ہو یا فجر کے فور آبعد گھر سے نکل گئے تھے؟''

''الیی کوئی بات نہیں ہے چاچا۔'' میں نے ہنس کر کہا۔'' میں نے بائک لے لی ہے۔ میں گھرسے تو روزانہ کی طرح نکلا تھالیکن آفس پہنچنے میں جھے سرف بائیس منٹ کیے ہیں۔''

''ارے بیٹا! یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ بارک کرے۔''

نوردین کی طرح مسعود صاحب بھی مجھے دفتر میں دیکھ کرچیران ہوئے ہتھے۔

میں نے حسبِ معمول سرکاری ڈاک دیکھی پھر دفتر کے دوسرے کام نمٹائے اور کمپیوٹر پر اپنی میل چیک کرنے لگا۔ جھے بھی کوئی اہم ای میل موصول نہیں ہوئی تھی۔ میں سنے سرسری نظرایے ان باکس پرڈالی پھر چونک اٹھا۔ وہاں کسی اینا تا ی لڑک کی میل تھی۔ میں نے الجھ کرسوچا، یہ اینا کون ہے؟

میں نے اس کی میل کھول لی۔ اس نے لکھا تھا۔ ' ڈیئر فرینڈ! میں نے کل آپ کی پروفائل ویکھی تو بہت پہند آئی۔ میں آپ سے دوئی کرنا چاہتی ہوں اور بچھے آپ سے ایک کام بھی ہے۔ کام میں ای وقت بتاؤں گی جب آپ میری اس میل کا جواب دیں ہے، اینا۔'

میں نے وہ چند سطریں دوبارہ پڑھیں پھر کئی بار پڑھیں۔ میری مجھ میں نیس آرہا تھا کہ آخر بیداینا کون ہے ادرائے میری پروفائل میں کیا نظر آیا ہے کہ بیر مجھ سے دوئی کرنا جائی ہے۔ میں نے بیر بھی سوجا کہ ممکن ہے بیر کسی دوست کی شرارت ہو۔ وہ اینا بن کر مجھے بے دقوف بنارہا ہو۔ میں نے سر جھنگ کرسوچا دد یکھا جائے گا۔

پھر میں نے اینا کولکھا۔'' مس اینا!میری تجھ میں نہیں آر ہا ہے کہ میری پروفائل میں الین کیا بات ہے جو آپ کو پہند آئی ہے۔ آپ میرے لیے بالکل اجنی ہیں۔آپ پہلے اپنا تعارف کرادیں۔''

بلائی کیونکہ دفتر میں چھٹی ہو چکا ہی ادرسب لوگ جا ہے ۔ بلائی کیونکہ دفتر میں چھٹی ہو چکا تھی ادرسب لوگ جا ہے ۔ ردنگ دائی کا سفر بہت خوش گوار تھا۔ اب نہ لوگول سے ۔ رحکوں کا خطرہ تھا ، نہ کپڑے خراب ہونے کا خوف نہ جی

دھکوں کا خطرہ تھا ، نہ کپڑے خراب ہونے کا خوف میں اطمینان سے گھر پہنچ خمیا۔ اس دن پہلی مرتبہ جھے انٹرنیٹ کی اسک کی محسوس ہوئی۔ پہلے تو جس نے سوچا کہ کسی زید کینے جس چلا جادی ، پھر خیال آیا کہ اینا یا جو کوئی بھی وہ تھی ، کوئ ما میر سے انتظار میں جیٹے ہی کہ میر اجواب ملتے ہی مجھے کیل میر دیتے ۔

میں نے جیسے تیسے دات گزاری۔اس دن معمول کے مطابق میں صبح سو پر سے جو گنگ کے لیے بھی نہیں گیا۔ یقت تھا کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہاتھا۔

اچا نک دروازے پر دستک ہوئی تو میں جونگ اٹھا۔ در دازہ کھولاتوٹر بیک سوٹ میں احسن کھڑا تھا۔وہ کیسنے میں شرابورتھا۔

''یارعلی! تُو آج جو گنگ کے لیے کیوں نہیں آیا؟'' اس نے بوچھا۔''طبیعت تو تھیک ہے تیری؟''

'' طبیعت بالکل کھیک ہے۔'' میں نے جواب دیا۔ ''رس آج آ کھ ہی ابھی کھلی ہے۔' پھر میں خفیف ہوکر بولا۔ '' تو اندر تو آ۔''

'''نیس یار!''احسن نے کہا۔'' مجھے انھی آفس کا بچو کام کرنا ہے۔''یہ کہدکروہ چلا گیا۔

میں نے اظمینان سے ناشا کیا۔ اب مجھے ایسی کوئی جلدی نہیں تھی۔ سیما کا لج جانے لکی تو میں نے اسے بھی روک لیا۔ اس کا کالج میرے اس کےراستے میں تھا۔

میں آئی ہونے ہو کے اس کے دائے ہی اللہ اللہ ہے۔

روزمرہ کے کام سے فارغ ہونے کے بعد میں دی من سے چے۔

چیک کی تو میرا دل بری طرح دھڑکے لگا۔ وہاں اینا کا جواب موجود تھا۔ میں نے اروگرد دیکھالیکن کوئی میری طرف متوجہ بیں تھا۔ میں نے اروگرد دیکھالیکن کوئی میری طرف متوجہ بیں تھا۔ میں نے اروگرد دیکھالیکن کوئی میری اینا نے اکتھا تھا۔ "مسڑعلی! آپ شاید جھے کوئی الی ولی این ولی این کوئی ایک ولی این ولی کارگری بھی اینا اینڈرلیس ہے اور میں لڑکی بچھرے دی ہوں تا کہ آپ کوئی شم کا کوئی شبہ نہ دوتھو پریں بھی رہی ہوں تا کہ آپ کوئی شبہ نہ دوتھو پریں بھی رہی ہوں تا کہ آپ کوئی شبہ نہ دوتھو پریں بھی رہی ہوں تا کہ آپ کوئی شبہ نہ دوتھو پریں بھی ہوں تا کہ آپ کوئی شبہ نہ موصول ہونے پر بناؤں گی۔ ہاں، جواب کے ساتھ ابنی موصول ہونے پر بناؤں گی۔ ہاں، جواب کے ساتھ ابنی تھا و بر ضرور تھیجے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ تھا و بر ضرور تھیجے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ تھا و بر میری دوتی کو بول کر لیا ہے۔ آپ کی اینا۔"

مرے ہاتھ پیرلرزئے گئے۔ تو نبوری کے زمانے میں گئی کی سے میری دوئی رہی تھی کیکن کسی لڑکی نے آج ممالی جمیع خط مہیں لکھا تھا۔ ای اپنایت سے ایس ایم ایس پی جمیع خط میں لکھا تھا۔ ای اپنایت سے ایس ایم ایس پی کہاتھا کہ'' آپ کی اینا۔''

بریسے ہو وں پر ان مربات مراب کے آواز میرے کانوں سے آواز میرے کانوں سے آفرائی فی معاصب!''

ران کی صاحب! "جی سره . . وه . . میں ذرا . . . .

"ارے آپ تو پریشان ہو گئے۔" مسعود صاحب بن کر بولے۔" میں صرف یہ بوچھ رہا تھا کہ میں نے سکریٹری ایسٹ کو جو جواب لکھوایا تھا، وہ آپ نے میل کر ایون

۔ ''' جی سراوہ تو میں نے کئے سے پہلے ہی بھیج دیا تھا۔'' ن نے جواب دیا۔

اں وقت بھی اینا کی مسکراتی ہوری تھی جیسے چوری کرتے ہوئے ہوئے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ کمپیوٹر کی امل کی ڈی پر

میں نے جب سے بوالیں بی نکالی اوراینا کی ای میل اور دونوں تصویریں بوالیں بی جی محفوظ کرنے کے بعدای کی میل اور تصویریں ڈیلیٹ کر دیں۔ آفس کا کمپیوٹر تو کوئی میں استعال کرسکتا تھا۔ وہاں ایسے ایسے لوگ موجود ہے جو تھوڑی ہی کوشش کے بعد کوئی بھی آئی ڈی کھول سکتے ہے۔ تھے۔ تھوڑی ہی کوشش کے بعد کوئی بھی آئی ڈی کھول سکتے ہے۔ میں نے کھر آکر بوایس کی اپنی الماری میں حفاظت میں میں اور کا پرنٹ میں کے سوچا تھا کہ اپنا کی تصویروں کا پرنٹ نے کھول کے اپنا کی تصویروں کا پرنٹ نکلوالوں گا۔

کھر میں نہانے کے لیے باتھ روم میں تھس کیا۔ شام کی چائے میں ابو اور امی کے ساتھ لاؤنج میں

جائے ہیے ہوئے ابونے کہا۔ ' <sup>دعلی</sup> !میراایک شاگر د

محلمہ خارجہ میں اعلی عہدے پر ہے۔ میں اتفاقاً اس سے
ملاقات ہوگئ۔ میں نے اسے تمہارے بارے میں بتایا تو
اس نے کہا کہ علی کو مقاطبے کا امتحان یاس کرا دیں۔ میں
اس فوراً ہی اسے ملکے میں ایا سنٹ کرلوں گا۔''
ابو! مقاطبے کا امتحان یاس کرنے کے بعد تو مجھے کی

سفارش کی ضرورت بی نہیں رہے گا۔'' ''خام خیالی ہے تمہاری ۔'' ابو نے کہا۔''بہت ۔

'' خام خیالی ہے تمہاری۔' ابو نے کہا۔'' بہت سے امیدوارامتحان پاس کرنے کے باوجودویڈنگ کسٹ پررہتے ہیں۔ اس انتظار میں کئی سال گزرجاتے ہیں کیکن کہیں ان کی تعیناتی مہیں ہوتی۔ تم کل کی ایس ایس کا فارم تو لے کرآؤ، پھردیکھتے ہیں۔ کوشش کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟''

ابوتو ہوں کہہ رہے تھے جسے ی ایس ایس کا امتحان یاس کرنا کوئی نداق ہو۔ ہاں، کوشش کرنے میں کوئی حرج تہنیں تھا۔

میں وہاں سے اٹھ کر ایک مرتبہ پھرائی کرے میں آگیا۔ میرے چھیے چھیے سیما بھی کمرے میں آگئی اور بولی۔'' بھائی! آپ کوکوئی پریشانی ہے؟ کوئی مسلمہے؟'' '' بھی نے '' میں نے

دو بحراآب النے پریٹان پریٹان سے کیوں ہیں؟ میں کئی دن ہے آپ کو پریٹان دیکھر ہی ہوں۔' سیمانے دودن کو'دکئی دن' بنادیا تھا۔ میں نے انس کرکہا۔''ایسی کوئی ہاتے نہیں ہے سیما۔'' دشیور؟''سیمانے یو چھا۔

''شیور'' میں نے جواب دیا۔ وہ میرے جواب سے مطمئن تونبیس ہو کی لیکن اس نے مزید چھر بیس یو چھا۔

اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی اصور کھر دو تین تصویر میں نکالیں اور ان کا جائزہ لیا۔ ایک تصویر کھر کے باہر کی دیوار کے ساتھ تھی۔ میں نے اس تصویر میں پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی ، چہرے پر''رے بن' کا چشمہ تھا۔ بیں منظر میں گھر کی دیوار تھی جس پرخوب صورت ک ایک تیل بھی لئکی ہوئی تھی۔ اس بیل کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی پارک میں کھڑا ہوں۔ دوسری تصویر ٹریک سوٹ میں تھی ۔میر ہے دوستوں اور کزنز کا خیال تھا کہ میں سوٹ میں تھی ۔میر ہے دوستوں اور کزنز کا خیال تھا کہ میں بہت وجیہہ و خوب رو ہوں۔ دراز قد، ورزشی جسم ، گندی رگھت اور براؤن بال ۔

جاسوسى دائجست - (227) مئى 2014ء

جاسوسى دائجست - 226 مئى 2014ء

وزي بنتے ميں پاکستان آ دُن کی . . جمہاری اپنی اینا۔'' و وتبين ، وقت تو ملتا ہے ليكن آفس سے واپس آنے کے بعد ای تھکن موجاتی ہے کہ...' اں کی ای میل کو میں نے کئی وقعہ پڑھالیکن میری ا کہ اینا آخر جاہتی کیا ہے۔ ای میل کے این کیا ہے۔ ای میل کے این اور میں کیا ہے۔ ای میل کے این میل کے این میل ک "میں ال کر یانی مجھی نہیں بیتا۔" سعدریہ نے مکوا اندان نے اپنائیل نون تمبر میں لکھاتھا۔ اسى وفت احسن آمميا اور بولايه " تُوكب آيا؟ مِن تو ميراذ بن ميرمائي كوتيار ميس تفاكه كوني كروژ بتي لزكي البحى تيرى بى طرف جانے والاتھا۔'' ا بول یا اتن تنها بوسلت ہے کہ اسے پوری دنیا میں کوئی ایسا میں کھے دیر خالہ کے یاس بیٹھا بھراحسن کے ساتھ ونسس ملاجس پروہ اعتبار کر سکے۔ مجرا سے سرمان کاری یا لان میں جا بیٹھا۔ جائے بیتے ہوئے میں نے احسن کواینا اور ان کا چکر چلانے کی ضرورت عی کیاتھی؟ وہ خود مینکر تھی تو اس کی ای میلو کے مارے میں سب پھے بتادیا۔ محنوظ سر ماید کاری کے طریقے بھی معلوم ہوں مے ۔ پھر احسن بساحة منے لگا۔ پھروہ مسی ضبط کر کے بولا۔ ا امریا چھوڑ کر یا کتان ہی میں سرمایہ کاری کیوں کرنا ''واہ یار! پہتو''جوک آف دی ایئر''ہے۔'' '' يار! بين تجهر سے مشوره ما نگ رہا ہوں اور تو بات کو میں نے سوچا کہ اپنا اکاؤنٹ تمبر اسے بھیج دیتا مذال میں اڑارہاہے۔'' ہوں۔ تھلا اس سے مجھے کیا قرق پڑے گا؟ میرے " كويا آب سنجيده إلى؟" احسن في طنزيه البح من الأؤنث میں كون سے لاكھوں روپے تھے۔اس میں مشكل كها-" يارا توكياعقل سے مالكل بى پيدل ہو كما ہے؟ ے ڈیڑھ دو ہزار رویے ہوں گے۔ وہ مجھے مالی طور پر کیا احسن پھر بننے لگا۔" ایک کروڑ پی دوشیزہ جسن و جمال میں یکنا، امریکی بینک کی ایک افسر امریکا اور بورپ چھوڑ کے میری چیک بک میزکی دراز بی بین ہوتی تھی۔ میں یا کتان میں سرمایہ کاری کرنا جائتی ہے؟ وہ بھی ایک ایسے نے اپتاا کا وُ تث تمبرنوٹ کرلیا ، پھراینا کولکھا۔'' ڈییئر اینا اوو تتخفی کے ساتھ جنے وہ جانتی جی مہیں ہے، کیا بواس ہے ى دن مين تم سے عجيب سااپنايت كارشنداستوار ہو كميا ہے۔ میری طرف سے تم بے فلرر ہو۔ میں برطرح سے تمہاری مدو اس کے انداز پر جھے ہتی آئی۔ میں نے کہا۔ " یار! كرنے كو تيار موں يم مجھ يراعتبار كرسلتي موية تمهاري آمد كا میں نے اس پر کب اعتبار کرلیا ہے؟" میں نے ابھی سے انظار شروع کر دیا ہے، مجھے تمہارے '' میں تجھے اتنا کھام<sup>ر سمجھتا بھی تبی</sup>ں۔'' احسن نے منہ جاب كاشدت سے انظار رے كا،تمهارا اور صرف تمهارا " يار! اكراينا فرا وتهى ہے تواس ايڈ و تچر ميں حرج ہی ایٹا کو ای میل کرنے کے بعد میں نے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کیا اور ارد کرد ویکھا۔ایک دو کے علاوہ دفتر کے تمام " يعنى اب مجى آپ كے دل ميں ليس يہ خوامش اوگ جا بھے تنے مرف مسعود صاحب موجود تنے۔وہ مجی خوابيده بے كملن ب وہ حسينه فراد ند ہو؟" احسن ف اب ایناسامان سمیث رہے تھے۔ تفحیک آمیز انداز میں کہا۔" اور کیا ضروری ہے کہوہ کوئی میں نے سوچا کہ اب میں ایتا کے بارے میں احسن حینہ بی ہو، اینا کے پردے میں کوئی نیکروجی تو ہوسکتا کوسب کھے بتا دوں گا۔ رات کو کھانے کے بعد میں باتک لے کراحسن کی طرف چلا گیا۔احسن نارتھ ناظم آیا ویس رہتا " میں نے کب کہاہے کہ اینا یا وہ جوکو لی جسی ہے " تھا۔ مجھنے دیکھ کراحسن کی والدہ اور پہنیں خوش ہوسٹیں ۔ بول رہی ہے مکر میں نے اسے اپناا کا وُنٹ تمبر جیج دیا ہے۔' " بہت دن بعد چکر لگا یا علی بیٹا!" خالہ نے کہا۔ میں '' کیا؟'' احسن جونک کر بولا۔'' پہلے تو مجھے صرف احسن کی ای کوخالہ کہتا تھا۔ شبہ تھالیکن اب یقین ہو گیا ہے کہ تیری عقل واقعی خبط ہو گئی ہے۔ کھامڑآ دی، اس فراڈ کواپنا بینک اکاؤنٹ تمبروسیے کی وواب بيرمت كيي كاعلى بها أل كه وقت تبين ملتاب بير كياضرورت تحي؟" كهراحسن جراكر بولا-"اب بيمت كهنا جملہ بہت پرانا ہو گیا ہے۔" احسن کی بہن سعدیہ منہ بنا کر کہ بیں بھی اینا ہے خداق کرر ہاہوں۔''

بول- دەسىما كى جم عرقتى-

تزكي كرويا كهاحن نفنول من منصرف ميراغداق الراسيع بلکیمکن ہے وہ یہ بات دومروں کوجی بتاد سے موال بات بلکیمکن ہیروں یا ت دومروں کوجی بتاد سے موال بات كربمي سنجيد كى سے ندليتا كدامريكا كى ايك بينكر حين تھے ووسی کی خواہش مند ہے۔ میں نے احسن کو إدام اوم ک بالقل كرك نال ديا-بدبات اليس مى كداحسن ميرسدماني المقص بنیس تقا۔ بات بیر محی کہ اینا ہے دوئ کی اس کے نز و یک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو میں مجی ال دوی کواہمیت نہ دیتا۔ احسن کے جانے کے بعد میں دوبارہ لاؤی میں اس

اور تی وی در یکھنے لگا۔ من بیابھی سوچ رہا تھا کہ اب مجھے انٹرنیٹڈ پوائس لکوالیما چاہیے۔

مس نے اپنی میل کھولی تو اینا کا جواب موجود تھا۔ ان کے علاوہ میرے دو دوستوں کی ای میلوجھی موجود تھیں ۔الور الكليند من تواورسعيد امريكا من - من في سن سع ملك اینا کیمیل دیمی - جیے جیے میں اس کی میل پر متا کیا، مرا ووران خون تيز موتا كيا- جھے يقين تما كها ك وفت ميراجيوا بحى مرح مور ما موكا - اينان لكما تقا- " دُيرُ فريندُ إلى خَصْحَوْتُي مونی کہتم نے میری ووئ کی آفر تبول کر لی۔ میں تم ہے انتانی اہم کام لیم جامتی موں۔معاملہ کروڑوں ڈالرن کا ہے۔ کیا میں تم پر اعماد کرسکتی ہوں؟ مجھے نہ جانے کیوں لگا ہے کہتم قابل اعتبار آدی ہو۔ میرے پاس خطیر رقم ہے۔ ميري مجھ مس ميس آر باہے كہ مس ال رقم كوكس منافع بحق كاروبار من لكاور؟ آج كے دور ميں كى براعتبار كرنا كتا مشکل ہے، میٹم بھی جانتے ہوئے۔میرے اروکر وہمی لا چی اور ہوں کے مارے لوگ ہیں۔ میں اس ونیا میں بالکل تنہا ہوں۔والدین، بہن بھائی،کوئی بھی نہیں ہے۔ایسے میں تم خود اندازه لگا سکتے ہو کہ میں کتنی بردی مصیبت میں جالا موں- یہاں کے لوگوں ور تو جھے بالکل اعتبار نہیں ہے۔ تم پیر اعتبار کرے میں ایک جواتھیل رہی ہوں۔اس کے باوجود ت جانے مجھے کیوں لیٹین ہے کہتم میرے اعماد کو تھیں ہیں مینچاؤ کے۔ ہم یا کتان میں جو بھی کاروبار کریں ہے، اس میں تم فغنی پرسند کے جھے دار ہو مے۔اب اگرتم راضی ہوتو بحصابنا بينك اكاؤنث بهج دوتا كهرقم من تمهار ا كاؤنث من منظل كرسكون - اكر تمام امور في المي تو من اس ماه

می تصویر س بھیجنا چاہتا تھا۔ میں تصویریں لے کرکمپیوٹر کی ایک دکان میں چلا گیا۔ و بان مه مرتب تا ئينگ كابندوبست تما بلكه و بان تصويري اور دوسرے کاغذات اسلین بھی ہوتے ہے۔

اب مدميري بدسمتي كي كدوبان كالمكينزي خراب تمار ای کے علادہ جارے علا ہے جن کوئی دوسری و کان بھی تبیں عی جہاں سے تھویری اسلین ہوسکتیں۔اس کے لیے مجھے ببت دورجانا پرتا۔ من شايدوبان بحي چلاجاتاليكن اچا تك مجھے خیال آیا کہ مس ہوایس بی لانا تو بھول بی کیا۔ مس نے مو چا كەاب اڭلى د فعدا پىئى تصويرىي تېچىجوں گالىكن فى الحال اینا کوجواب ویناضروری تھا۔

من وہاں سے ایک نیٹ کیفے پر پہنچا اور ایک کیبن من بيه كيا- من سن جواب من اينا كولكما- "دير اينا! تمباري تفويري و مکه كر مجم بهت خوشي مولي اوريقين بحي المحياكه كونى ميرے ساتھ شرارت ميں كرديا۔ ميرا بورانام علی عرفان ہے۔ میں ایک سرکاری ادارے میں ملازم ہوں۔میری فیملی چھوٹی ک ہے۔میرب علاوہ صرف ایک مین ہے اور ای ابو ہیں۔ میں نے آئی آر میں ماسرز کیا ہے۔ ایک تصویر یں فوری طور پر میں اس لے بیس بھیج سکا كدوه فورى طور پر اسلين جيس بوسيس-اس كاپيرمطلب جيس که بچھے تمہاری ووتی قبول نہیں۔ بچھے تمہاری ووتی قبول کر کے فخر ہوگا۔ تمہارے جواب کا متظررہوں گا، صرف تمہارا نی ۔ "میں نے جواب دوبارہ پڑھااورات ایٹا کی آئی ڈی

ره ره کراینا کا پُرکشش چره اورخوب صورت سرا پایاد آربا تھا۔ول چاہ رہاتھا کہ اینا ہے بہت ی باتیں کروں۔ اس کی آوازسنوں ۔

میرااندازه تفا کهاس کی طرح اس کی آواز بھی خوب مورت ہوگی۔ بیس اینا کے تصور میں اتنا کم تھا کیہ دو وقعہ بالك ايك كاراورويكن ئے تكراتے تكراتے بكى۔ويكن والا بجهج مرا بهلا كبتا موا جلا كيا\_

مل تعربينيا توابوكهان پرميراانظار كررب تع-و ہاں غیرمتو قع طور پر احسن کو و کچھ کر جھے خوش گوار جیرت

"ياراتم بوكمان؟"احسن في يعالم" اوريل فون رکھنے کا فائدہ عی کیا۔تم نے میری کال بھی ریسیونیں کی۔'' "ميراكل نون سائيلنك پرتھا۔" ميں نے جموث كا مباراليا\_'' چلوءتم کھانا تو کھاؤ۔''

جاسوسى دائجست - 228 مئى 2014ء

جاسوسى دائجست - ﴿ 229 منى 2014ء

" يار! بات تو يمي ہے۔" س نے كيا۔" يول محى میرے اکاؤنٹ میں مشکل ہے ڈیروھ دو ہزار روپے ہی ہوں مے۔ دو جھے کوئی نقصان پہنچا ہی ہوں سکتی۔' و ويمرتو مجهد علي الع جهما جاه رباع؟ "احسن في مرد

تو مرجل كول چبار اب، "مين نے كها۔ " تیرے اس کارہامے کے بعد کیا میں خوتی ہے تا چول؟" احسن نے مجھے تھورا۔''بس اب اس کی کسی اور ا کامیل کاجواب مت دینا۔''

میں خاموش ہو گیا۔ میں احسن سے مزید بات کرتا تو وه مزيد طنز كرتا ،ميرانداق اژاتا\_

ووسر برے دن جی میں دفت ہے کچھ پہلے آفس چائے میا اور جاتے ہی اپنا کمپیوٹر مسٹم آن کر دیا۔ تو قع کے مطابق ایٹا کی ای میل موجود تھی۔اس نے لکھاتھا کیہ مجھے تمہاراا کاؤنٹ تمبر کی ہے۔ بچھے چندروز کے لیے املی جاتا ہے اس لیے م کھ دن تم سے رابطہ نہ ہو سکے گا۔ میں نے تمہارے ملک میں برنس کرنے کا بلان تقریباً کمل کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اسلام آباد میں اپنا میڈ آفس قائم کریں۔ میں یا کنتان میں ایک کی وی جینل اور موبائل مینی شروع کرنا جاہتی ہوں۔اس کے لیے جگہ کا بندوبست مہیں کرنا ہوگا۔ میتوہارے بزنس کا ایک خاکیہ ساہے۔ بیں اتلی ہے واپس آنے کے بعد میمنصوبہ نقریباً ممل کرلوں کی۔اس دوران مل تم اليهي طرح سوج مجهلو-اب ايك بفت بعدر الطهوكا-ا پنا بہت خیال رکھنا۔ " آخر میں اس نے لکھا تھا۔ "تمہاری ادرصرف تمهاری اینا۔''

ای میل پڑھ کر مجھے عجیب سالگا کہ کوئی حسین امریکی دوشیزہ بھے اس انداز میں بھی مخاطب کرسکتی ہے۔ اب مجھے احسن كاخيال درست بى لك رباتها كدايناك يرد عيس کوئی غینا بھے بے وقوف بٹار ہاتھا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ میں جسی اسے ایسا جواب دوں گا کہ دہ تنملا کررہ جائے گی ، یا

تمن دن کی اعصائی کشیر کی کے بعداس دن مجھے خاصا مكون الما-اس دن ميس في يبلي كي طرح دل لكاكركام كما ادراینا کے آسیب کوذہن سے جھک ویا۔

ودمرے دن مج جو گنگ کرتے ہوئے احسن سے الما قات ہوئی لیکن میں نے اینا کے موضوع پر کوئی بات مہیں

جب ہم جو گنگ کر کے دائیں جارے سے تو احسی

نے پوچھ ہی لیا۔ 'معلی !اس بینٹر حسینہ کی کوئی ای میل ای میں میں نے چونک کراحسن کی طرف و یکھا۔ احسن کے چېرے پرتضحیک ماطنز کا کوئی تا ترتبیس تھا۔ ورواب ويا-اجس في المرجواب ويا-اجس الم سواليها نداز من تجھے ديڪھا تو ميں بولا۔

و يار!اس مرتبة واس نے حدیق کردی۔اس نے اکما ہے کیدوہ پاکتان میں ایک ٹی وی جیس ادر موبائل فون مردس مینی قائم کرنا چاہی ہے۔ ویحددن جھے سے را لطے میں مہیں رہے کی کیونکہ دواللی جارہی ہے۔''

احسن باختیار مہتہ ایک کر بولا۔'' یار! میکورنے ہم لوگوں کو ہتھرِ کے زمانے کا آدی جھتے ہیں۔ لی دی چیس ا موبائل فون مین کوئی ود جار لا کھیں قائم ہوساتی ہے؟ اس کے لیے اربول رو پراچاہے ...اربول ۔ ' پھروہ پھتو قن کے بعد بولا۔ "میجی لتی احقانہ بات ہے کہ وہ الل جاری ہے اس کے رابطے مس میں رہے گی، یار! بقول تیرے وہ بینک میں سی اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ اس سم کے لوگوں کے لیے اپنے آفس سے بلکہ دنیا بھر سے رابطے میں رہنا بہتضروری ہے۔اب تولیب ٹاپ اے عام ہو کتے ہیں کہ وہ عام آ دی کی دسترس میں ہیں۔ کیا اینا کے پاس لیپ ٹاپ ہیں ہوگا؟ اب تو ایسے سل فون جی مار کیٹ میں آگئے ہیں جن پر ہر سم کی مہولت میسر ہے۔

پھرکئ ون یوں ہی گزر گئے۔ میں نے اپنا کے خیال کوذہن سے جھٹک دیا تھا۔

چەدن بعديس نے اسين كام نمٹا كر ابناميل بلس چیک کیا تو میں بری طرح چونک اٹھا۔ وہاں اینا کی ای کیل موجود تھی۔ میں نے اس میل کو کھولا تو میری سانسوں کی كردش تيز ہوئى۔ اس نے لکھا تھا۔ '' پيار ے على! ميں ابلي ۔ کے کامیاب دورے کے بعد اجمی تھوڑی ویر مہلے ہی چکی ہوں۔ میں نے میدن جس کرب میں کزارے ہیں، وہ میں ہی جانتی ہوں۔ شایدتم جی بے چین ہو کے۔اب مس مہیں ایک اہم بات بتانے دالی ہوں۔ جھے یقین ہے کہم اس بات کا تذکرہ سی سے بھی ہیں کروے۔ میں بینار تو ضرور ہول میکن ای ودلت مندمبیں ہول کیکن تمہاری مدد ہے ہم ددنوں کروڑ بین ہو سکتے ہیں۔ ہارے بینک میں عراق کے ایک کردڑ پتی محص کا اکاؤنٹ تھا۔ امریکا ،عراق جنگ میں وہ عراقی کروڑ پتی اینے خاندان سمیت مارا کیا۔ بینک نے کی مرتبداس سے دا بطے کی کوشش کی لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب جیس آیا۔ میں نے اسے طور پرمعلوبات حاصل

نے سوچا کہاجسن کوایٹا کی میل کے بارے میں بتادوں لیکن کیں تو اس کی موت کا انکشاف ہوایہ ا کا دُنث کے دارتو ل میں اس کی بیوی اور مینے کا نام تھا کیلن وہ دولو ل بھی اس پھر بھیےاینا کی ہدایت یادآ گئی۔ جنگ میں مارے کے عراق کے اکاؤنٹ میں جار کروڑ یو چھا۔'' کیااب کوئی نئی ای میل موصول ہوئی ہے؟' ے زائد کی رقم ہے۔ وہ اکا دُنٹ لا وارث ہے۔اب مہیں صرف اتناكرنا ہوگا كداس عراقي عبادالمصطفيٰ كي وراشت كا دعویٰ کرنا ہوگا۔ میں نے مہیں اس کام کے لیے یون متحب کیا جا بيكے تھے اور ا می چن میں مصردف تعیس ۔ کوشش کی کیلن میں نے اسے کچھ جھی نہ بتایا۔

یا تجویں دن جھے اپنا کی ایک اور ای میل می ۔ اس نے لکھا تھا۔'' ڈیٹرعلی البھے بھین ہے کہتم نے اب تک فیملہ كرليا موكا كرتم ميرے ساتھ كام كرو كے۔عباد المصطفیٰ كا كرنے كى مامى بحرلى تو ميں دوسرے ہى دن تمام رقم

ای میل یو هاکر میرا دل مری طرح دهو کنے لگا۔اس كى دهمك جيم اسيخ كانول بيس تحسوس مور بى هى بمردموسم کے باوجود میراچرہ سینے میں رہو کیا تھا ادرسانس مری طرح مچول کیا تھا۔ میں نے رومال سے چرے کا پینا خشک کیا ادرسامنے رکھا ہوا یائی کا گلاس اٹھا کرایک ہی سانس میں

دعلی صاحب! ' 'مسعود صاحب کی آ دازس کر میں

"آپ کی طبیعت تو شک ہے؟" ان کے لیج میں

میں نے کہا۔مسعود صاحب نہ جانے کب سے میرا جائزہ لے رہے تھے۔ 'اب شاید جھے بخار بھی ہوگیا ہے۔'' "اوہو،آپ آج چھٹی کر لیتے۔"مسعودصاحب کے

ہے کہم مسلمان ہوتم مجھے میل کرو سے کہ میں عباد المصطفیٰ کا وارث ہوں۔اس مے تمام اکاؤنٹس میں ہی ڈیل کر فی ہوں۔ ہر بینک بینس کا کوئی نہ کوئی وارث نکل ہی آتا ہے لیکن کئی ماہ کے ماد جوواس عراق کا کوئی دارے سامنے میں آیا۔ تمہاری میل ملتے ہی میں رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں کی۔ میں بہال کا کام سمیٹنے کے بعد ہی باکستان آؤں گی۔ اس دوران میں تم ایک مرتبہ پھرمیری آ فریرا چی طرح غور کرلو۔بس اتنا دھیا ن رکھٹا کہ جب تک کام شروع نه به وجائے ، سی کو برگز ند بتانا ، صرف تمہاری بہ کیل یوٹھ کر ہیں ستاتے ہیں رہ کیا۔اب سے معاملہ میجه سنجده بلکه خطرناک رخ اختیار کرتا جار با تھا۔میرے ذ بن میں بہلا خیال یمی آیا کہ جھے فوری طور پراس معاملے

بدد یانتی ادرجرم کی بو محسول موربی هی -میں کھر جا کر بھی سلسل ای معاملے پرغور کرتا رہا۔ میں نے لاکھاس معاملے کوذہن سے جھٹکنا جایالیکن اس میں كامياب بنه موا بالأخريس في فيعلم كرليا كديس ايناس کہدووں گا کہ میں اس معاملے میں تمہارا ساتھ تہیں دے

سے کنارہ کش ہو جانا جاہے۔ جھے اس تمام معاملے میں

رات دیر تک جا تھنے کی وجہ سے دوسرے دن میں جو گنگ کے لیے بھی نہ جاسکا۔اس دن آفس جانے کو بھی دل مبیں جاہ رہا تھالیکن آفس میں ایک اہم میٹنگ تھی اس کیے جانا ضروری تھا۔

میں نافاکر ہی رہا تھا کہ احسن آحمیا۔ اس نے تشویش سے یو چھا۔ وعلی اتیری طبیعت تو معیک ہے؟ " ار بار! طبعت معک ب، بس صبح آکھ دیرے

''احسن بيڻا! ناشا کرلو۔''امي نے کہا۔ " ناشا تو من نے کرلیا ہے، بس ایک کب چاہے بيون گا-"احسن نے کہا۔

عائے سے ہوئے میں بالکل خاموش تھا۔ پہلے میں جاسوسى ڈائجسٹ - 331 - مئى 2014ء

جاسوسى ڈائجسٹ \_ 230 مئى 2014ء

كرحرجان

'' کن سوچوں میں کم ہے کئی؟'' احسن نے اچا تک ای میل کے نام پر میں مرک طرح چونکا ادر جلدی ہے کہا۔''مہیں یارااس کی طرف سے کوئی ای میل نہیں ملی۔'' ریے کہتے ہوئے میں نے ار دکر د کا جائز ہ لیا۔ابوا درسیما وونو ل

پھراحس نے مجھے اینا کے بارے میں کریدنے کی

اس کے رخصت ہونے کے بعد میں جی آفس کے ليےروانہ ہو كيا۔ چرآفس كے كامول ادرميٹنگ كى وجہ سے سے تک مصردف رہا۔ یے کے بعد میں نے نہ جاسے ہوئے جى اين مل چيك كرلى - آج ايناكى كوئى مل تبين كقى -

بینک بینس عار کروڑ ہے۔ اگرتم نے میرے ساتھ کام تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دول کی ہمہارے جواب كا بے تالى سے انتظار كرول كى ،تمہارى اور صرف تمہارى

مرى طرح چونكاادر تهوم كران كى طرف ديكها ـ

"سر! آج صبح ہی ہے میری طبیعت کچھ بوجھل تھی۔"

''سر! مں چھٹی کیسے کر لیتا۔ آج اتن اہم میڈنگ بھی آبو متمی '' میں نے کیا۔ میری آواز کا ارتفاش مسعود صاحب زمیم محسوس کیا ہوگا۔

نے مجنوں کیا ہوگا۔ "اب تو مینٹک بھی ہو چکی۔ "انہوں نے نرم سہم مل کہا۔"اب آب میر چلے جائیں۔"

میں خور بھی کچے دیر کے لیے تنہائی اور ذہنی میسوئی چاہ رہاتھا اس لیے میں فوراً اپنے سامنے بگھری ہوئی فائلیں سمینے انگا

ا می بے وقت مجھے دیکھ کریریشان ہولئیں۔ میں نے الهيس مظمئن كردياكم مي بالكل شيك مون، بس آج كام کرنے کا موڈ جیس تھااس کیے آ وہےون کی چھٹی کر لی ہے۔ عمل نے اس ون سے جی میس کیا تھا۔ عمل نے ای سے مینڈو چز بنوائے اور کر ما کرم جائے تی کر کمرے میں جلا میں۔میری مجھ مں نہیں آرہا تھا کہ جھے کیا کرنا جاہے؟ میں اس معالم بین کسی کوراز دار جی تبیس بنا سکتا تھانہ ووسری طرف چار کروڑ کی خطیر رقم تھی۔اتی رقم تومیری کئی پشتیں ل ترجی ہنیں کماسکتی تھیں۔ای ادھیڑین میں نہ جانے کپ میری آنکھ لگ گئا۔ رات بھر جا گئے کی وجہ ہے بھی میری طبیعت کچھ بوطل ہوئی تھی کیلن اس کے باوجود میں جو گنگ کے کیے چلا حمیا۔ احسن سے ملاقات ہوئی کیکن میں نے اسے پھھ جي بيس بتايا۔ميري خاموشي ديکھ كراس نے يوچھا بھی کہ مہیں کوئی پر اہلم تو ہیں ہے؟ میں نے جبراً ہس کر کہا۔ '' یارا مجھے کوئی پر بشائی مہیں ہے۔بس رات کو نیند بہت دیر ہے آنی تھی اس کیے ... ''

"او بھائی!" احسن نے انس کر کہا۔"بہ تیری راتوں کی نیند کوں اڑ گئی ہے ... کہیں اینا کا کوئی چکر تو نہیں میں"

" يارا عن اينا كاباب بندكر چكا مول " عن ف

ہے۔
احس نے جھے مزید کرید نے کی کوشش کی لیکن میں نے اے کچھ کہ نہیں بتایا۔ ہی توخود بھی اس وقت تک بھین اور بے بھی کے درمیان لئک رہا تھا۔ میرے فہن کے کسی کوشے میں اب بھی یہ خیال موجود تھا کہ اب اینا کی طرف سے اس ڈرا ہے کا کلائمیکس ہوجائے گا اور وہ کہدو ہے گی کہ تم ایشیائی کتنی جلدی بے وقوف بن جاتے ہو۔ بھلا کوئی لڑکی ا تنا پڑا خطرہ مول لے کرکسی اجنی کو اتنی بڑی رقم دے سکتی ابڑی خطرہ مول لے کرکسی اجنی کو اتنی بڑی رقم دے سکتی ابڑی پڑھے۔
ہے؟ پھر میں سر جھنگ کر سوچتا کہ اس سے میری صحت پرکیا ابڑی پڑے۔

میں نے زبردی ناشا کیا کیونکہ میرا دل کھو بھی کھانے کوئبیں جاہر ہاتھا۔ کھانے کوئبیں جاہر ہاتھا۔

من آفس بہنیا تو اپنے روز مرہ کے کام میں لگ کر تھوڑی ویر کوسب کچھ بھول کمیا۔ کئے کے بعد اپنے ضروری کام نمٹا کر میں نے اپنی ای میل چیک کی توان باکس میں اپنا کی میل موجود تھی۔

میں نے دھڑ کتے دل کے ساتھ میل کھولی تو میراؤین بھک سے اڑ گیا، ہاتھ پیر کا نیخ سکے اور دل زور زور سے وھڑ کنے لگا۔ کو یا پہلیاں تو ڈ کر ہا ہرنگل آئے گا۔ میں نے اینا کی میل دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ پڑھی اور میں آہتہ آہتہ ہوش میں آگیا۔

اینا نے کھا تھا۔ '' ڈیئر علی ایس اینا کیریئر داؤیر لگا
کرتم پرائتیار کررہی ہوں۔ اگرتم نے میر ہے اعتاد کو تھیں
پہنچائی تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ بینک کو ابھی نیس تو پہلے ہی
عرصے بعداس فراؤ کاعلم ہوجائے گا۔ میں اس سے پہلے ہی
مائل حل کرنے میں گئے گا۔ اگر حالات ہمارے تی میں
مسائل حل کرنے میں گئے گا۔ اگر حالات ہمارے تی میں
ہوئے تو میں اس ماہ کی بائیس تاریخ تک کراپی پہنچ جاؤں
میں پاکستان کھے نہ جاؤں ہم اس دم کو ہاتھ مت لگانا۔ خدا
میں پاکستان کھی نہ جاؤں ہم اس دم کو ہاتھ مت لگانا۔ خدا
میں پاکستان کھی نہ جاؤں ہم اس دم کو ہاتھ مت لگانا۔ خدا
میں پاکستان کھی تاریخ کو کراپی میں ملاقات ہوگ۔
بال ہم اپنا فون نمبر مجھے بھیج دیتا تا کہ میں ملی فون پرتم سے
بال ہم اپنا فون نمبر مجھے بھیج دیتا تا کہ میں ملی فون پرتم سے
بات کرسکوں۔ بائیس تاریخ تک کے لیے خدا حافظ ہم ہماری
بات کرسکوں۔ بائیس تاریخ تک کے لیے خدا حافظ ہم ہماری

عِن كُنَّى منت مَك ستائے میں رہا۔ مجھے یقین نہیں آرہا تھا كہ میں اتنی بڑى رقم كاما لك بن كميا ہوں۔ مجھ ہے آفس میں وقت گزار تا دو بھر ہو كيا۔

آفس سے چھٹی ہوتے ہی ہیں سیدھا ایک قریبی اے فی ایم پر کہنچا۔ وہ اے فی ایم ای بینک کا تھا جس ہیں میرا اکا دُنٹ تھا۔ ہیں نے اے فی ایم کارڈ لکالا اور کا پنچے ہاتھوں سے مثین ہیں ڈال دیا اور اینا اکا دُنٹ بیلنس معلوم ہاتھوں سے مثین ہیں ڈال دیا اور اینا اکا دُنٹ بیلنس معلوم کرنے کے لیے 'دبیلنس' کو چچ کر دیا۔ دوسرے ہی لیے کرنے کے لیے 'دبیلنس' کو چچ کر دیا۔ دوسرے ہی لیے اے فی ایم ہیں تھی ہیں ہی ۔ ایک مرتبہ پھر میرے دیا تے میں آندھیاں می چلے لگیں۔ رقم مرتبہ پھر میرے دیا تی چی تھی۔ رقم میرے اکا دُنٹ میں بینے پھی تھی۔

میں وہاں سے نکلاتو ہاتھ پیر قابو میں نہیں ہے۔ میں بانک کو لے کر پیدِل ہی مزد کی ریسٹورنٹ تک چلا گیا۔

وہاں بیٹھ کریں نے کرما کرم جائے کے ساتھ دوسموے کھائے تو میری حالت کچھ مسلی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے سوچا کہاب میں احسن کوسب کچھ بتاووں گا۔

بنی احسن کے محمر پہنچا تو وہ آئس سے آچکا تھا اور باتھ روم میں تھا۔ میں خالہ کے پاس بیٹے گیا اور ان سے ادھر ادھر کی ہاتیں کرنے لگا۔

تموڑی دیر بعد احسن مجی آگیا۔ ہم نے ایک ساتھ ا جائے نی جرمی احسن کولے کراؤن میں آگیا۔

" معلى كيابات ب يارا تو انتا پريشان كون ب؟" احسن في وچها-" تو مجمع كى دن سے تال رہا ہے كيكن اب من تيرى بكواس نبيل سنول كار مجمع صاف ساف بتادے كر بات كيا ہے؟"

"بارا وی بتانے تو تھے باہر لان میں لایا ہوں۔" میں نے جواب دیا گھراحس کوسب کو تفصیل سے بتادیا۔
"" تو کیا جائے میں خواب و کیمنے لگا ہے؟" احسن میری بات من کر بولا۔" یا جھے اپنی طرح کمام رسجھتا ہے؟" میں نے بغیر کھے کہے جیب سے اے ٹی ایم کی سلپ کانی اور احسن کے حوالے کردی۔

'' یہ کیا ہے؟'' احسن نے ناکافی روشنی میں وہ سلپ ، کاکوشش کی۔

"میرا بیلش ہے۔" میں نے کیا۔" ابھی تعوری ویر پہلے اے تی ایم سے پیسلپ نکالی ہے۔"

احسن وہاں سے گیٹ کے نزدیک چلا گیا۔ وہاں خاصی روشی میں احسن نے وہ رسید خاصی روشی میں احسن نے وہ رسید برخی میں احسن نے وہ رسید برخی ۔ ایک لیجے کے لیے اس کا چرہ منتظیر ہوا بجر وہ فورا ہی سنجل کر بولا۔ ' یار! یہ توکسی کی بھی رسید ہوسکتی ہے۔ عموا لوگ بیلنس معلوم کرنے کے بعد بے احتیاطی میں سلپ وہیں حصور جاتے ہیں۔'

"" تیرا خیال ہے کہ میں اب بھی جھوٹ بول رہا ہوں؟" میں نے جنجلا کر کھا۔" اگر ایسا ہے تو ای دنت تو میر ہے ساتھ اے ٹی ایم تک چل۔ میں تیری موجو و گی میں اے ٹی ایم سے بیلنس معلوم کروں گا۔"

میرا اعتاد و کچه کر احسن بھی سنجیدہ ہو گیا اور بولا۔ "علی!اگرواقعی ایسا ہے توبیشک نبیس ہے۔میری چھٹی حس کسی خطرے کومسوس کررہی ہے۔"

''اب تک محجے میری بات پر پھین ہیں آیا تھا ،اب تو خطرے کی پوسو تکھنے لگا؟''میرے کیجے میں طنز تھا۔ ''میں مذاق نہیں کررہا ہوں علی!'' احسن بھی جمنجلا

جاسوسى ڈائجسٹ 233 مئى 2014ء

گیا۔ '' تیرا دماغ تو ماؤف ہو چکا ہے ورنہ تو بہت ذہین ہے۔ تو خووسوچ کوئی انجان لڑکی امر یکا جسے دور دراز ملک ہے تیجہ جسے کسی ایشیائی اور یا کستانی کو اتنی بڑی رقم کیوں وے گی؟ اب یا تووہ لڑکی پاگل ہے یا پھر تجھے بے وتوف بنا کرکسی مصیبت میں بھنسانا چاہتی ہے۔'

احسن کی ہاتوں میں دزن تھا۔ انہی خطوط پر اب تک میں بھی سوچتار ہاتھا۔ میں نے خود سے سوال کیا ، کیا واقعی ایٹا کا ذہنی تو ازن درست نہیں ہے؟

میں نے خوو ہی اپنے سوال کا جواب ویا۔''تہیں،اینا یا گل نہیں ہے۔کوئی یا گل کڑکی ای میل پر اس قسم کی یا تیں تو شرسکتی ہے کئین اتن خطیر رقم نہیں بھیج سکتی۔''

میں ان خیالات میں کم تھا کہ احسن نے بچھے چونکا ویا۔ ''علی میں پریٹانی کا صرف ایک ہی حل ہے، تو محکمہ وافلہ کے سی قرص کے بتا دا فلہ کے سی فے دارافسر کے پاس جااورا سے سب مجھ بتا و سے''

"یار! مجر مجھے تمام رقم مجی سرکار کے حوالے کرنا پڑے گی۔"

''ہاں تو؟''احسن نے جھے کھورا۔ ''یار! پیتو کوئی بات نہ ہوئی۔''میں نے کہا۔'' جھے کیا میں ''

'' بہ فائدہ کیا کم ہے کہ تو حکومت کی بناہ میں آ جائے گا۔'' پھروہ کچھ سوچ کر بولا۔'' ایک بات اور ہے، کو کی کڑ کی امریکا جیسے ملک سے کروڑوں ڈالرز کا فراڈ کر کے بھاگ کیے گئی ہے۔ ان کی ایف کی آئی تو مجرم کو یا تال سے بھی نکال لاتی ہے۔''

" کیر ... کھر بہ سب کیا ہے؟" میں بری طرح الجھ کیا تھا۔ احسن کی تمام باتیں درست میں لیکن وہ خطیر رقم بھی ایک حقیقت تھی جومیرے اکا دُنٹ میں خطل ہو چکی تھی۔ کھر ایک حقیقت تھی جومیرے اکا دُنٹ میں خطل ہو چکی تھی۔ کھر ایک اور خیال آیا، میں نے احسن سے کہا۔" یار! میرے لیے تو پھر بھی پریشانی رہے گی۔ اگر یہ واقعی ایٹا کی میرے لیے تو پھر بھی پریشانی رہے گی۔ اگر یہ واقعی ایٹا کی کوئی جال ہے تو رقم جانے کی صورت میں وہ الٹا مجھ پر الزام کوئی جال ہے تو رقم جانے کی صورت میں وہ الٹا مجھ پر الزام کا دے گی۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں حکومت کی بناہ میں آجادی

"یار! پیدسک تولیما پڑے گا۔" احسن نے کہا مجروہ اس کر بولا۔ "اور زیادہ فینشن مت لے۔ ڈیڈی کے ایک کرن جمیل الرحمٰن صاحب ہوم سکریٹری جیں۔ میں کل ہی ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ اسلام آباویس ہوتے ہیں۔ اگر یہاں ہوتے توکل ہی تجھے ان سے ملوادیتا۔"

جاسوسى دائجست - 232 مئى 2014ء

" ارا ایمی اور استا کھرون این مارے پاک-آن چورہ تاریخ ہے، ایٹا ایمی کوآئے گی۔ جھے کی سوچے دے اور تو بھی اس مسطے پر تورکر۔ " میں نے کہا۔" میں اب چلا موں۔"

"اب اتن دیر رکا ہے تو کھا تا کھا کر جاتا۔" احسن نے کہا۔" بیس جانتا ہوں تو نے ابھی تک کھا تا بھی نہیں کھا یا ہو گا۔"

میں گھرآ کربھی دیر تک اس مسئلے پرغور کرتارہا۔ بھے

بھی اینا مشکوک لگ رہی تھی۔ انسان چاہے ارب بی ہویا
اس نے دولت نا جائز طریقے سے حاصل کی ہو، وہ بغیر
موجے سمجھے اور دیکھیے بھالے آئی خطیر رقم کس کے حوالے
میں کرسکتا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ جیسا جھے نظر آرہا تھا،
ایسا تھا نہیں اورایٹا یااس کے پردے میں جو بھی تھا، وہ جھے
قربانی کا بحرابتا یا چاہتا تھا۔ میں نے بھی فیصلہ کرایا کہ قربانی
کا بحراتو میں بھی نہیں بوں گا۔ یہ فیصلہ کر کے میں سکون سے
کا بحراتو میں بھی نہیں بوں گا۔ یہ فیصلہ کر کے میں سکون سے
موجما۔

دوس مے دن میں نے مسعود صاحب کو سکی تو ن کر دیا کہ آج میری طبیعت خراب ہے اس کیے آئس ہیں آسکوں گا۔میراذ ہن تیزی سے کام کرر ہاتھا۔ بچھے اچا تک خیال آیا کہ ای ادر سیما کے اکاؤنٹ بھی میں آپریٹ کرتا تھا۔ آپریٹ بھی کیا، بس ا کاؤنٹ کھولتے وفت میں نے ہی ای اور سما کے وستخط کیے ہے۔ پھر ایک دو دفعہ ان کے ا كاؤنث سے كھوڑى بہت رقم نكالي هي، تب هي چيك يرمين نے بی وستخط کیے تھے۔ میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ میں نے بازار جا کرموتے موتے اورمضبوط سم کے موث الیس خریدے - میں نے اس دن موٹرسائیل مرمین بی حچوڑ دی تھی۔ دونوں سوٹ لیس کے کر میں تھر پہنچا اور دونوں سوٹ کیس ایے کمرے میں بیڈ کے نیچے رکا دیے۔ میرے کمرے کا ایک وروازہ باہر بھی کھٹا تھا۔وہاں سے میں سیدھا بینک پہنچا تو بینک میجر خودمیر ہے استقبال کو دوڑ ا دوڑا آیا اور بولا۔ "علی صاحب! آپ ادھرمیرے کمرے میں چل کرمیسیں۔" پھراس نے پیون سے کہا۔" جلدی سے ائیمی میائے لے کرآ ڈے''

میں جانا تھا کہ منجر میری نہیں بلکہ اس خطیر رقم کی خوشامد کرر ہاہے جومیرے اکاؤنٹ میں پہنچ چکی تھی۔ ایک دفعہ میں نے کسی سے دو ہزار رویے قرض مائے تھے۔ اس کے پاس چسے نہیں تھے تو اس نے جھے چیک دے دیا تھا۔ میں بھا کم بھاگ بہاں آیا تھا کیونکہ اس دوست کا اکاؤنٹ

سمی ای بینک بین تھا۔ بینک بند ہونے ہی والا تھا۔ بین رق چیک دیا تو یہ کہہ کر جھے چیک لوٹا دیا گیا کہ وسخط میں فرق ہے۔ مجھے اس روز شد پرصر درت تھی۔ اس دوست سے دوبارہ وسخط کرانے یا دوسرا چیک لینے کا دفت بھی ہیں تھا۔ میں نے منبحر کی خوشامد کی کہ آپ ان صاحب سے ٹیلی فون میں نے منبحر کی خوشامد کی کہ آپ ان صاحب سے ٹیلی فون ہر بات کرلیں ،کوئی مسئلہ ہے تو میر ہے سل فون سے کال کر لیس یا میں خود اس دوست کا تمبر طاد ہتا ہوں۔ آپ اس سے نقمد بین کر لیس لیکن میری طرح میرا دوست بھی چھوٹا سا اکاؤنٹ ہولڈر تھا اس لیے بنبجر نے رعونت سے افکار کر دیا۔ اکاؤنٹ ہولڈر تھا اس لیے بنبجر نے رعونت سے افکار کر دیا۔ مجھے اپنی وہ بے لی ادر تو جن آج تک یا دھی بلکہ میں جب آجا تا تھا۔۔۔

''فرمائے علی صاحب! کیسے زحمت ک؟'' منیجر نے مجھے خیالات سے جونکادیا۔

'' میں اپنا ا کاؤنٹ بند کرنے آیا ہوں۔'' میں نے سرد کیجے میں کہا۔

"آ ... آپ ... کامطلب ہے کہ ... آپ ... " "جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔" میں نے جواب

''مراہم سے کوئی کوتائی ہوگئی یا آپ کو ہینک کی مروس سے کوئی شکایت ہے؟''میجر تو کھلا کر بولا ۔ کوئی پندرہ میں لا کھ کا اکا ؤنٹ بھی بند ہوجائے تو منیجر سے جواب طلب کرلیا جاتا ہے۔ میر سے اکا ؤنٹ میں تو چار کروڑ تھے۔ ''دمجھے ہوگئے ۔ میر سے دمجی پیک تا میں در میں لک دروں

" بجھے بینک سے جو بھی شکایت ہے، وہ میں لکھ دوں ، گا۔"میرالہجہ پہلے کی طرح سردتھا۔

ای وقت بین چائے کے کرآ گیا۔ میجر نے خوشا مر ہمرے کیج میں کہا۔ "اچھا، پہلے آپ چائے تو پی لیں۔"
" چائے چنے میں وقت صالع مت کریں۔" میں
نے اس مرتبہ درشت کیج میں کہا۔" میں جانتا ہوں گراتی
رقم بینک میں موجود ہیں ہوگی۔ آپ کو بند دہست کرنا پڑے
میں موجود ہیں ہوگی۔ آپ کو بند دہست کرنا پڑے

"آپ درست که رہ بیں۔" ملیجر کا لہجہ بھی سرو ہو میا۔" اصولاً تو آپ کو کم سے کم چوہیں تھنٹے پہلے اطلاع دینا چاہیے تھی۔"

م است در مسلم المجر؟ " میں نے درشت کیج میں کہا۔

" المرا آپ كوكوئى شكايت ہے تو جھے بتائيں۔ ميں پكو..."

''پلیز!' میں نے اس کی بات کاٹ دی۔''اپنااور میرا دفت ضائع نہ کریں۔ میراا کاؤنٹ بند کر دیں۔' پھر میں پچھ موچ کر بولا۔''او کے، آپ جھے لکھ دیں کہ چومیں عظے سے پہلے آپ ادائیگی نہیں کریں گے۔'' اب میرا انداز جارحانہ تھا۔''میں ابھی آپ کے ہیڈ آئس بات کرتا ہوں۔''

" میں آپ کو بارہ محملے میں ادائیگی کر دوں گا۔ "میجر نے مردہ کیج میں کہا۔" دلیکن اکاؤنٹ بندمت کریں۔ دو چارلا کھاس میں چھوڑ ویں۔ "

''او کے۔'' میں نے طویل سائس لے کر کہا۔'' میں اکا دُنٹ بندنہیں کروں گالیکن جھے پانچ بیجے سے پہلے پہلے کیش چاہیے۔اس وقت دس بجے ہیں۔سات مھنٹے بہت

میجر کھی وجارہا، گھراس طرح مرے مرے انداز میں بولا۔'' تھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔' '' کوشش ہیں، جھے کیش چاہیے۔'' میں نے درشتی

'' ٹھیک ہے، آپ ساڑھے چار بجے تک آجائیں۔''

خطرہ تو میں نے مول کینے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ جار کروڑ رویے کا تصور بھی سحرا تگیر تھا۔ اتی رقم میں رندگی بھرتو کیا، دوزند کیوں میں بھی نہیں کماسکتا تھا۔ میں نے تواس سے پہلے میک مشت صرف ایک لا کھروپے دیکھے تھے۔ وہ بھی میرے اپنے نہیں تھے۔

میں سوچتا ہوا ہیں گھر آگیا۔ میرے کرے کا ایک دروازہ باہر سے بھی کھل تھا۔ اس میں اس دروازہ باہر میں داخل ہوتا تو کسی کو کا تو س کا ان خربیں ہوسکتی تھی ۔ یو ل بھی دان کے وقت گھر میں سوائے اس کے اور ہوتا بھی کو ان تھا۔ میں باہر والے ورداز سے سے گھر میں داخل ہوا تا کہا می زیادہ سوال جواب نہ کریں۔

میں تیسوہ وکر کچھ سوچنا جاہتا تھا۔ میں نے منیجر سے
کیش کے لیے کہا تھا۔ ججھ تو خود بھی اندازہ مبیں تھا کہ چار
کروڑ کی رقم کننی جگہ تھیر لے گی؟ میں جینک سے اسے کیے
لاؤں گا بچ پہلے میں نے ابنا بریف کیس خائی کیا لیکن جلد ہی
جھے احساس ہو گیا کہ بریف کیس اتنے کیش کے لیے ناکافی
ہوگا۔ جھے اس کا کوئی اور بندوبست کرنا ہوگا۔

اس دوران میں میری آکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں بھی کرنسی توٹ دیکھے۔ نوٹ برف کے گالوں کی طرح

آسان سے کر رہے ہتے اور میرے اردگرد اکتے ہوتے

چارہے تھے۔میری آ تکھ ملی تو دیوار گیر مفری سواجار بحاری

میں نے ایک ما تک وہیں چھوڑی اور دولون سوٹ

میحر جھے اسے کمرے میں لے کیا اور بولا۔ "علی

کیس لے کر بین روڈ تک آھیا۔ جلد ہی جھے ایک تیسی مل

کئی۔ میں تیسی کے ذریعے جاریج کر جالیس منٹ پر جینک

یکھ و سے سے بعض مقامات سے پیشکا یات کل رہی ہیں۔
کہ فر را بھی تاخیر کی صورت بیس قار کمن کو پر چاہیں ملا۔
ایجنٹوں کی کارکروگی مجیز بنانے کے لیے ہماری گرارش
ہے کہ پر چانہ ملنے کی صورت میں ادار ہے کو خلایا فون
کے ذریعے مندر جہ ذیل معلومات مرور فراہم کریں۔

تعریر در در اس ثمرعباس 03012454188

جاسوسی ڈائجسٹ پیلی کیشنز سنسٹیس مجاسوی میا کیزور مرکزشت 63-C فیر الایکنیش ایش اورنگ افزار کی مرکز الایک

பு இந்திரு இந்திரு இந்த இ 35802552-35386783-35804200 jdpgroup@hotmail.com:

جاسوسى دُائجست ﴿ 235 مَنْي 2014ء

جاسوسى دائجست - 234 مئى 2014ء

باک رومای قالت کام کی پیشش Elister Subg

پرای کے کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل کا۔ ای بک کایرنٹ پر ای کے کایرنٹ پر ای کے ہر پیوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی جیگنگ اور اچھے پرنٹ کے

المحمث مشهور مصنفان کی گتب کی مکمل رہے الكسيش الم ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 

We Are Anti Waiting WebSite

ائى كوالتى في دلى الفي فا مكز ہرای نیک آن لائن پڑھنے کی سہولت اہنہ ڈانجسٹ کی تین مختلف

س**مائزول میں ایلوڈنگ** سیریم والی ، نارال کوالی ، کمپیریسڈ کوالٹی

💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی ململ ریخ

ایڈ فری کنکس، کنکس کویسے کمانے کے لئے شرنگ تہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کاب ٹورنٹ سے مجمی ڈاؤ کوڈکی جاسکت ہے

او تاو تاو الله الله العداد من يرتبره ضرور لري

ان اور ایک کلک سے کتاب کہان اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالناب دیلر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/paksociety



كواتى خطيررم دے دى۔ بال، مجھ سے ميضرور بو معاما كا تفاكداتي رقم فيمارك ياس كهال سي آلى؟ مسي عيدا خطرہ بدیجی تھا کہ میرے پاس اس رقم کی موجود کی کا کوئی جوازئيس تما\_ ،

ميرا ذبن تيزي سے كام كرر باتفا كمان حالات عي بجهے کیا کرنا چاہیے؟ سوچے سوچے اچانک بجھے اسے ایک دوست شهباز خان كاخيال آيا- ده پشاور كار بالى تمااور تعليم کے لیے کراچی آیا تھا۔ یو نیورٹی بی میں اس سے میزی دوئی مول مى \_ پر مددوى \_ بركفى من بدل كى مى \_ شهبار خان شكار كا دلداده تعامين اكثر ال كما تعد شكار برا تعدون سنده مجى جلاجاتا تفاريس في سف سوچا كدان حالات على شہار خان ضرورمیری عدد کرے گا۔ میں نے دوسرے ون بشادرجاني فيمله كرليا

من ایت کرے سے باہر لکا اور دوسرے وروازے سے مریس داخل ہوا۔ ای کو بالکل علم جیس مواقیا كهض ساراون كمرض ربايول -

کھانے کے بعد میں نے ای سے کہا۔"ای! میں اسينه ايك دوست كى شادى يس لا بور جار بابول-

امی نے چونک کر بھے دیکھا اور پولیں۔ معظم ووست کی شاوی ہے؟"

من ای کے سوال بر کھے بو کھلاسا حمیا۔ ميرے کچھ بولنے سے پہلے بن اي نے كيا۔ " الجعاد . . الجعاء من مجمع كئ تم الخار كي شادي مين جاريج

"جي اي! "مين نے مختصر جواب ديا۔ " بمالی! افتار بمائی نے ہم لوگوں کوشادی میں تھی بلايا؟ "سيماني منه بناكر كمار

"اس نے تو بوری میلی کو بلایا ہے کیکن میں جات ہوات کہا ی جیں جائیں گی اس کیے ...''

" بال بينا-" أى في كها- " بن اتناله اسفر كر بمي يين

انتخار اسكول مين ميرے ساتھ پر متا تھا پر ميٹرک کے بعداس کے والد کا ٹرانسفر پنجاب کی طرف ہو گیا تھا۔ اس سے تملی فون پر رابطہ رہتا تھا۔ احسین سے بھی اس کی دوی می کیلن مجھ ہے کھزیادہ عی دوئی می میں نے افتا کا نام لے تو ویا تھالیکن میں بھول کمیا تھا کہ ای کے یاس بھی اس کاتمبر تھا۔ وہ ایسے شادی کی مبارک باوو پنے کے لیے تیلی فون بھی کرسکتی تھیں۔ میں نے تیلی فون پر لا ہور جائے

میں ہیں۔ آپ اتا کیش کے کردہ ۔ دونیور مباحث! "میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ووسری بات ہے کہ آپ نے خود عی کسی کواطلاع دے دی

" آپ مجھ پر الزام لگارہے ہیں؟" منجر نے میری بات كاث دى \_ اسمرتباس كالبجه خاصادر شت تحا\_

ومين الزام بين لكاربا بول بلكه ... خير جموزي ... آب بیش منگوا عیں۔ "میں نے چیک لکھ کراس کے حوالے كرويا-"من وعدے كے مطابق اكاؤنث بند جيس كررہا ہوں۔ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں یا یج لا کھردیے چھوڑ

"متعینک بوعلی صاحب!" منجرنے کہا۔ مجرجب تك ين في جائحتم كى، بينك كاايك

میں نے توثوں کا جائزہ لیا۔ دہ سب استعال شدہ نوٹ ہے۔ اہمی میں جائزہ لے ہی رہاتھا کہ بینک کا دہی ملازم ایک وفعہ محرمز بدلیش لے کرا میا۔

میں نے ول عی ول میں خود کومراہا کہ میں رقم کے لیے ووسوث كيس لا ياتحار

تمام رقم آرام سے ان دونوں موٹ کیسوں میں سا سک-تھ

"مراآب نے کوئی برنس شروع کردیا ہے؟" منجر اسے جس سے مجور ہوکر بولا۔

"الجمي تونيس كيا ب كيان جلدي اينا كار د بارشروع كردول كا-" ين في إا اوررقم دونول سوث كيسول يس ر کھ کرائیس لاک کر دیا۔

میں دونوں موٹ کیس لے کر بینک سے باہر لکا تو آنے جانے والا ہر مجھ مشترلگ رہا تھا۔ دونوں سوٹ كيسول كاوزن بهي اجما خاصا تحاليكن اس سے لہيں زيادہ وزن میرے ذہن پر تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد جھے سیسی ال

میں باہر کے دروازے سے محرض داخل ہوا اور دونول موٹ کیس بیڈ کے نیچے رکھ دیے۔ پیمن نے مید قدم اٹھا تو لیا تھا لیکن اب بیجے گھبرا ہٹ

مورى كى -جب ايتايا كستان ينج كى تواس كاردمل كما موكا؟ وه قانونی طور پرتو میرا مجمیمی بگارسکتی تھی۔ دنیا کی کوئی عدالت اس كے اس بيان كوسليم ندكرتي كداس نے مجھاجني

جاسوسى دائجست 236 مئى 2014ء

M

<u>گردل جان</u> جھے گرفار کرسکتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مجھا الکل کوسی قسم کی پریشانی ہو۔ "میں نے و مشاکی سے جورف ال نے مجھ ہے اب تک یہ جی ہیں یو چھاتھا کہ مجھے یا ہے. کا ٹ دی۔'' تو شاید بھول کیا کہ انتخار کا ایک بھائی د قار والى فلائت كے مارے من مطوم كيا۔ لا مور كے ليے ايك كرا في سے مما كنے كى ضرورت كيوں ويش آنى؟ بس وه بھی ہے۔ ہمارے اس سے بھی تعلقات متھے۔ اس سے قلائر مع او بح اور دوسرى دو پېرساز سے باره بج مى -ميري مدوكو تيار ہو كيا تھا۔ اہمی تعوری ویر پہلے میری بات ہوتی ہے۔افتاری شادی کی میں نے میچ کی فلائٹ سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ "او بھائی! تو نے کوئی قبل کر ویا ہے؟ کمی بدی میں نے سوٹ کیس میں توثول کے ماتھ اسینے شام کوش افتخار کے ساتھ باہر لکلا۔ اجی میرے کیے خبر پروه جي حيران تما-" مجرده ورشنت سلجه پيل يولا- 'علي! مخصیت یااس کے بچے کواغوا کرلیا ہے؟ الی کیا آفت آگئی كيرون كے دوئين جوڑے إور ضرورت كا دوسرا سامان مجى کونی خطره نمیس تھا۔خطرہ تو اس دفت پیدا ہوتا جب اینا ب بھے چکے چکے بتا دے۔ مہیں تونے اپنے اکاؤنٹ سے ر کھالیا تھا۔ میں نے ایک سوٹ لیس سے نوٹوں کی ایک کڈی كيش توجيس نكال ليا؟'' یا کستان آ جانی ۔ اجی اس کی آ مریس مین دن باقی تھے۔ و المحداليان مجيل - "من في جواب ويا-"بال بارا" میں نے آہتہ ہے کہا۔ " میں نے اپنے جى تكال ئى ھى۔ ميں نے رات بن كو أيك ٹريوننيك اليجني میں نے باہر نظنے سے پہلے سوٹ لیس سے توثوں کی وو تونے اگروں تل مجی کے ہیں تو فکر مت کر ، علی تج ے لا ہور کا ٹکٹ خریدا تھاا وراپنی سیٹ کنفرم کرالی ھی۔ ایک لورکڈی نکال کی ھی۔ میں نے اپنے کیے ڈھیروں شاپنگ ا كاؤنث مستمام ليس لكال ليا ہے۔" ميتوعيمت ہے كدائ ون احسن ميس آيا ورندوہ مجھ يرآ ي مين آنے وول گا۔ "افتار نے کہا۔" تو يهال معلق "شث!" احسن نے کہا۔" بی تونے کیا حماقت کی کر ڈالی۔ایٹے کیے پینٹ شرکس اور بہترین قسم کے کرتہ ب افتار كے بارے مل براروں سوالات كرتا اور اے ے؟" پھروہ پھیسوچ کر پولا۔ 'اب تو پہلی فرصت میں اپنی شکوار کےعلاوہ پر فیومز ،شیونگ کی بیش قیست کٹ ،کلالی کی " يار! مجه سے ايك فلطي موتى ہے۔" ميں في كيا۔ مطمئن كرنامشكل موحاتا لیمتی تمبری، مہنگا ترین سیل فون، جوتے ، تعری میں سوٹ سم بدل دے اور وہ *مبر تجھے سر*ور بتادیا۔'' ووسرے دن علی الصباح میں ای اور سیما ہے مل کر ا میں نے ای کو بتایا تھا کہ میں افتار کی شادی میں لا ہور " كيول ، كوني يرابكم موكما ي كيا؟" اور اعلی قسم کی ٹائیاں خریدیں۔ میں نے زبروش افتار کو بھی " البحي تو پراہم میں ہواہے۔ میں احتیاطاً ایہا کرنے اِنظار مجی جیران تما که میں اتی شاینگ کیے کررہا ميرى شادى ميس؟ "افتارخوش ولى يرينايا" میں لا ہور پہنیا تو دن کے آبارہ بجے تنے۔ ائر بورث التخار كمريد من آيا توس في سف اس سه كها-" يار! مول؟ سين وه بولا و مينس-" بال <u>بار!</u> ای کوانجی ان معاملات کاعلم مبین ہے۔ ے میں سیدها ہوئل پہنچا۔ بیصاف ستمرا ہوئل تھا۔ میں جان شائیک کے بعد ہم لوگ لا ہور کی سر کیں نامیتے مجھے موبائل فون کی کوئی سم منگوا وے۔'' میں کل از دفت المیس پریشان میں کرنا جا ہتا تھا۔ يوجد كرنسي فائتواستار بوس ميس ميس تقبراتها\_ رے۔ واپسی پرہم نے بہترین سے ایک ریسٹورنٹ میں " ملکے میں مجھے کسی محفوظ مقام پر بھیج دوں۔" افتار الخارك چيرے برفكروتر دوكة تارظام موسي یس نے نہا دھو کر ہول کی روم سروس سے کمانا نے کہا۔" جارا ایک کارندہ ہے اقبال۔" افتار نے کہا۔ کھانا کھا یا اور کمرلوث آئے۔ اس نے ترخیال انداز میں کہا۔" یار! آئ تو بولیس کو بتا منكوايا - كمانا كمات موت جمع حيال آيا كما فخارلا موري ا ڈرائنگ روم میں خوب روسا ایک تو جوان موجو د تھا۔ "اب تجھ ہے کیا جھیا تا ،وہ ہمارے کیے قاتونی اورغیر قاتونی ویں کی کہ تومیرے ماس آیاہے۔ "پھروہ پھے سوچ کر بولا۔ میں تورہتا ہے، بچھے اس سے رابطہ کرنا جائے۔ اس کا کل برسم کے کام کرتا ہے۔ جارے دہمنوں کی کھٹری تعملوں میں اس نے افتار کوملام کیا۔ سر کی جبش سے افتار نے اس کے میرکونی مسئلہ بیں ہے۔ میں سجھے السی حکمہ مجوادوں کا کہ اس ممرميرے ياك موجود تھا۔ آ گ لگا تا ہے، ان کے آ دمیوں کو اعوا کرتا ہے، الیکن کے سلام كاجواب ويا بحراس سے خاطب موار" يار بالے! تجھ كوتيراسراع تهيس مطمح يبل اب ايناسامان الحمااور يهان میں نے کھانے کے بعد افتار کائمبر ملایا۔ چند کھے بعد دوران جارے مخابقین کے جلنے ورہم برہم کرتا ہے اور افتار کی آوازمیرے کانوں سے شرائی میں ہاں بھی علی! کیسے " خلم كري طك صاحب!" ال نه كها بعرمسكرا كر ہارے اشارے پرسی کوئل جی کرسلتا ہے۔ ہول سے چیک آ وک کرنے کے بعد میں افتار کے بولا \_" الجي اليكشن تو دور بيل سر كار \_" ساتھاس کے بیکلے پر گلبرگ آگیا۔اس کا آبانی گاؤں توجیلم میں نے عور سے افتار کودیکھا۔اس وقت وہ مجھےاس ميار! من لا مورآيا موا مول اور موس وي كانس من افتخارے بالکل مختلف نظر آیا جومیرا دوست تھا۔ میرے '' بیمیرے دوست علی ہیں۔'' اقتخار نے اس کی بات تحقريب تغالبين وه خود كار وبار كے سلسلے ميں لا ہور ميں رہتا سأمن ایک سفاک اور ظائم جا گیردار اورصنعت کار بینها تظرانداز کرتے ہوئے کہا۔ '' کراچی سے آئے ہیں۔'' المكياء جب يهال تعرموجووبي تو بول من تعبرنے وہ دن میں نے افتار کے بنگلے پر کر ارا۔ شام کو میں بائے نے مجھے جی سلام کیا اور بولا۔'' ملک صاحب! تھا۔ بچھے افسوس ہوا کہ میں اس کے یاس کیوں آس کیا؟ ک کیا تک ہے؟"اس نے ما کواری سے کہا۔" میں پندرہ "كياسوي رباعي ""افكارنے بھے جوتكا ديا۔ آب کے دوست ہیں تو ہمارے کے جی قابل احر ام نے احسن کوکال کی۔ بيس منك بين الله واليول " احسن في ورأ كها- "على إثم كهال جو .. يول اچا تك الل "ال في مجمد المحمد المحمد الله في المسلم المراس كي-'' میں نے اقبال کو بلایا ہے۔ تو اس کے ساتھ بانگل محفوظ " افتخار ... ميري بات ... "كيكن وه سلسله منقطع كر "ان کے لیے سی محفوظ جگہ کا بندوبست کرنا ہے۔ رے گا۔ شن مجی تجھ سے را لیلے میں رہوں گا اور ملا قات جی كيول غائب موسكة؟" السي جكه جبال يرنده هي يرنه مارسكه...''افتا ريه نيخكمانه کرتارہوں گا۔''مجروہ ہیں کر پولا۔''اقبال میرے اعتاد کا " يارا ميں افتحار كى شاوى ميں آيا ہوں۔" ميں نے تحیک پندرہ منٹ بعدوہ میر ہے سامنے موجو و تھا آوى ہے۔وہ مرجائے گاليلن تھے پر آج ميں آنے و۔ جواب دیا۔''اورا ی کو بتا کرآیا ہوآں ، اچا تک تو غائب نہیں ومسئلہ بی کوئی تہیں ہے ملک صاحب!" بالے نے " پہلے تو بغیر اطلاع کے لا ہور آیا محر ہول میں ممبر مليا- "افتارنے جھے کمورتے ہوئے کہا۔ " د يكه على!" احسن في كها-" تو ايخ جموت س میں کیا کہ سکتا تھا۔اب تو میں افتار کے رحم و کرم پر "يارا حالات بحداي ين كمين كمين وعلى!" انتخارنے مجھے تناطب كيا۔" بيدا قبال ہے، تھا۔اس نے ملازم سے موبائل کے دو تین سم کارڈ زمجی متکوا آئی کوتومطمئن کرسکتا ہے لیان مجھے ہیں۔ مجھے کچ کچ بتاویے " كي حالات؟" افتار في مرى بات كالى -بالے کے نام سے مشہور ہے۔ تم اس پرجی اتنابی اعماداور کے تھے۔ "مار! تو تو بالکل مم موکررہ کیا ہے۔" افخار نے "مار! تو تو بالکل مم میں شد ۔ دفکر مدیداے" كەكيابات بىھى؟' و میں آج کل بہت پریشانی میں جلیا ہوں یار <u>'</u>' بمروسا كر كے موجتنا مجھ پر- "وه بالے سے بولا۔ "مم "میں سے عی کہ رہا ہوں ... میں افخار..." جاكرتسي حكه كابندوبست كرويين بعديش تههين بلالون كاي میں نے کھا۔ مولیس میرے بیٹھے ہے اور وہ سی بھی وقت کہا۔''او یار!اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، بے فکر ہوجا۔'' "افتحار کی شاوی میں موری ہے۔"احسن نے میری جاسوسى ڏائجسٽ 338 مئي 2014ء جاسوسى دائجست - 239 مئى 2014ء

" ملیک ہے جی " اقبال نے جواب دیا چر پھوسوج كر بولا\_" ملك صاحب! يراي شهر من ميرا أيك مكان ہے۔ وہ علاقہ تو اچھا نہیں ہے لیکن مکان میں ہرطرح کی سہوات ہے۔ علی صاحب کو کوئی پریشانی جیس ہوگی۔" افتخار نے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا۔ " بارا مكان يراف لا موريس مو يا ويس من -اس سے كوئى " مخميك برتى " اقبال في جواب ديا- مين اس مكان كوشميك تفاك كرتا ہوں۔ صرف وس منث كے نوس برعلى صاحب كواس مكان من شفث كرسكا مول -" میں نے اب تک ا قبال کو بہ غور ہیں دیکھا تھا۔ دہ ایے لباس ادر مایت چیت سے شریف ادر معصوم لگ رہاتھا۔ اس کا قدورمیانه کیلن جسم کسرنی اورمضبوط تھا۔ جلد کی رنگت سرخ وسفید ھی اورسر کے بال تقریباً غائب تھے۔اس نے ادميكا كي فيمتي تعزي ما نده رهي هي اوروه سفيد كلف دارشكوار سوث بين ملبوس تعاب

" ملیک ہے بالے۔" افغارتے کہا۔" تم اپناسل ممبر علی کو دے دو۔ اگر ہیں موجود مذہبی ہوا تو میتم سے رابطہ کر

ا قبال نے بچھے اپنا نون تمبرو یا ادر میراسک تمبرا پنے مومائل میں محفوظ کرنے کے بعد چلا کمیا۔

'' جھے اجمی گاؤں جاتا ہے۔ یہاں جاجا غلام حسین موجود ہے۔ تمہیں کوئی صرورت ہوتو اسے بتا دیتا۔ ویسے تمہارے بیڈروم میں نی وی، ڈی وی ڈی پلیئر اور کمپیوٹر موجود ہے۔ فریخ میں کھانے پینے کا سامان موجود ہے۔ سی جى چيز كى ضرورت موتو جاجا غلام سين سے كبدد ينا ميں اب جلی موں۔ 'اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہرار ہرار رویے کے ٹی نوٹ نکال کرمیری طرف بڑھائے۔" ہید کھ

"رميس افخار" ميس سنه كها- " مجھے ميسول كي

''رکھ نے بار۔'' افتار نے زبردی کوٹ میری جیب میں تفونس ویے۔'' تجھے ہیںوں کی ضردرت تو پڑے گی۔'' بیہ کبه کرده این گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔

میں اے گاڑی تک چھوڑنے میا۔ جاجا غلام حسین بھی وہاں موجود تھا۔وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے جاجا سے بولا \_" جاجا! مهمان كاخيال ركهنا \_"

" آپ فکرمت کرین ملک صاحب! بین علی صاحب

جاسوسى ڈائجست - 2014 مئى 2014ء

كوكوني تكليف تيل بوسے دول كا۔

اس کے جانے کے بعد میں نے علام سین سے کانی لانے کو کہا اور اپنے کمرے میں آئیا۔ چاچاغلام سین فورا

میں نے ٹی دی کھول کر مختلف نیوز جینٹر و کیمے لیکن وہاں کوئی اسی قابل ذکر چیز میں تھی۔ چھر میں کمپیوٹر پر جا بیشا۔ میں نے اپنی میل کھولی تو ایک میل و مکھ کرمیرا دل نے ا فتیار بری طرح دھڑ کئے لگا۔وہ اینا کی سل ھی۔ میں سے وحود كته ول كرماته يل يراهما شروع كى-اس في لكها تھا۔" ڈیئرعلی امیں نے مہیں اس سے بل بھی ایک میل بیجی مى كىلن تم سنة اس كاكونى جواب بيس وياتمهار بيان خوش خبری ہے۔میرا کام خلاف توقع چنددن پہلے ہی حتم ہو مکیا ہے۔ میں کل رات کی فلائٹ سے پاکستان آری ہوں ۔ یعنی یا کتان میں اس دفت رات بلکہ سے جار یے ہوں گے۔ مجھے تھین ہے کہ تم مجھے ریسیو کرنے ائر بورٹ ضروراً وکے۔ ہاں اپناکس تمبر تجھے ہیں وو۔

میرے ہاتھ بیروں میں سسی ی دور کئے۔ کویا وہ محرى آئى تھى جس كالجھے انظارتھا۔

میں نے قورا اپنی نی سم ہے احسن کا تمبر ملایا۔ کی تھتٹاں بیجئے کے بعد احسن کی بھاری آواز سنائی دی۔

''احسن! میں ۔۔''

'' ہاں علی !''احسن نے کہا۔'' سب قیریت ہے تا؟'' '' یار کوہ اینا وقت سے پہلے ہی تعنی کل سنتی جار کیے ارائی ای ری ہے۔ ایس نے کہا۔

''آنے دے۔''احسٰ سے کہا۔'' توہ کھاں؟'' " بيس لا مور شن بي مول " ميس في جواب ويا توجھے وہاں کے حالات سے آگاہ رکھنا اور ای ابواورسما کا خیال رکھتا۔ ہاں اتو خیرا ایک اور نمبر بھی نوٹ کر لے۔ ملن بي ينبرهي آف كردول."

"اتنا پریشان مت ہو یار!"علی نے کہا۔" تونے تو

قبل از مرگ عی دا و بلاشر دع کرد یا۔'' '' میں داویلانہیں کررہا ہوں اور تو ڈرا آسان اور سلیس اردو میں بات کیا کر۔ "میں نے جھنجلا کر کہا۔" میال ازمرك كياموتا ہے؟"

"اس کا مطلب ہے کہ تو مجھ زیادہ بی نیش میں ہے۔" احسن ہنس کر بولا۔ " فیل از مرگ کا مطلب ہے موت سے ملے۔ " پھروہ کچھوج کر بولا۔" یارعلی! کیا تالی

صبح ائر پورٹ چلا جاؤں؟ میں بھی ایک نظر دیکھ لوں گا کہ وہ ایاہے یا ہار کم کا کوئی جوزف؟"

'' تواینا کو پہچانے گا کیسے؟''میں نے پوچھا۔ '' کمیں اعداز ہے ہے اسے پہیان لوں گا۔کوئی خوب صورت امرینن دوشیزه اگرسی کو تلاش کرری موتو وه زیاده د يرونيس بيس روسلتي -"

" بھیسے تیری مرضی ۔" میں نے کہا محرری جملوں کی اوا میلی کے بعد سلسلہ مقطع کرو یا۔

اب جمع ایک ئی پریشانی نے تھیرلیا تھا۔نہ جانے اب كما ہونے والا تھا۔ زيادہ امكانات تو يمي تھے كه اينا میری الاش میں دھکے کھا کروایس چی جالی۔ میں نے اپنا کوئی سراع مہیں چھوڑا تھا۔ لے دے کر اس کے ماس صرف میری ای میلو ہوستی میں ۔ ان سے میری لولیشن کے بارے میں معلوم ہونا مملن ہیں تھا۔ند میں نے اسے ایناسیل تمبردیا تیا، ند تمرکا ایڈریس-اس کے پاس تو میری تصویر مجمی ہیں میں میں صنول میں اس سے خوف ز دہ تھا۔ مجمی ہیں میں میں صنول میں اس سے خوف ز دہ تھا۔

میں چھو پر بیٹانی وی کے پیٹرز بدل رہا چر میں نے لی وی آف کردیا۔

ای دفت دروازے پر دستک ہونی اور جا جا غلام فسنن الدرواطل موا۔''صاحب حی!''اس سے آہتہے کہا۔" کھانا آپ بہل کھائیں کے یا ڈائٹنگ روم میں لگا

" و و المنك روم من لكا در جاجات من في كها- "مين بس البھی آر ہاہوں۔''

ساری رات میں سیے جینی سے کروسی برازار ہا۔ میں سوف کی کوشش کرتا رہا لیکن میند جیس آئی۔ کھٹری نے جار بجائة تو من الحدكر بينه كميا اورسوييا اب تك اينا كي فلائث آچلی ہو کی۔نہ جانے احس ائر پورٹ پہنچا یا تہیں؟ پھر میں سفسويا كدوه كبنيا بوكاتوائز بورث يربوكا-

میں نے بے اختیاراحس کائمبرڈ ائل کرویا۔ و دسری طرف هنی بجتی رہی۔ جھے بیسوچ کر ماہوی ہوئی کہ احسن امر پورٹ مبیس پہنیا ورنہ فورا میری کال ریسیو كر ليما \_سل فون كي بيل نج زيح كر بند موسمي اور ريكار ذيك سالی وی۔ دو آپ کے مطلوب مبر ہے جواب موصول مہیں ہور ہاہے۔ تعوزی ویر بعد کال کریں ، شکر ہیں۔'

میں نے جھنجلا کرسل ون بستر پراچھال دیا۔ بستر پر مرتے بی سل فون کی منی بیجے لی۔ میں سے لیک کرسل

فرضجان فون الحاليا \_سل نوان کی اسکرين پراحسن کا نام و کچيرگريس نے تورا کال ریسیوکرلی۔

"الاسافان من المسالي المالي " میار! شن اس دفت ایر بورث برموجود ہوں ۔ ابھی " تک مجھے اینا دکھائی ہیں دی ہے۔میرا مطلب ہے کہ ایس کوئی امریکن دوشیزه جس پراینا کاشبه کیا جائے۔ "مجروہ اس كر بولا - " تير ب سيل فون من كريد ث ب تو آن لائن ره بين آنے والے مسافروں کودیکھیا ہوں۔''

"ممرے کریڈٹ کی فکر مت کرے" میں سے کہا۔ "میرے سل قون میں بہت کریڈٹ ہے اور اصافی کارڈز

احسن خاموش ہو میالیکن جھے لوگوں کا شور سالی

ا جا تک احسن کی آواز آئی۔'' خوب صورت ی ایک امریلن او کی باہر تھی ہے۔وہ متلاتی تظروں سے ارد کرد کا جائزہ کے رہی ہے۔" احسن کو یا رنگ کمنٹری کرد ہا تھا۔

''کیا ہوا؟''میں نے جلدی سے یو چھا۔

''ال خوب صورت دوثیز و کے ساتھ ایک دراز قد امریکن جی ہے۔ اس نے بہترین تراش کا سوٹ میکن رکھا ہے۔لکتاہے وہ امریکن کوئی بور دکریٹ ہے یالس ملٹی سیشل مین کا برا عبدے دار ... عام امریلی عموماً جینزیا جیکث

"يم فرص كرليا ب كد ..." ''میں نے فرض ہیں کیا ہے بلکہ میرا مشاہدہ ہے۔'' احسن نے جواب و یا۔" عام امریلی لباس کے سلسلے میں اتنا اجتمام مبیل کرتا ہے۔" پھردہ اس کر بولا۔" ہم اس پر کیوں بحث كررب يال؟ آنے والى دوشير واينالميس موسلتى اينا تو تنباآنے والی عی۔

میں پھر کی جلی آوازوں کا شور سفنے لگا۔ شاید کوئی فلائث ای وقت جانے دالی جی تھی۔

ا جا تک پھراحسن کی آواز آئی۔ ''علی! ای وفت ایک اور دراز قد حمینہ ارائول لاؤی سے باہر آئی ہے... لیکن . . . بیر کیا . . . اس کے ساتھ بھی ایک خوش کہاس اور وراز قد امریکن ہے۔ وہ وہاں کھڑے ہوئے لوگوں خاص طور پرنو جوانول کو بہت تورے د مکھر ہی ہے ... میرادوران خون تیز ہو گیا۔احس بات کرتے کرتے

جاسوسى دائجست مئى 2014ء

خاموش ہو کمیا تھا۔

و تو نے اس سے میہ کیوں کہا کہ تیراایک دوست می الناتك وومعظرب موكر بولا-"وه لاكي ميري اى طرف آری ہے ...وہ... پھر میرے کانوں میں مترنم می ایک آواز آئی۔ " بإر! بات كوسمجها كريكل كلال كواكر وه كسي نديمي طرح تیرے مرتک بی جاتی جاتی ہے جس کے امکانات د " آپ نے مجھ سے کھے کہا میڈم؟"احس نے انگش ہونے کے برابر ہیں، تو وہ جھے دیکھتے تی پیچان جائے گی اس وقت مل اس سے بیتو کہ سکوں گا کہ میں نے اسے مملے جى بال ـ "الركى كى آواز آئى \_"كيا... آب... بي يتاديا تفا- " بحروه بولا-" يار! بوري رات آتكمون مي كث حتى \_اب توجعي سوا در مين تجمي كمرجار بابول." میرادل کنیٹیول میں دھر کنے لگا۔ " ملك بيارا" من في كها. " محص مالات سي احسن مجي م محمد بو كلا حميا تقا- "من من - . . آپ كا مطلب ہے کہ میں ... علی ... جیس میڈم! میں علی جیس ہوں۔ " مجروہ احسن نے بھی خدا حافظ کر کے سلسلم منقطع کر دیا۔ معلی کر بولا۔ ' ویسے آپ علی کا حلیہ بتا تیں ہمکن ہے میں اس کے بعد میں مجی سونے کی کوشش کرنے نگالیکن بہت دیم است تلاش كرسكول..." كك كرونيس بدلنے كے باوجود مجھے نيندند آئى جم سے "من سنيس جانتي-" لرك في طويل سانس في كر زیادہ میرے ذہن پر بوجھ تھا۔ میں اب بیسوچ رہا تھا کہ نہ كها-"ال- عنيث يرميرار ابطرتها-" جانے اینا کا رقبل کیا ہوگا؟ بھے ای ابواورسیما کا خیال " ویسے ایک علی کو میں مجمی جانتا ہوں۔" احسن نے آیا۔جب ابوکو میں معلوم ہوگا کہ ان کا بیٹا کر وڑ وں کی رقم کے کہا۔'' وہ میر ابہت اچھا دوست ہے۔'' كر فرار ہو كيا ہے توان كے ول پر كيا كررے كى؟ اى كيا ''اس طرح تواس ملک میں لا کھون علی ہوں ہے۔'' سوچیں کی اور سب سے بڑھ کرسیما کا کیا عال ہوگا؟ غراتی ہوئی می ایک مردانہ آواز سنائی دی۔" یہاں تو ہر یکی ساری باتیں سوچے سوچے نہ جانے کب مجھے ووسرے آدمی کے ماتھ علی لگا ہوتا ہے۔" " آب ... "اخس نے چھ كم كمانيابا۔ میری آنکه کملی تو دیوار میر کھڑی ساڑھے بارہ بجارتی "ميمير عدوست بي استن-" تھی۔میراجسم بری طرح ٹوٹ رہا تھا اور جھے چکر ہے اوی نے جلدی سے کہا۔ "اینا!" مردکی در شت آواز ستانی دی \_" تم نے علی ای وقت جاجا غلام حسین نے وروازہ کھول کر كالتل تمبريا ايدُريس كيول تبين ليا...اب أكروه نه أيا توتم ميرے كمرے مل جھا نكا۔ جھے جا كي مواد كھ كروہ جھكيا موا است كهال تلاش كروكي؟" مرے كرے مل آكيا اور بولا۔"ماحب تى اصحے ہے مير مي خوال كي مروش بجر تيز مو كئي - آنے والي اينا مل چار یا چ چکر لگاچکا ہوں۔ آپ ممری نیندسورے بی میں کی میری مجمع میں ہیں آرہا تھا کہ اس بے بی آسٹن کو تے۔" پھر يولتے يولتے اس فور سے ميرى شكل ديلمي میں کہاں فٹ کروں۔ اور مُرتفكر ليج من بولا-"صاحب! آب كي طبيعت تو هميك مجرایتا کی آواز سنائی دی۔ مسوری مسٹر! میں نے نضول مين آپ كود مشرب كيا-" ميري طبعت محيك نبيل برجاجا!"من في كما-" سوری کی ضرورت ملیس ہے میڈم!" احسن نے تم يجھے ايک کپ کا ٹی اور پينا ژول کې دونيبلش لا دو۔'' کہا۔" بجھے تو آپ کی پریٹانی کا احساس ہے۔" میں سل فون کان سے لگائے بیٹیا تھا۔ مسلسل کان ال نے آئے بڑھ کرمیری کلائی تھامی پھر چونک کر بولا۔" آپ کوتو بہت تیز بخارے جی۔" ے لگانے کی وجہ سے سل فون کرم ہو گیا تھا۔ پچھو پر بعد "مال، من بخاركي كوليان كمالون كا تو تميك مو احسن کی آواز ابھری۔ 'علی مومکیا توموجودہے؟'' "بال، من موجود مول كين ميرانام مت\_ل\_" "دووا خالی پید تبین کھائی چاہیے مساحب " چاچا ''وه لوگ اب جا چکے ہیں۔''احسن نے کہا۔ مدردی سے بولا۔ "من پہلے آپ کے لیے جوس اور ڈیل جاسوسى دُائجست \_ 242 مئى 2014ء

ائم ائم کا تھا۔ کولیاں لکڑی کے موٹے وروازے ہے گزر كراندركى د بوار سے نكرا رہى تھيں۔ ميں نے ايك ليمح كو مو جا پھر پیٹ کے ٹل رینگتا ہوا افتخار کے کمرے کی طرف برُ ها۔ انتخار نہ جانے خود کہاں تھا اور کس حال میں تھا؟ مجھے شرمندی اس بات کی تھی کہ میری وجہ ہے وہ بھی اس مصیبت میں کرفتار ہو کمیا تھا۔ میں کرائنگ کرتا ہوائسی نہ کسی طرح افتخار کے کمرے میں بیچ کیا۔ رائفل تو مجھے دیوار پر تنلی نظر آئی۔ میں نے رانقل شانے سے اٹکا کر اس کے میکزین کی تلاش میں افتخار کی الماری کھولی تو مجھے میکزینز کے ساتھ ساتھ مشین پیلل اوراس کے میکزینز بھی مل کئے۔ میں نے مشین پسل کولوڈ کرنا جا ہا تومعلوم ہوا کہ دہ پہلے ہی لوڈ ہے۔ مشین بسفل اور اس کے میکزینز جیکٹ کی جیب میں ڈال کر میں نے رائقل لوڈ کی اور پھرتی سے کرے کے دروازے

دروازے پراس وقت ایک زور دار ضرب لکی اور وہ ایک تھی کا نشانہ لے کرٹریکروبا دیا۔ فائر کے دھا کے کے ساتھ بی کرب ناک انسانی پیچ کونجی میں نے ووسرا فائر

آنے والے دہشت زدہ ہو کر باہر کی طرف بھا گے۔ میں تیزی سے باہر لکلااور برآ مدے کے دروازے سے بھا گئے والول پر پھرایک فائر کردیا۔ پھراڈیت بھری تی بلندہوئی اور

فائر نگ کی آوازین کرافتخار بھی سٹنگ روم سے باہر

میں رائقل لے کر واپس بلٹا تو افتخار برآ مدے کی سیرهیوں پر کھرا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔" سوری یار!میری دجہ سے مہیں پریشانی افحاما بری - بہتر میں ہے کے میں یہاں ہے نہیں اور مقل ہوجاؤں۔''

سنو مے؟ " افتخار نے کہا۔ "تم پہلے تو اس غلط جي كوول سے نکال دو کہ میے ملہ آ درتمہاری جان لینے آئے تھے۔ میرے

چینل لگا لیا۔ وہاں سے ہمیشہ کی طرح سیاست وال آپی میں کا بچ کے لڑکوں کی طرح اور بے متعے۔ میں نے دوسرا مجینل لگایا، دہاں ہے جی ای قسم کا واہیات پروکرام آر ہا تھا۔ میں چینل بدلتے ہی بدلتے میٹھے بیٹھے سو کیا۔رات کو تین بجے کے بریب میری آنگھ کھی توشد پدسردی کا احساس ہوا۔

میں نے تی وی آف کیا اور بیڈ بر کیٹ کر چرسو کیا۔ دوسرے دن میری آنگھ کھی تو میری طبیعت بہت بہتر ھی۔حسب معمول جا جا غلام سین نے کمرے میں جھا نکا، چرہس کر بولا۔'' آج تو بہت سویر ہے اٹھ گئے ہوصاحب

'' ہاں چاچا! رات کو نیند بھی ایکی آئی۔ اب طبیعت

" ملك صاحب آب كوبو جدر ب تحر "افتخاركب آيا؟"مل في جونك كريو جها-وواجي تحوري ويريم الميارة الماسين

میں جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو کریا ہر نکلاا ورسٹنگ روم كى طرف برها - افتخار و بيل بيها تعا- البحي مين لا وَجَ بي میں تھا کہ اوا تک میں نے فائر کی آوازی میں نے جونک کر لان میں تھکنے والی کھٹر کی ہے باہر دیکھا۔ وہاں کا منظر عجیب تھا۔ کیٹ کے یاس چوکیدار غیر فطری انداز میں آڑا ترجیها برا ہوا تھا اور کئی سکتح افراو کیٹ سے اندر کی طرف آرے تھے۔ میں جلدی سے پنجے جبک کیااور جھکے جھکے کجن كاطرف برها-وبال سے سٹنگ روم قریب تھا۔میری سمجھ میں ہیں آرہا تھا کہ بیانوگ کون ہیں اور انہیں اتن جلدی میری یہاں موجود کی کی اطلاع کیے اس کی؟ میرے یاس تو کوئی ہتھیار بھی میں تھا۔ میں نے خود کو ملامت کی کہ میں نے ہزاروں رو بے کی شاکنگ کرڈ الی کیلن کوئی چھوٹا موٹا ہاؤزر تهين خريدا بيساخرج كياجائة وماؤزر يارانفل كياراكث

لا چرجهی مل جاتا ہے۔ چاچا غلام حسین سراسیتی کی حالت میں وہاں آیا تو میں نے اس سے پوچھا۔''جاجا! تھر میں کوئی ہتھیار ہے؟' وجاجا غلام حسين في تحوك نكت موسة كها-" بال جي ، ایک رانفل ہے اور ریوالور تو ملک صاحب کے مرے میں

من بيسنة بي كوريدُ ورمين نكل آيا - جاجا غلام حسين نے برآ مدے کا داخلی دروازہ مقفل کردیا تھا۔ آنے والے وروازے پرزوروارضر بیں لگارہے ہے۔ پھرانہوں نے جاسوسى دائجست - 245 - متى 2014ء

کا در استعال کاطریقه بھی بتاووں گا۔''

ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں کچے دیر تو کسلمندی ہنتے لیٹار ہا پھرمیری آنکھ لگ گئے۔میری آنکھ دو بارہ تھلی تو خاجا میرے بیڈ کے نزدیک بی کری پر بیٹھا تھا۔ میں تے دیوار لير كمري رنظرو الى -اس من آخون دے بتھے- كو يامن چەسات كمنفر تك سويار ما تفارد اكثر في جواجلش ديا تقا، اس میں کوئی مسکن دواہی جس کے زیرِ اٹر میں سوتا ہما تھا۔ "اب لیسی طبیعت ہے صاحب؟" چاچانے بہت ا پنایت سے پوچھا۔

" ابتوميري طبيعت بهت بهتر ها-"مين في الحد كربيدى پشت سے فيك فكاتے ہوئے كيا۔ يس فيرونے سے پہلے صرف دوسملائس اور ایک ملاس جوس لیا تھا۔ اب مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے جاجا سے کھانا لانے کو کہا اورخودواش روم میں حس کیا۔

میں کھانا کھا کر جائے نی رہاتھا کہ میرے سل فون کی تھنٹی بکی۔ ہمکرین پراحس کا نام تھا۔ میں نے جلدی ہے كال ريسيوكر لي اور بولا \_' ميولواحسن! كوتي خاص خبر؟''

" فام خربه به كداينا آج كافي دير تك بينك مين كزارنے كے بعدوبال سے تقى ب- شايدا سے اپنے مقصد من كاميالي ميس مولى-"احسن في كها-

" كيها مقعد؟" مين نيوجها-" كياايتاني مهين بتایا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟"

"اس نے جھے کھیس بٹایالین اس کے چیرے ک مايوى و كيه كريس في خود بي اندازه لكاليا- "احسن في كما-"اوروه نيه لي آستن کمال تحا؟"

ا بے لی آسٹن!" احسن نے حرالی سے وہرایا۔ ' اچھادہ آسٹن . . . وہ آج اینا کے ساتھ مہیں تھا۔'' " توسی طرح بینک بنجریاوہاں کے سی اور محص سے معلوم کر کہ ایناو ہاں کیوں آئی تھی؟''

" تيري طبيعت تو خميك ہے؟" احسن في اجا تك

''ہال یار!'' میں نے کہا۔''ایک کوئی خاص ہات تیں،بس مکاسا بخارا تمیا تھا۔اب میں <del>ش</del>یک ہوں۔" " فيك ب، اب من تخفي كال كرون كا-"احسن

وواؤں میں کوئی ٹر تکولائز رمجی تھی۔ دوالیتے ہی مجھے پھر نیندا نے لگی۔ میں نے اٹھ کرتی وی کھولا اور ایک نیوز

کچھنی دیربعدوہ ایکٹرے میں جوس کا گلاس ، کچھ سلائس اورا بلے ہوئے انڈے لے کر آمیا۔ پھراس نے زبردى بحصے سلائس كھانے پر مجبور كر ديا اور جوس كا ميلاس میرے ہاتھ میں پکڑادیا مجرہس کر بولا۔''صاحب جی! بھی بھی ملک صاحب کے ساتھ بھی زبروستی کرنا پڑتی ہے۔ الميس توميس في كودول ميس كلا يا اس ليه ده ميري بات مان کیتے ہیں ورنہ دوسرے نوکروں کا تو وم لکا ہے الہیں ویکھر۔''اس کے کیچ میں فخرتھا۔اس کے لیے پیجی اعزاز کی بات تھی کہ چیوٹے ملک صاحب کواس نے کودوں میں

وعاجا! ابتو بحص مميلث لادو-"من في في الحول كا م مونث زبردستی ملے سے اتارتے ہوئے کہا۔

" البھی لایا صاحب جی۔ 'پھاچانے کہا اور اٹھ کر ہاہر نكل كيا- فورا بى وه ايك خوش پوش متخص كے ساتھ كمرے میں واحل ہوا۔ چاچا نے اس کا بریف کیس اٹھار کھا تھا۔ چاچانے بنس کر کہا۔ 'میں نے ڈاکٹر صاحب کو بلالیا تھا۔ ملک صاحب بیار ہوتے ہیں، تب جی میں ایا بی کرتا

اس بوژ ہے کی ساری زندگی جا گیرداروں کی شوکریں اور جھڑ کیاں کھاتے گزر کئی تھی۔ اس کے باوجود وہ اپنی زندگی سے مطمئن تھا۔ جھے اس پرترس آنے لگا۔

ڈاکٹر نے میرے زدیک کری پر بیٹے کر اپنا بریف كيس كھولا اوراس ميں سے تقر ماميٹرنكال كرمير ہے مند ميں لگادیا۔ پھراس نے استیتھواسکوپ سے میرامعا کندکیا،میری نبض ویلعی اور تمر مامیٹر منہ سے نکال کر بخار دیکھنے لگا۔ مجر وه زم كيج من بولا- "على صاحب! آب كوتوا جها خاصا بخار

" أب كوميرانام كيم معلوم بوا؟ "مين نے يو چھا۔ " آب شايد بمول مخ كه آپ كى و يكه بمال چاچا غلام حسين كي ذع إلى في ندصرف جي آپ كانام بتایا ہے بلکہ یہ جی بتایا ہے کہ آپ کرا پی سے آئے ہیں۔ ایک ملے کو بچھے جاجا غلام حسین سے خوف سامحسوں ہوا۔ ابھی اس نے ڈاکٹر کومیرے بارے میں بتایا تھا۔ بعد میں محلے کے دوسرے تھروں کے توکروں کوجھی بتابک تھا۔ واكثرن عجم فورى طور يرايك الجنشن ديا اورايك پرسیچ پر چھے دوائی لکھ کر چاچاغلام حسین کو دیں اور بولا۔

جاسوسي د ائجست - 244 مئي 2014ء

بندوروازے پر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ فائر شایدسیون کے زویک سی کی کیا۔

کل میا۔ بیس مرے کے وروازے کی اوٹ میں جھپ كيا- بابر والي بحد ويرزونل كا انتظار كرت رب بهروه جاروں ایک ساتھ اندر داحل ہوئے۔ میں نے ان میں سے

آنے والے حواس باختہ ہو کر گیٹ ہے باہر نکل گئے۔

میں ووڑ تا ہوا لا ان میں آیا اور مزید دو ہوائی فائر کر دیے۔فوراً ہی گاڑی کا ایکن اسٹارٹ ہونے کی آواز سٹائی دى اورايك وم و ہاں سكوت چھا كيا۔

''ا پئ بن بكواس كرتے رہو مے يا ووسرے كى جى

ولا \_ الب ال الم يهال الله الن على الا قادم الرف كا سنون فاساس كورس تمامي ارادہ بھی کیا ہے۔وہ ای سلسلے میں یا کنتان آرہی ہے۔ مير مے خيالات كے تسلسل كوسل قون كى بيل نے تو ژ افتخار کی بات من کرمیرے ذہن میں ساعیں ساعی دیا۔ میں نے سیل فون جیب سے نکالا ، اسکرین پر احسن کا سنے فی - کویا اینایہاں آربی می -تام تھا۔ میں نے دوسری بی بیل پراس کی کال ریسیو کرلی۔ " وه يهال لا مورآئ كى ؟ " منس في يو حجما -"بال،احس! خيريت؟" "امريكا سے ده كرائى پنچ كى - اين كى او كا بيد '' خیریت کہیں ہے علی! اینا کونہ جانے کہاں ہے تیرا آفس کراری بی میں ہوگا۔ کراری بی سے وہ ایک تیم کے ہا ل کیا ہے۔میراخیال ہے کداس نے تیرا ہا بیک سے ساتھ اندرون سدھ میں جی کام کرے کی۔ چمروفت ما تو حامل کیاہے۔" اسلام آباد می آئے گی۔ " محر ... محركما موا؟" من في مضطرب موكر يو حما-" يار! پارشروه الكل كى ہے اور تفسيلات تو بتا رہا "و و تیرے محرآنی تھی۔اس نے انکل اور آنی سے ے۔"می نے ہس کر کیا۔ بہت بری طرح بات کی ۔اس نے تجھ پرالزام نگایا کہ تواس "اس این جی او میں مجھے بھی کام کرتا ہے۔" افتار کے کروڑوں روسیے لے کر بھاک کیا ہے۔ نس کر بولا۔ ' ' سیکن تھے کلارا کی اتی فکر کیوں پڑ گئی؟'' وو پھر؟ "ميں نے بمشكل خود يرقابويا كركھا۔ " یار! میں نے الکل کے برس میں اس کی تصویر ، متموزی دیر بعد و ۱۵ اینے ساتھ دوتین مقای لوگوں ریھی تو یو چھرلیا۔'' میں نے جواب دیا ہے اورایک غیرملکی کوجھی لے آئی۔وہ لوگ کھر کی تلاشی لیہا جا ہے اقتقار کے سل فون کی منٹی بینے للی۔اس نے سل فون تھے۔ان لوگوں نے انگل کے ساتھ اتن بدھیزی کی کہان کی جب سے نکالا اور بولا۔ '' بال رحیم! کوئی خاص بات ؟ مہیں طبیعت خراب ہوگئی اور آئییں اسپتال لے جاتا پڑا۔'' اباجی تو پنڈی کے ہیں ... کیا ہوا ہے؟... اچھا میں جی رہا ''اب ابوی طبیعت بسی ہے؟'' میرے دل میں در د بول-" دہ سلسلم مقطع كر كے محصے بولا-" يار! دشمول کی ایک لبری اهی۔ نے ہارے ایک گاؤں پر حملہ کر کے کئی افراد کورجی کر دیا " البيس بارث النيك ہوا ہے اور ان كى حالت نا زك ہے۔رجیم خان جارا مجرے۔وہ مجھے یو چھرہا تھا کہ ہم جوانی کارروالی کریں یابرے ملک صاحب کا انظار کریں۔ " من آربامول احسن -"من في جواب ديا -الای کا مومائل فون آف ہے۔ جھے بی گاؤں جاتا پڑے " تیرے آنے سے معاملات مزید بکڑ جائیں مے۔" احسن نے کہا۔ '' میں انکل کے یاس ہوں تو ان کی فلر مت " تیرے دسمن بہال دو بارہ بھی توحملہ کر سکتے ہیں۔" کر۔اللہ بہتر کرے گا۔اپنا خیال رکھتا۔" یہ کہہ کراس نے "اب وہ بہال آئیں مے تو مارے جائیں مے۔" میں صوفے پر کر کمیا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ التاري كما" من من ما كاول سے حارآ وي بلائے اي مرف میری وجه سے میرا باب ان حالوں کو پہنچا تھا۔ میرا ده يهال موجود الل كي دل چاه ربا تعا كه من البي اژ كركراچي چېچ جا دُن \_ پھر ميں ''او بھائی!ان سے مجھے تو ملوا دے۔''مس نے کہا۔ نے اپنے دل کو مجھایا کہ اگر دہاں میرے ساتھ کھے ہواتو ابو "نىيىنە بوڭدەە ھىپىمىي مجھەي كوگولى ماردىي -" كومز يدصدمه بوكا من دل يرهم ركه كربين كيا-افتخار نےروائی سے پہلے اقبال کو بلایا تھا اور جاروں چرساری رات میں نے آتھوں میں کاٹ وی۔ مس نے کئی دفعہ احسن کو تملی فون کرنا جایا لیکن اس کا سل گارڈ زےمیراتعارف کرایا تھا۔ میں نے سوچا، افتخار کروڑ بتی محض ہے۔ونیا کی ہر چر ، ہر تعت اسے میسر ہے لیان وہ سکون سے محروم ہے۔ ایسی منے یا کی بے کے قریب اِحسن کی کال آئی۔ میں نے ادالت كاكيا فائده كدانسان سكون كوترس جائے -" تم خودجي ب تانی سے یو جھا۔ ' ہاں ،احسن! لیسی طبیعت ہے ہو کی؟' تواب اسی کتی کے سوار ہوعلی صاحب! " میرے ایمرے ''اب وہ بانکل شمیک ہیں ۔'' احسن نے کہا۔'' اہمیں اً واز آنی ۔ واقعی جب سے میر ہے یاس دولت آئی تھی، میں آئی می بوے وارڈ میں منتقل کردیا گیا ہے۔ کل تک انہیں تھر جاسوسى ڈائجست \_ 247 ، مئى 2014ء

صالطے کی کارروائی کے بعد پولیس مل کی تو جانا لے آئے تھے۔ اگرتم نہ ہوتے تو شایداس وقت میں جی غلام حسمن بڑے ملک صاحب کے لیے حقہ لے آیا۔ وہ ونده ند موما - " افتار في احتيار محص سي سي الكاليا-لاؤر حج میں یڑی کری پر میٹھ کے حقہ کو کڑانے لگے۔ واو بھائی از تدکی اورموت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ "اباجی کومعلوم نہ ہو کہ تو کراچی سے فرار ہو کر ہا جھے کیوں گناہ گارکر نے ہو؟'' عراس كاستفاريريس فاس بتاياكمس في ہے۔"افتخار نے مجھے سے سر کوتی مس کہا۔ مسيحمله ورون كوا مدرداهل موت ويمهاا ورجهها رون تك من نے اثبات میں سر ملادیا۔ ان سے ملاقات کی تو بت بی تبیس آئی۔ سی کا شکی رسانی کیسے حاصل کی۔ " ياراتم نے تو كال كرديا۔" افتار نے كيا۔" ميں فون آیا تو وہ اجا تک بی اٹھ کھڑے ہوئے اور انتخارے دو جارصروری با مس کر کے علت مس رواند ہو گئے۔ ال اجا تك افراد سے چھزيادہ ہي پريشان موكياتھا \_سنتك افتخار البیس کا ڑی تک چھوڑنے کیا۔ اجا تک میری روم سے میرے کمرے کا فاصلہ جی زیادہ ہے۔ میں بھی باہر ثكلياتونسي الدهمي كولي كالشانه بن جاتا \_'' نظرایک پرس پر پڑی جو کری کے یاس کرا ہوا تھا۔ میں نے "ابن باتول من من عين چوكيداركا تو خيال بي تبين وہ پرس اٹھالیا۔ پرس ملتے ہی جھے بڑے ملک صاحب کی آیا۔ "من نے کہا۔" وہ بے جارہ نہ جائے زندہ ہے یا ... تقویرنظر آئی۔ان کا شاحی کارڈ اوپر بی کے فلیب میں لگا ہوا تھا۔ اس کے نیچے شفاف ملاسک کے کئی فلیب ستھے۔ " چوكيداركو موس أحميا ب-" جاجاغلام سين في بتايا-ا جا تک مجھے حملہ آوروں کے اس سامی کا خیال آیا جے ان میں ہے ایک فلیب میں ملک صاحب کے جانبے والوں من نے برآ مدے میں رحمی کیا تھا۔ بنہ جانے وہ زعرہ مجی تھا یا۔ کے دریٹنگ کا رڈ زہنے۔ اگا قلیب تھولتے ہی میرا ذہن مركما تفاعش برآ مدے من آياتو وه حص آثر اثر جماير اموا تعار بھک سے اڑ کیا۔وہاں اینا کی تصویر تکی ہوئی تھی۔وہی آیٹا مس نے جمک کردیکھا۔وہ زعر کی سے تا تا توڑ دیکا تھا۔ جس نے میرے اکا ؤنٹ جس ایک خطیر رقم معمل کی تھی۔ افتکارنے بیفوراس کے چمرے کا جائز ہ لیا بھر آہتہ میں اے لاکھوں میں پیچان سکتا تھا۔ ہے بولا۔" بیتورجو ہے۔" ای وقت افتخار لوث آیا۔ میں نے اس سے کہا۔ میں نے تھوم کر استفسار طلب نظروں سے افتخار کو دیکھا۔ ''انگل ایناپرس بیبیں بھول <del>ک</del>تے۔'' " بیمنیس کمال سے ملا؟" افخار نے برس میرے '' میہ چودھری امانت کا کارندہ ہے۔ کئی افراد کے کل كالزام إس ير ... دود فعد يل جي جاچاس ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ كابندويست كرنايز ب كا- "افخار نے كہا۔ "پيرينل فرش پرپڙا تھا۔" مچمراس نے گاؤں تیلی فون کر کے اپنے باب کو اس "يار!اس من تواباتي كا آئي ذي كارد بهي بهاور صورت حال سے آگاہ کیا۔اس کے بعد مختلف جگہ کی فون كريدْ ث كاردُ زجى بين " اس نه قوراً سيل قون يرتمبر ملايا اور بولا۔" اباجی! آپ اپنایرس سبیس بحول کے ہیں... کی اس نے مجھے وہ رانفل لے لی جس سے رحمو ہلاک اباجی ... وہ اس وقت ... میرے باس ہے ... شمیک ہوا تھا۔اس نے رائفل سے میرے فتکر پرنٹ اچھی طرح ہے۔"اس نے سلسلہ مقطع کردیا۔" اباجی سی کوریسیوکرنے صاف کے اور اس پرایے فتر پرنٹ ثبت کردیے۔ پھراس ینڈی جارہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنا پرس نے پولیس کو ملی فون کر دیا اور مجھ سے بولا۔" بولیس کے والیسی میں لےلوں گا۔'' آئے پرتم اغرر چلے جاتا۔" " الارافقار!" من من كها-" الرتو ... مرانه مان تو یولیس کی کارروائی میں دو تین محصے صالع ہو گئے۔ مل ایک بات پوچیوں؟'' البھی پولیس والے موجود ہی تھے کہ افتار کے والد انتخار نے چونک کرمیری طرف دیکھا پھر پولا۔ ''علی! ملک الله دا دخان مجی و ہاں چھ کئے۔ وہ خاصی محاری مجر کم محجمے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟''

جاسوسى دائجست \_ 246 مئى 2014ء

'' پار ... وه . . . من نے ... انگل ... کے برس میں

"وه اباجی کی برنس بارشر کلارا ہے۔" افتار ہس کر

کسی امریکن لڑ کی کی تصویر دیلیمی ہے۔۔۔ دہ۔۔

اور بارعب شخصیت کے مالک تنے۔اس عمر میں بھی ان کی

صحت قابل رفتک می اوروه افتخار سے زیادہ جوان اور توانا

لگ رہے ہتھے۔

w

1

K

0

.

1

0

.

•

4

~

ہوئے با منت سے ایوال اول اور اسام اور ا المارت المارت المارك الم سرائين الراب وسيهول أي مجعے شرمندگی تھی ہور ہی تھی کہ جھے اس طرح کھورتے و کھے کر "اورامی اورسیما؟" میں نے یو چھا۔ "اقبال تو تيريه ساته عي تحالي من من المار ورسيس يارا وه رات من والهل لا مورا من تعارو '' و ہ بھی ٹھیک ہیں مگر تنجھ سے بہت تا راض ہیں۔'' وہ مرے بارے میں کیا سوج رعی ہوگی؟ ''ان کی تاراضی تو میں وہاں آ کردور کر دول گا۔'' آ دھے تھنے کے اندراندر تیرے پاس ہوگا۔'' ال نے چائے کی ٹر ہے ایک چھوٹی میز پرر کھ دی۔ '' تواپناخیال رکھناعلی۔''احسن نے کہا۔ واقعی پھرآ دھا گھنٹا گزرنے سے بہلے ہی اقبال وہاں اں ٹرے میں جائے کے علاوہ جمل بہت کچھ تھا۔ایک پلیٹ " تو بھی سوچہا ہوگا کہ کتنا خود عرض بیٹا اور بھائی ہے موجودتھا۔وہ گاڑی کے کرآیا تھا۔وہ بغیر سی سوال جواب می سموسے، دوسری بلیث میں سینڈوچر:، فریج فرائز اور که دولت کی خاطراہے پیاروں کوخطرات میں دھلیل دیا۔' کے بچھے گاڑی میں بھا کر پرانے شہری طرف روانہ ہوگیا۔ من نے جذباتی کیج میں کہا۔ د والركى المجى تك ملمى سمي سي كورى مولى تحى \_ من نے دہ مجھ ایک مخان آبادی میں لے کیالیکن جس مکان " میں کھے تہیں سوچتا علی! سوچنا تو تھے ہے۔" اں کے پڑھشش چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔'' آپ... میں لے کمیا، وہ بہت صاف سخرا تھا۔ احسن نے کہا۔''میرے منع کرنے کے باوجود تو نے اپنی اس نے مجھ سے کہا۔ 'علی صاحب! بدمکان برطر م کون ایل و و و اور بید و و چاہئے ؟'' من مانی کی- ہر منظی اور بھول کی کوئی نہ کوئی قیست تو چکانا "میرا نام مریم ہے۔" وہ جلدی سے بولی۔" میں سے محفوظ ہے۔ آپ کو پہال کوئی تکلیف میں ہوگی۔ آپ برابروالے مکان میں رہتی ہوں۔ اقبال صاحب نے یہاں آرام کریں۔ میں آپ کے لیے کھانے کو پچھیجوا تا ہوں ؟ ميرے ياس اس كى بات كاكونى جواب ميس تھا۔اس عالمة لان كوكها تعااس ليه ..." مِين آرام تو خير کيا کرتا، جيمي عجيب ي هبرا به شامحون نے جھیے سلی دی کہ تو تھر والوں کی فکر مت کر ۔ ہوری می ۔ میرے دہن کے لی کوشے میں سے پریشان کن "مريم! آپ نے تو بہت زيادہ اہتمام كرليا۔اس احسن سے فون پر بات ہوئے کے بعد میرے ذہن زمت کی کیا ضرورت می ؟ "میں نے ہس کر کہا۔ خیال تھی موجود تھا کہ میں نے کراچی سے فرار ہو کر بہت ے ایک بوجھ ہٹ کیا تھا۔ پھر میں بمی تان کر سو کیا۔ "اس من زحمت ليسي؟" وهمسراكر بولي-"بال، بری معطی کی ہے۔ پھر میں خود ہی ایک بات کا جواب دیتا کہ میری آئی کیلی فون کی صنع ہی سے کھی۔ دیوار گیر آب کوسی بھی چیز کی ضرورت ہو، بلاتکلف برابر والے خطرہ تو فرار نہ ہونے میں بھی تھا۔اب تو ایک عظمی کریں لی کھٹری میں کمیارہ نے رہے ہے۔ میں نے سیل فون اٹھا کر دروازے پردستک دے دیجے گا۔ 'میر کھہ کروہ اہراتی ہوئی ہے۔جو ہوگا سود مکھا جائے گا۔ و يکھا، وہ احسٰ کی کال تھی۔ وہال سے میں تی۔ مجھے یوں تی میٹھے نہ جانے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ " بيلو- "من في كها-مجھے ایسالگا جیسے کمرا خالی اور بےرنگ ہو کیا ہو۔ میں ا جا تک دروارے پر دستک ہوئی تو میں چونک اٹھا۔ مجھے وعلی!" احسن نے جلدی سے کہا۔" تو اس دفت نے تو اس سے بہ جی نہ یو جھا کہ اقبال سے تمہارا رشتہ کیا الى بى يروائى يرجى شديد غصرة ياكدا قبال كے جائے كے ے؟ مجر میں سموسول کی پلیٹ الے کر بیٹھ کیا۔ بعد میں نے دروازہ اندر سے لاک میں کیا تھا۔ آئے والا ، و کیوں، خیریت تو ہے؟'' پکھ دیر بعد درواز ہے پر پھر دستک ہوتی تو میں وستک وتمن مبيس تقا- و ه خطره تو اس دنت پيدا موتا جب اينالا مور ''اینانے آئی ہے معلوم کرلیا ہے کہ تو افتار کے پاس کے انداز بی سے مجھ کیا کہ مرتم آئی ہے۔ میں نے آگے بڑھ ہے۔ وہ لاہور کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ تو اگر واقعی افتخار ر دروازہ کھول دیا۔ وہ ہوا کے جمو تکے کی طرح اندر داخل وستك ايك مرتبه مجر مولى توين دروازے كے ياس کے باس ہے تو وہاں سے مہیں اور چلا جا۔ ہوئی اور برتن اٹھانے لگی۔ اچا تک وہ مجھ سوچ کر ہولی۔ پہنچااور پوچھا۔'' کون ہے؟'' "میں واقعی افتخار کے یاس ہوں۔" "میں نے بو کھلا کر کہا۔ " آپ ٹی وی بی کھول کیں۔ کم سے کم بیسنا ٹا تو کم ہوگا۔" "مين آب كے ليے عائے لے كرآئى موں" باہر " تو چرفوری طور پروه محکانا مچھوڑ دے۔" احسن میں اس سے کیا کہنا کہ سناٹا تو تمہارے آتے ہی حتم سے ایک متر م نسوانی آدار سالی دی\_ نے کہا۔'' حلدی کرعلی ۔ . توشد پدخطرے میں ہے۔' ہو کیا ہے۔میرے دل میں تو جلتر تک سے بچ رہے ہیں کیکن میں نے وردازہ کھول دیا۔ میں اسے ویکھ کرسا کت اليى شرجان كيابات كلى كداحس اتنا بوكهلايا مواتها-من اس سے رہے کہ میں سکتا تھا۔ مره کیا۔وہ اتن ای خوب صورت تھی ۔اس نے ستا ساسوٹ میں نے ای وقت افتخار کو تیلی فون کیا۔ووسری طرف وه برتن اللها كر جات بوع بولي-" ويكي ... كوكي مین رکھا تھا جواس کے دل کش اور متماسب سرایا پر اچھا لگ مستحنیٰ بھی رہی لیکن افتخار نے تملی فون میں اٹھا یا۔ میں نے تكلُّف مت مجيم كا اورنسي مجمى چيز كي ضرورت موتو بلا تكلف ر با تعاباس کی سنبری رنگت اور سیاه تصنے بال اس کی شخصیت مايوس موكر لائن كان دي\_ کی دل نشی میں مزیدا ضافہ کرر ہے <u>ہتھ</u>۔ فوراً بي افتخار كا تبلي فون آسكيا \_ وه بولا \_ "سوري يار! "مريم!" من في آستد الما" اقبال سات من مك تك نظري جمائ اسے تك ريا تھا۔ ميل كچيمصروف تهايتو مجھے كال كرريا تها؟'' كاكبارشته-بي؟ "مائے ... کے لیں۔" اس کی میر مشش آواز " بال يار! جھے يہال خطره محسوس مور با ہے۔ ميں ''بظاہر تو کوئی رشتہ نہیں ہے کیکن وہ جارے حسن میرے کا نول سے ظرائی۔ يبال سے ايس ادر شفث ہونا جا ہتا ہوں۔" ہیں۔ ابو کے انتقال کے بعد انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا " ال . . . آئے۔" میں نے چونک کر کہا اور ایک "الي كيابات موكن؟ "افتارني كهار" توفكرمت ے، ہرطرت سے ہاری مددی ہے۔" طرف ہوکراہے راستہ دے دیا۔ وہ جائے کی ٹرے تھاہے جاسوسى دائجست - 248 مئى 2014ء

ہے مرج سے بیریں پوچھا کدا قبال نے کیا مدد کی ہے؟ میں نے مرف اتنا کہا۔''تمہارا بار باریہاں آتا مناسب نبیں ہے۔ تم اپنے کی بھائی کوئیج دیا کرو۔''

میں دیر تک اس کے بارے میں سوچتار ہا۔ آخر مریم کون ہے اور اقبال ان مال بٹی پر اتنام پر بان کیوں ہے؟ کیا اس میں بھی مریم کے حسن کا کمال ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو مجھے بالکل جیرت نہ ہوتی۔ وہ ایسے ہی حسن بلاخیز کی مالک تھی کہ اس کے لیے کوئی بھی یا گل ہوسکتا تھا۔

سناٹا اچا نک گرا ہو گیا تھا۔ میں نے ٹی وی کی تلاش میں نظریں دوڑا تھی لیکن اس کرے میں ٹی وی ہیں تھا۔ ممکن ہے دوسرے کرے میں ہو۔ میں نے تواجی تک اس مکان کا جائز وہمی ہیں لیا تھا۔ جھے معلوم نہیں تھا کہ اس مکان میں کتنے کرے ہیں، باہر نگلنے کا کوئی دوسرا راستہ ہے یا مہیں ۔ جیت پرکیا ہے؟

میں نے مکان کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ میں جس مرے میں تھا، وہ بیڈروم تھا۔اس میں معقول ساایک بیڈ اور دو تین کرسیاں رہی ہوئی تھیں۔ کمرے کے ایک کوشے مل میرے سوٹ کیس رسکے ہوئے تھے۔ میں کرے سے باہر لکلا تو برآ مدہ تھا۔ برآ مدے کی ووسری طرف دو کمرے تھے۔ان میں سے ایک کرامقفل تھا، دوسرا کرا ڈرانگ روم کے طور پر استعال ہوتا تھا۔وہاں پرانا ساایک قالین ، ایک صوفه مید، ایک میشی اور چند کرسیال رضی تفیل مرے میں ایک طرف ٹرالی پرنی وی بھی رکھا ہوا تھا۔ دوسرے معقل مرے من شاید مالک مکان یا اقبال کا کھرسامان تھا۔ برآ مے سے آ کے چھوٹا ساسحن تھا۔ اس میں ایک طرف چن اور باتھ روم منے۔ان کے ساتھ بی زینہ تھا۔ میں رہنے کے در لیے محبت پر چلا کیا۔ حبت پر بھی بغیر یلاستر کا ایک کمرا تھا۔ اس کا دروازہ جیس تھا۔ کمرے میں پرانا فریچیر، ڈیے، بولٹس اورای طرح کا کاٹھ کیاڑ بھے اہوا تھا۔ جیت کے گرد تقریباً چھ فٹ او کی چار دیواری تھی۔ د بال ایک طرف حملاگای ایک جاریانی ادر ایک چوکی می

جاسوسى ڈائجسٹ 249 مئى 2014ء

اک سوسائی دائد کام کی توان چاندائی دائدگاه کام کی ایسائی می کام کی ایسائی دائدگاه کی ایسائی دائدگاهای می ایسائی دائدگاهای می ایسائی دائدگ Sall Soft ای نک کاڈائریکٹ اور رزیوم ایبل لنک 💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ای نگ ڈاؤ ملوڈ نگ سے پہلے ای نگ کا پر نٹ پر بوایو ہر پوسٹ کے سانھ پہلے سے موجو دمواد کی جیگنگ اور اچھے پرنٹ کے کی سہولت ﴿> ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالتي ، نار مل كوالني ، كميريستُه كوالني المشهور مصفین کی گتب کی مکمل رہج 💠 عمران سير بزاز مظهر كليم اور ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن این صفی کی مکمل رینج 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں We Are Anti Waiting WebSite کے لئے شر تک مہیں کیا جاتا واحدویب سائف بہال ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نلوڈ کی جاسکتی ہے الا الما المورد المربي الما المرابي ال 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور آیک کلک سے کتاب اینے دوست احباب کو و بیب سائٹ کالناب دیگر منعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



و متم نے اپنے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں۔ "میرے بارے میں من کر کیا کرین مے علی صاحب؟''وه ایک دم سنجیده ہوئی \_

" اگر بستا ناچا ہوتو بتا دو ورند کوئی بات نیس " میں

اس نے میری طرف دیکھا۔ پھر آہتہ ہے ہوئی۔ '' اکسی کوئی خاص بات بیس ہے جوآپ سے چھیاؤں گی ہے'' مریم نے کہا بھرطویل سائس نے کر ہولی۔"میرے ابدہ ا قبال کے ساتھ کام کرتے تھے۔ہم لوگ ماڈ ل ٹاؤن میں رئے تھے۔ کافی عرصے تک جھے معلوم ہی نہ ہوا کہ الدکیا کام کرتے ہیں۔ بھی بھی وہ ہفتوں کے لیے غائب ہوجائے پرلوٹے تومیرے کے بہت سے تھے لے کرائے ۔ ا

"میں بی اے قائل میں تھی کہای کا انتقال ہو گیا۔ اس دن چکی دفعہ میں نے ابوکو تھر پرویکھا۔اس ون اقبال صاحب کوہمی دیکھا۔ دہ امی کی موت پر آئے ہے گھروہ اکثر

ایک دن وہ بہت کھبرائے ہوئے آئے اور پولے ''مریم..!اتھو،میرے ساتھ چلو۔'' " كمال؟ " بيل في حرب سے يو جما-

'' میر وفت باتوں کا مہیں ہے۔ اپنا ضروری سامان ایک بیگ میں رکھوا ورجلدی نکلویمال ہے۔

و الميكن الوم و من الوكر بغير يهال سي يس حاول كي - " "الوجمي آجائي محي" اقبال سخت ليج على بولے۔'' وفت ضالع مت کرومریم!موت ہمارے تعاقب

و میں نے جلدی جلدی ایج کھی کھڑے اور دومری ضروری چیزی ایک بیک میں بھریں اور چلنے کو تیار ہوگئے۔" "تہاری ای کا انتقال ہو چکا ہے؟" میں فی

یو چھا۔'' پھر میدکون ہے جسے تم ایک ای کہدر ہی تھیں؟' " یہ بھی اقبال کے لیے کام کرتی ہے۔" مریم نے ایک اور انکشاف کیا۔"اقبال مجھے یہاں کے آئے ووسرے دن مجھے معلوم ہوا کہ دشمنوں نے ابو کو قل کر دیا ہے۔ پہلے ای، پھر ابو کی موت ہے میں بالکل ٹوٹ کر ہو م میں۔ اس وقت زینت خالہ نے جمعے بہت نتلی دی، میراغ بانا اور جھے ایک مرتبہ پھر جینے پر مجبور کر دیا۔ اقبال بھی میری دل جوئی کرتے تھے۔ انہوں نے میرا بہت خیال

بر می ہوگی تھی۔ میں پورے مکان کا جائزہ لینے کے بعد بیڈروم میں

تقرياً أتح بج دروازے پرمريم كى مانوس وستك . سٹائی دی۔ میں نے درواڑہ کھول دیا۔ دہ ٹرے دوتوں ہاتھوں میں تھاہے ہوئے اندر آئی۔ وہ اندمیرے سے روشن میں آئی تو اس کا تکھرا تھرا اور بٹا سنورا وجود و کھے کر مجھے خوش کوار چرت ہوئی۔اس نے لباس کے سلسلے میں مجی خاص اہتمام کیا تھا۔ بالوں کوسنوار کراس نے جوڑا بنار کھا تقاروه نیک یا جامے اور مجی میں ملبوس می اوراس نے كوني محوركن يرفيوم بهي لكاركها تهايه

بجصے بوں والہاندانداز بیں تھورتا و مکھ کر وہ میچھ شرما تخیلیکن اس کے انداز سے بیلگ رہاتھا کہ اس نے میرے یوں کھورنے کا براہیں ما تاہے۔

ال نے ٹرے میز پر دکتے ہو۔ کا ے بوچھا۔

میں نے چونک کر اسے دیکھا چھر بولا۔''ہاں، میرا تام على ہے .. ليكن .. مهمين كيسے معلوم جوا؟ "مين اچا تك آپ ہے تم پرآگیا۔

" آپ کیاسمجھ رہے تھے، آپ نہیں بتا تھی مے تو کیا مجھے آپ کا مام معلوم مہیں ہوگا ؟''

ين من كر بولا-" مريم! ثم في تحصيام بناني كا

دو كيامطلب بآب كا؟ "مريم شوى سے يولى-" كيانام بتاني كركيجي دو چار <u> كفت</u>ے چا ميس؟"

''اگرتم برانه ما نوتوایک بات کبون؟''میں نے گیری تظروں ہے اس کا جائزہ لیا بھراس کے جواب کا انتظار کیے بغير بولا - ' احيما حيموز د . . . كوني اور بات كرو ـ ' ا

"آب يهلے كھانا كھالين-"مريم نے كھا-"ين آپ کے لیے جائے کے کرآئی ہوں۔"

"ور تيس أن على في الكاريس مر بلا يا " والي بعد من لے آنا، پہلے کھانا کھالو۔''

"يل ...؟"ال نه چونک كر يو چما ... الن بتم - " بيل في جواب ديا- "كياتم كما ناليس

''' سیجھمت بولو۔'' میں نے کہا۔''حیاوکھا ٹا نکالو۔'' اس نے کھانا تکالا اور پلیٹ مجھے دے کر خوو بھی

جاسوسى دائجست \_ 250 مئى 2014ء

Q

رکھا۔ جھے دیا کی ہر آسائش دی۔ بس یہ پابندی نگادی کہ میں گھرے باہر شکلوں۔ اگر لکلنا بہت ضروری ہوتو پھرعیا یا بہن کر اور چرے پر نقاب لگا کر نکلوں۔ 'اس نے پائی کا گئاں افواج ہوئے کہا۔''بس میری اتن ای کہائی ہے۔'' وہاں سے سے اوالے اسے ساتھ کے آیا تھا۔ وروازہ مطلتے ہی وہ حواس باختہ ی اندر آئی۔ اے اس حالت میں و یکھ کر میں جی پریٹان ہو کیا اور پولا ۔''خیریت ا جا تک دروازے پروستک ہونی تومیں چونک افعا۔ الجمي تك بجھے كى كا خطر وتيل تھا كيلن مير ب دل ميں چورتھا اس کے میں بار بار چونک اٹھٹا تھا۔ میں نے وروازے کے میں کہا۔''اقبال آپ کی جان کا دسمن مور ہائے۔'' قریب جا کرآ ہتہ ہے یو چھا۔'' کون؟'' " علي دروازه محول عي اقبال مون -"بابر سے اقبال کی آوازستانی وی\_ مصطرب بوكركها- "اكرآب محديراعتباركرية بي توفورا على في ورواز وكمول ديا-اقبال اندرا مميا وهاس يهال سے تقيس - من آپ کوسب پچھ بتاوول کی۔'' وقت جينز اورجيكث مين تغاب اس کی نظر مریم پر برای تو چرے پر یا کواری کے وولول سوٹ لیس اٹھائے اور جانے کے ملیے تیار ہو کیا۔ تاثرات ظاہر ہوئے محرفوراً بی غائب ہو کے۔اس نے ماؤزر میں نے پشت پر پینٹ کی بیلٹ میں اڑلیا تھا۔ ایک نظر مریم کا جائزه لیا اور بولا۔ "مریم! علی صاحب کو یہاں کوئی تکلیف توہیں ہے؟'' د يكرم م كال على عرال الك في برآمهولي-" بيآب ان علسے يو يكس " مريم نے جواب ويا۔ درميس، مجھے يہال كونى تكليف بيس ہے۔" مس نے كمار بولا۔ ' ذیل ، مین ، احسان فراموش . . . میرے احسان کا تو " أب كوسى چيز كى ضرورت موتو بلا جيك كهه ويجي نے خوب بدلہ چکا یا ہے۔ پہلے میں تجھ بی کوختم کروں گا۔' مریم کھانے کے برتن سمیٹ کر چلی گئے۔اس کے ى والانقاكه من في كربولات اقبال! يدكيا كرد بهو؟" جانے کے بعد میں نے کہا۔ ' یار اجھے اجما ہیں لگا کہ میں ال الرك سے تعریفو ملازمہ فی طرح كام ليے جاؤں۔ کے بعد تیرا بھی کہی حشر کروں گا۔" " مجمع خود من اجما ميس لك ريا ، "اتبال في جواب دیا۔ "کیلن فی الحال میں راز داری کی ضرورت ہے سے پہنے کہ اقبال فائر کرتا، میرے باؤزر نے شعلہ الکا۔ ادرمریم بہت بااعتبار ہے۔'' وهما کے کی آواز رات کے سٹائے میں چھوڑ یاوہ عی سٹائی " مجر مجى يار اس كى مال كياسوية كى؟" ميس نے وی۔ میں نے جونکا کھا کرا تیال کواوندھے منہ زمین پر کرتے جان يو تِقَرَّر ما ل كا تَذَكِر و كيا ... ديكها ووجند لمحرث باكرما كت بوكيا \_ ''ووكياسويح ك؟''اقبال نے كبااور اشتے ہوئے بولا۔ '' آپ اب آرام کریں ، جھے ابھی ایک ضروری کام سے جاتا ہے۔ "بید کمہ کروہ چلا گیا۔ نے آ جستی سے است علی و کیا تو وہ بھی کچے جعینے ی گئی۔ من بستر پرلینا دیر تک کروتیں بدلنار با بھرمیری آگھ س نے اس سے کھا۔"اب فورڈ بہاں سے تطو ... اس ستائے میں قائر کی آواز دور دور تک می گئی ہوگی۔" میں مشکل سے آ وہا کمنٹا سویا تھا پھر اجا نک میری آ تکو مل کی۔ جمعے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے وروازے پر مريم سے اپنا چھوٹا سوٹ كيس افعانے كو كہاجس ميں ميري دستک دی ہو۔ یا ہر حن میں اندمیرا تعاب میں اندمیرے میں منرورت كاسامان تعاب مورتار باردستك دوياره مولى توش خوتك أفعاري في

تھے کے لیچے سے ماؤزر تکالا۔ بیانچار کا ماؤزر تماجویں

جاسوسى دائجست و252 مىنى 2014ء

میں نے اس کی جیبوں کی تلاقی کی۔اس کی جیب میں نقریما ہیں، یا میں ہزار کے کرئی توٹ، ایک کٹگا درومال اور **گا**ڑی کی جابیال تھیں۔ میں نے اس کی تمام چیز وں کووالی اس کی جیب میں تھونسااور گاڑی کی جابیاں کے کرسخن میں نکل آیا۔ میں نے مرتم سے کہا۔''تم گھر جا کرمو جاؤہتم سے کوئی یو پھھے تو کہدوینا کہ میں نے فائر کی آ واز سی تھی کیلن کسی

میں نے مریم کی مانوس دستک کو پہلے ان لیا تھا۔

" فيريت نيس ب-" مريم في ارزتي موكى آواز

'' پاتوں میں وفت مناتع مت کریں علی!'' اس ئے

میں عجلت میں اندر آیا۔ جلدی جلدی جوتے سنے۔

اجا تک وروازه کملا اوراقبال اعرر واحل موار است

ا قبال کے ہاتھ میں کن جی۔ وہ ورشت کیج میں

اس نے من مریم کی طرف تان وی اورٹر میروبائے

" بكواس بتدكر " اس في جمع جمزك ويا " اس

میں نے غیر محبوں طور پر ہاؤزر نکال لیا تھا۔ پھراس

ال كالجين مونى بيورا علمين آسان كوتك ربي مين

مريم غيرشعوري انداز من مجهد المائيمي من

میں نے توثول کے دونوں سوٹ کیس افعائے اور

مجھے دہاں سے تھنے کے لیے ایک گاڑی کی ضرورت

محمى من اقبال كى وعل مين يك اب كوتو بمول عي كميا تها\_

'''اقبال؟'' میں نے حیرت سے کہا۔'' کیوں؟''

مريم اچا تک رونے آئی۔ وہ بہت مری طرح سسک

" كيابوا؟ "ميل نے جرالي سے يو جھا۔ " آب آب ... بجھے یہاں چھوڑ جا تیں گے؟"اس ئے دوتے ہوئے کچا۔

"میری زندگی توخود خطرات میں محمری ہوئی ہے۔" میں نے کہا۔''تم میرے ساتھ جا کر کیا کروگی؟'' "اس زعمی سے تو بہتر بی ہوگا کہ میں آپ کے

ساتھ چلوں۔''اسنے کہا۔

ال کے بہت زیادہ اصرار پر میں نے اسے بھی ساتھ

ہم دونوں اندمیرے میں تھوکریں کھاتے گاڑی تک مینچے۔فائر کی آواز نسی نے تی جی ہو کی توبا ہر نظنے کے بجائے تمریش دیک عم<u>ا</u> هوگا۔ان دنو ل بھی امن وامان کی صورتِ 

بجھے ایک خطرہ تھا کہ پولیس کی کوئی کشتی یارتی مجھے روک ند لیکن وہاں ہے کلبرگ تک جمیں بولیس کی کوئی

'' کہاں جارہے ہیں آپ؟''مریم نے پوچھا۔ وو کہیں بھی جمیں " میں نے جواب ویا۔ "ابھی تو میں سوچ رہا ہوں کہ کس طرف جاؤں۔ پہلے تو بچھے اس گاڑی ہے چھنکارایا تاہے۔"

، پھر میں نے گاڑی کارخ اسٹیش کی طرف موڑ دیا۔ میں نے سوچاتھا کہ گاڑی وہیں ریلوے اسٹیشن کی بار کنگ میں چھوڈ کرخور کیلئی میں کسی اور طرف نکل جا کیں گئے۔ گاڑی کور بلوے اسٹیشن کی یار کنگ میں چھوڑنے

کے بعد ہم اینا سامان لے کر ریلوے اسٹیش پر آ حمیا۔ پھر میں نے سوچا کہ امھی تک پولیس کو اقبال کے قبل کی اطلاع مجى تېيى ملى ہوگى \_

پنڈی جانے والی گاڑی روائل کے کیے تیار تھی۔ میں نے جلدی سے پنڈی کے ووفرسٹ کلاس کے عمف لے لیے

اورگاڑی میں سوار ہو گیا۔ فرسٹ کلای کا ڈیا تقریباً خالی تھا۔ ہم سے کچھ فاصلے پر ادھیڑعمر کا ایک حص او پروالی برتھ برسو وی اسٹیشن سے باہر نکلی تو میں نے سکون کا سائس

کیا اور سیٹ کی پشت ہے سرنگا دیا۔ مریم جمی کالی ٹیرسکون نظر آربی سی۔ میں نے اس سے یوجھا۔" مہیں کیے معلوم ہوا تھا کہ اتبال جھے حم کرنا جا ہتا ہے؟"

'' وہ آپ سے ک کروہاں سے کیا ہیں تھا بلکہ میرے تحرین آگیا تھا۔اس نے مجھے جائے بنانے کوکہا۔ پھر یمائے فی کرسٹریٹ چھونگا رہا۔ میں سونے کے لیے لیٹ تئ - اقبال چھو يرجيمُار ہا پھرو بے ياوُں اٹھااور باہرنظل مما - وه بحصرو یا موانجور با تھا۔جس مکان میں آپ تھے، اس کی ایک جانی اقبال کے باس بھی می میں وروازے کے ماس چھی تو میں نے آپ کا دروازہ طلنے کی خفیف سی آواز کی۔ بچھے جیرت کی کہا قبال اتنے پراسرار انداز میں کوں کیا ہے۔ میں دوبارہ لیٹ کئے۔ پھر میں نے ووبارہ ا قیال کووالیس آیتے ویکھا۔ میں نے پھر یمی ظاہر کیا کہ میں مری نیندسور بی ہوں۔

ا جا تک اقبال کی ہلی ہی آواز آئی۔'' یار! اس کے یا س تو میرے انداز ہے ہیں زیادہ لیش ہے ... بہت زیادہ . . تم یقین ہیں کرو تے . . . کتنا؟ میرااندازہ ہے کہ تین چارکروژِ رویے تو بول کے۔ پہلے میراارادہ تھا کہ میں کیش نکال کر میں جمیادوں گالیکن اتنا لیش و یکھر تومیری أَتَّلُّهُ اللَّهِ فِي لَي مِنْ مِنْ رَوْسَلِي -اب اسے زندہ جھوڑ تا بھی ۔۔۔ مے وقول ہو گی۔ وہ بعد میں جارے کیے مسائل پیدا کرسکتا ہے ... ملک صاحب ...وہ ... سارے تا جائز کام مجھ ہے لیتے ہیں اور دی بیس ہزار رویے دے کرٹر خاویے ہیں ... ہیں یار! میں ویسے جی ان کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا. . . میری گاڑی میں پیٹرول کیس ہے۔ میں اس کا نینک فل كراك أنا بول فيراس على سے بعى نمك اول كا... ارے جیس یار جمہاری کوئی ضرورت جیس ہے۔وہ خوف زدہ

اور نہا آدی ہے۔اس کے لیے میں اکیا عی کائی موں۔ '''پھر میں نے اقبال کو ماہر جاتے دیکھا۔ وہ شاید پیٹرول ٹینک فل کرانے جارہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ قریب ترین پیٹرول پیپ بھی وہاں سے مین چارکلومیٹر کے قاصلے پر ہے۔ اِس کے جاتے ہی میں پھر تی ہے اہمی اور آپ کے یاں بھی گئے۔ ''بولنے بولنے مریم کاحلق خشک ہو گیا تھا۔ ''تم نے میری خاطر اتنابڑا خطرہ مول کیوں لیا؟''

جاسوسى دائجست 253 مى 2014ء

ا تلے ون میں کرا تی کے لیے عیس بک کرانے کیا تو ميرا ول جاه ربا تفا كهين وحاژي مار ماركرروؤن \_ مطوم ہوا کہ کل تک کوئی میں سیٹ خالی میں ہے۔ تو می میں نے کانیتے ہائھوں سے تالا کمولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ائر لائن میں مندسی دوسری ائر لائن میں۔ ہر چیز جول کی تو س می ۔ ای کی چوکی ، ابو کی تحصوص ال سے الکے وہن میں نے وسکتے میے خرچ کر کے كرى - بى كورته اليكن كمركيين بين سته-فلائث میں سیس بک کرالیں۔ میں برآ مدے میں چی چوکی پر ڈمیر ہو گیا اور بلک میں کرایک پہنچا تو دو پہر کا ایک نج رہا تھا۔ اپناشیر روتے روتے بھے اپٹے ٹانے پرئسی کے ہاتھ کاوباؤ د کچھ کر جھے خاصی طمانیت کا احساس ہوا۔ میں کھر چینجنے کے محنول مواروه مريم حى مريد ساتھ ساتھ وہ بھى رورى ليا تناب قرارتها كه مرطرح كى احتياط كوبالائ طاق ركه كريس ار بورث بي سيدها كمريج ميا يسي من في ردیتے رویے میری نظرایک لفائے پریزی۔ڈاک کے نکڑیر ہی چیوڑ وی کیلن کھر پانچ کرمیرا و ماغ بھک ہے اڑ کاوہ لفا فہ در داز ہے کے نز دیک حن میں پڑا ہوا تھا۔ میں عميا - بيروني آمني كيث من يرا موا تالامير امنه جزار باتعا-تے بڑھ کروہ لفافہ اٹھالیا۔وہ احسن کا بمیجا ہوالفافہ تھا۔اس میں نے اسنے بروی بیک صاحب کی ڈوریل بجا ک تحریر میں لاکھوں میں پہیان سکتا تھا۔ میں نے بے مبری دی ۔ تھوڑی ویر بعد کیٹ کھلا اور انکل بیگ باہر نظل آئے۔ سے لفا فہ جاک کر کے اس میں سے خط تکال لیا۔ مجھے دیکھ کران کے چبرے پرنا کواری کے تا ترات مودار احسن نے لکھا تھا۔ ہوئے اوروہ ورشت کیج میں اولے۔ "ابتم بہال کیا لینے و معلی ایم ہے بہت سی یا تیں کرنامیں لیکن لگتا ہے اب تم سے ملاقات میں ہو یائے کی ہیں ون انگل کو ہارہ · 'میں سمجھانہیں انگل . . . آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟'' ا فیک ہوا تھا، ای ون ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے جان میں نے اکھ کر ہو چھا۔ بوجھ کرتم سے بد بات جھائی۔ میں مہیں کسی مصیب میں ومال! من اور كيا كون، جب تم في الني باب ڈالنا مہیں جاہتا تھا۔ پھر دوسرے دن وہ امریکی لڑکی وو کے جنازے میں آنا بھی تواراند کیا تواب... آومیوں کے ساتھ تمہارے کمرآئی اور ای اور سیما کو " كما كهدر به بل الكل؟" من في وحشت زوه بو زبروی این ساتھ کے لئے۔وہ ان سے تمہار ایتا یو چھر ہی كريو حيما-" كياابو..." می ۔ سیما نے مہیں کال کی تو تمہار المبر بند تھا پھر اس نے بجھے کال کی اور بتایا کہ بیرلوگ بھیا کا بتا ہو چھر ہے ہیں۔ پھر انقال واي رات موكيا تفاجب البيس دل كادوره يرا تفاك سيما ك بالتحول سي سي في الميل فون ويعين ليا أور بولا... ان کے الفاظ عطے ہوئے سیے کی طرح میرے على التم جهال بهي بوسامنے آجاؤ ورنہ بم تمہاري ماں اور کانوں میں پر رہے تھے۔میراسر بری طرح چکرایا اور اگر جہن کوزندہ ہیں چھوڑی ہے۔ بال متباری مبن کوائی آسانی میں تورآئی دیوار کا سہارا نہ نے لیٹا تو اوند جے منہ زمین پر ہے جیس ماریں مے بلکہ پہلے اس کی آبروکو یا مال کریں ہے۔ میں نے جذبانی کہے میں کہا کہ میری ماں اور بہن کو چھوڑ وو۔ ميري أتعمول سے آنسو بہنے گئے۔ میں نے روتے من فل شام تك كرا يي سي جاؤل گا\_" بوية يوجعاله اور ... اي . . . اورسيما؟" "" تم جب تک مبیل آؤ کے، تمہاری مال اور مین وتم ن نه جان كيا جكر چلايا تمار "بيك صاحب المارے تھے میں رہیں گی۔' نے در شت کہے میں کہا۔ ''تمہاری ای، میٹی کی عزت "میں نے انکل سے بات ک۔ وہی انکل جو ہوم بجانے کے لیے مرجبور کر نہ جانے کہاں چلی سنی بس مسفری میں سلریٹری ہیں۔انہوں نے کرائم برایج کے ایک مجھے اتنا بی معلوم ہے۔ "انہوں نے بے اعتمالی سے کیا۔ ایس ایس نی کومیایس دے ویا۔ایس ایس نی آصف بہت " ال المهاري اي جاتے ہوئے مجھے كمركي جاني وے كئي ا چما انسر ہے۔ اس نے بہت تیزی سے تحقیقات کیں اور مجھے محين كه شايدتم لوث آؤ " ميه كه كروه اندر كي اور جابيان بتایا کہ یہ امر بلی الرک اس سے پہلے بھی اس مسم کی مئی

جاسوسى ڈائجسٹ 255

واروائیں کر چل ہے۔ یہ یہاں کے سیدھے ساوے

العنی ہوں۔ اسم جما کر ہولی۔ "میمی اسمی ہمی اسمی میں دل کے بہت المراسوان ميل في آستدس كها-كلب چيرا يا تو اماري تفتيوكاسلسله و شركيا\_ "وعلى الوخيريت سي ويهي؟" م محدد ير بعدم مم كرى نيندسوني مريس جا كاربار " ال الله مين بالكل خيريت سے مول " مين في ا جا تک میں نے بنڈی نہ جانے کا فیصلہ کرلیا۔وہ شہر محاط انداز میں جواب دیا۔ ميرے كي تحفوظ مبين تھا۔ وہاں افتخار كے والد اور افتخار كا ۔ '' تَوَ اقبال کے مرنے سے اتنا کھبرایا کہ وہاں ہے آنا جانا رہتا تھا۔وہ گاڑی پٹاور تک جارہی تھی۔ میں نے الله المريم كم المحدي من المين الما الما الم المحد كما كرة میں گاڑی میں سوار ہونے کے ابتد کئ وقعہ احسن کا تكى فون تمبر ۋائل كرچكا تھالىكن اس كامو بايل فون سلسل بند "اقبال این ذاتی و حمن کی وجہ سے مارا کیا ہے۔ تھا۔ یکھاس کی طرف سے پریٹانی ہورہی می۔ وو پہر کے وقت گاڑی پنڈی پہجی۔ میں نے پلیٹ ا قبال کی سی کامی مونی مجراے کولی ماروی سی اس بیان فارم پر اتر نے کے بچائے واکٹنگ کار ہے کھانا متلوا لیا۔ میں تیرا و کر میں ہیں ہے۔'' کمانا اگرچهزیاده اجهامبیس تفالیکن شدید مجوک میں وہ جمی میں نے سکون کا سائس کیا۔ اچھا لگ رہا تھا۔ مکٹ چیکر ووہارہ آیا تو میں نے اس سے "اب تو بھے بتا وے کہ تونے اقبال کو کیوں مار ويا؟" التخارف يوجها-میں مسلمل احسن کو کال کرتا ر بالیکن اس کا موبائل اس کی بات پریس بری طرح الحیل پرداریس نے فون البھی تک بند تھا۔ میری پریشانی بڑھتی جار ہی تھی۔ مخاط إعداز مين كها-" أكريس اسے نه مارتا تو وہ تجھے مار ہم پشاور پہنچ تو ون و مل چکا تھا۔ وہ گاڑی خاصی ویتا۔ تو نے مریم کوتو ویکھا ہوگا۔ اقبال کا خیال تھا کہ میں مريم كوورغلار بامول-" وبال میں نے کسی فائے اسٹار ہول میں رہنے کے "الچھا۔" انتخار ہنس کر بولا۔" نیے چکر تھا۔ اس کا بجائے حیات آباد کے نزویک صاف متحرے ہے ایک مطلب ہے کہ مریم بھی ... " '' ہاں، وہ جی میرے ساتھ ہے۔'' میں نے جواب مريم كے جسم پروہى ايك جوڑا تھا جووہ يہتے ہوئے سے اسے فرمیروں شائیک کرادی۔اس کے لیے " تُوہے کہاں؟" اِنْخَارِنے اچا تک بوچھا۔ "اس وفت تو میس مجرات میں ہوں ،کل شاید کرا ہی ''یار!اگروفت ہوتولا ہورے ہوکر کراچی جانا'' '' ہاں، وقت ملاتو میں تیرے باس ضرور آ دُل گا۔'' میں نے سلسلہ منقطع کر کے مریم کوافتاری کال کے بارے " زینت آنی بہت الیمی ہیں۔ وہ مجھ کئی تیں کہ میں تمهارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے جھے بھانے کے لیے اتنا

چېوناسماايک سوث کيس جي خريدليا۔ مجھے پٹاورآئے تیسراون تعاادراحسن سے کوئی رابطہ تہیں ہوا تھا۔ اب میری پریشانی تمبراہت میں بدل چکی ا مى ... وأخراحس تيسل فون كيون بندكر ركما قا؟ مريم نے کہا کہ مکن ہے ان کاسل فون مہیں کم ہو گیا ہو یا چوری ہو یم ایک امرکان میرے وہن میں بھی تھا۔ مجريس نے تحبرا كرسيما كالمبرؤ الل كرديا-اس كاتىلى فون بھی بند تھا۔ای اور ابو سے بات کرنے کی مجھ میں ہمت کہیں تی ۔ای پریشانی میں تھا کہ اچا تک میرے سل قون کی منٹی بکی۔ میں نے چونک کرسیل فون کی اسکرین پر نظر

پٹاورجانے کا اراوہ کرلیا۔

یٹا در تک کے تکمٹ بنوالیے۔

ہوئل میں کمرا بک کرالیا۔

مين اس كى كال ريسيوكرون يا شكرون؟ چريش في كال ريسيوكرته كافيصله كرليابه

افتخارنے کہا۔'' زینت نے پولیس کو یکی بیان و یا ہے کہ پہلے

برُ احجموث بول ديا\_''

افتخار کے تمکی فون کے بعد میں مطمئن ہو کیا تھا کہ اب كم ازكم جمع افتارياس كياب سے كونى خطر وہيں ہے۔

لا گرمیرے حوالے کرویں۔

جاسوسى دائجست \_ 254 مئى 2014ء

توجوانوں کوای طرح محسانی ہے پھرسازی رقم ان سے لے كراميس مليك ميل كرتى ہے كد مار بے ساجھ تعاون كردورس ممهار اتعلق من وہشت کروسطیم سے قائم کردیا جائے گا۔ تمہارے طلاف وہ رقم ہی سب سے بڑا میوت ہو کی جو تمہارے اکا وُنٹ میں جمع کرائی گئی ہے کہتم منصرف وہشت گرد ہو بلکہ دہشت کر دوں کا بورا نبیث درک چلا رہے ہواور تحمہیں ہیرونی ممالک سے فنڈنگ ہورہی ہے۔لوگ خوف زدہ ہوکرای کے جال میں پیش جاتے تھے۔اس لڑکی کا تعلق ایک بین الاقوامی جرائم پیشہ علیم سے ہے۔وہ مافیا آئی طاقتور ہے کہ کی حکومتیں مجی اس کی خدمات حاصل کرتی ہیں۔

''ایس ایس بی اے کر فارکرنا چاہتا تعالیکن اس کے یاس کوئی تقوس ثبوت بہیں تھا۔ سی امریکی شہری کو بغیر ثبوت کے پکڑا بھی توجیس حاسکا۔

"اب يهي ايك طريقة تقاكه مين خود كوعلي بن كران لوگوں کے ماس جاؤں اور آئی اور سیما کو وہاں سے نجات ولاوں میں نے میں کیا۔ میں نے سیما کے سل فون پر الہمیں پیغام دیا کہ میں تمریس موجود ہوں، بناؤ کہاں پنجاہے؟ "اس الرك نے مجھے تحمر بى پررہنے كى بدايت كى اور تموری ویر بعد ده خود کا زی ش آلی اور آهمون پر یک بانده كاي ماته لي ال في جهد الماليد كيا۔ مل نے كہا كہ جب تك تم ميرى ماں اور بهن كوبيس

چھوڑ وگی میں تمہیں کھیٹیں بناؤں گا۔ مماس نے ای اورسیما کوچھوڑ ویا۔ میں نے ان سے کہا کہ اب وہ گھر میں نہ تھبریں بلکہ کسی رشتے دار کے گھر

"ان کے جانے کے بعد اس امریکی لیرکی نے محھ سے رقم کے بارے میں یو چھا۔ رقم میرے یاس تھی ہی جیس تو من اسے کہان سے دیتا۔ اس نے مجھ پرتشدو کی انتہا کر وي ميري حالت مردون ست جي بدتر موكن - مميرا دماغ ماؤف ہو حمیا۔ اس حالت میں ایک ون اس کا ربوالور میرے ہاتھ لگ کیا۔ میں نے نتائج کی پروا کیے بغیراس امر كى اوراس كى ماھى كوكولى ماردى اور دىل سےفرار ہو کیا۔اس کا تیسرا ساتھی میرے تعاقب میں لگ کما\_میں تے لی مارکیٹ کے علاقے میں پناہ لی کین وہ آدی میرے تعاقب میں وہاں بھی کا کی کیا۔ظاہر ہے دہ ایک بین الاقوای جرائم پیشه مافیا کارکن تھا اور ہر طرح سے تربیت یافتہ تھا۔ مل به خطمهیں وہیں سے لکھ رہا ہوں ۔اس امریکن ایجنٹ نے کچھ مقامی آدمیوں کی خدمات مجمی حاصل کر لی ہیں اور جاسوسى دُائجست \_ 256 مئى 2014ء

ان لوگوں نے بچھے چارد ل طرف سے خیرلیا ہے۔ اگر سے ميرے بارے ميں كوئى اطلاع نه الحيتولى ماركيث من وي لئس ہوئل کے مالک جان محمدے رابط کرنا ، فقط احسن ... کیے ای بڑی قربالی دی۔ وہ سے معنوں میں میر ادوست قبار میں نے ای وقت موٹر سائیل نکالی اور لی مار کیٹ

روانه ہو کیا۔ جان محمد کو ڈھونڈنے میں مجھے کوئی دفت ن مولى - وه علاقے كامشهورآ وى تقامشهوركيا بلك بدنام آوى تھا۔ میں نے اس سے احس کے بارے میں یو جما تو وہ چوتک اٹھا پھر جھے اس کے چرے پرتاسف کے آٹاروکھائی ويه وو محرالي مولي آواز من بولا - "داخرا بم على صاحب كو بحالبين سكا\_بس مجوري تقا\_"

ميراول جاه رباتها كه من في في كرروون \_ دنياكو بنادی که ش بی ده خودغرض ادر لا کی انهان مول جو دولت کی خاطراسیے باب کو کھا کیا۔ ایک جان سے ریادہ عزيز دوست كو كها كيا-اس دولت كي خاطر ميري بحول ي نازک بہن ادر نیک طینت ماں نہ جاتے کہاں بھٹک رہی

دولت بی کا تھا۔ کاغد کے ان حقیر کلروں کا جن کی وجہ ہے مين يعيم موكميا تعا-

میں نے سارے نوٹ صحن میں ڈھیر کر ویے۔ پھر ایتی موٹر سائیل سے پیٹرول نکالا اور ٹوٹوں پر چھڑک کر

مجر جب تک وه تمام نوٹ راکھ میں تبدیل مذہو من من من من ميشا البيل و يكمار با - البيل را كه بوتا و يك کرمیرے دل کو بجیب ساسکون ملا۔

میں نے ای اور سیما کی تلاش میں کراچی کا کونا کونا شایدیں یا کل موجاتا یا خودکشی کر ایتا۔ مریم نے ہر ہرطری

مجھے آج بھی ای اورسیما کا انتظار ہے۔ ایسا لگتا ہے، جیسے وہ اچا تک محریس وافل ہوں کی اور مسراتی ہوئی مجھ سے لیٹ جائیں گی۔ کاش ایسا ہوجائے ،کاش...!

خط بره کريس سكتے ميں ره کيا۔ احس نے ميرسے

من چگرا کر بیش کیا۔

اجاتك من نے ایک فیملد كرليا - سارا كيا دھرااي

آگ كى رتك برتى كيش الفيس اور فضا ميس مم بو

چھان کیا کیکن ان کا کوئی سراغ نه ملا۔ اگر مریم نه ہوتی تو

سے میری ول جونی کی ادر تسلیاں دیں۔

انساني وبهن اور باطن كي كيفيات كاماجرا مسيمر بستدرازول كأسمني خير انكشاف

کسی بھی شخص کی کوئی صفت ایسی نہیں ہوتی جو پیدائش سے موت

تک ایک ہی حالت پر رہتی ہو ... انسان محض تغیر پڈیر صفات کا

مجموعه نہیں ... اس مجموعے کا مرکز ایک تغیر ناپذیر حقیقت ہے... اور

وہ روح ہے... روح کے دو حصے ہیں... محرد روح اور ہوائی روح ...

مجردروح عالمملکوت کی شہرے ...مجردروح اور جسدعنصری کے اس

مركب كانام بوائي روح ہے ... قانون قدرت ہے كه عناصر باہم مل كرمختلف

صورتیں اختیار کرتے ہیں ... موت بدن سے ہوائی روح کے الک ہوجانے کا

نام ہے...معدوم ہوجانے کا نہیں...موت کے بعد بھی ہوائی روح کے اثرات

اسقدرباقی رہ جاتے ہیں کہ ان سے مجردروح کارابطہ قائم رہے ... انسان

کے بہت سے فعل اسرار وکشف اور الہام سے ظاہر و عیاں ہو جاتے ہیں ...

شعوراورلا شعوركي دبيرتهو سمين بوشيده عواملكي حقيقتون كوييان



سير از سيزهيون سهاويرآياتواسه لكا كدمعادسي ہے ہات کررہاہے۔شیرازتقریباً مجتنیں برس کا خوش رواور حجريرے جسم كى وجہ ہے كم عمر نظراً نے والا مروقعا \_معا ف اس كابيثا تما اور وومرف يايج سال كالتما- ال سال است اسكول من واخل كرانا تها شيراز نے باتھ روم ميں جمانكا۔ معاذباته ثب من بيناتها اوراس كارخ واش بيس كي طرف تفايشيرازمتكراويا - دوايخ بيني كا كيفيت مجدر باتمار دو اکلوتا تھا اور بین بھائی کے حوالے سے جہائی محسول کرتا تھا

جاسوسى دائجست 257 مى 2014ء

اس کے خود ہے بات گررہا تھا۔ دیر سے بے نب میں ہوا میری ہوئی تھی اور پیغاص طور سے چیوئے بچوں کے لیے بتایا حمیاتھا کہ انہیں چوب لکنے یا ڈو بے کا خطرہ نہ ہو۔ ٹیراز نے تولیا لیتے ہوئے اسے لیبیٹ کراٹھا یا اور کمر سے میں لے آیا۔ وہ اسے خشک کرتے ہوئے بولا۔ ''اب آپ نے سونا ہے۔'' معاذ نے اہلی چیوٹی می انگی اٹھا کر کہا۔'' جھے ٹی وی و کھنا ہے۔''

'' جیس ہونا ہے۔''شیرازنے کھا۔'' بیں آپ کی ماما کے ساتھ دِاحدانکل کے ہاں جاریا ہوں۔''

''لُ وی۔''معاذ نے فیملہ کن انداز میں کہا۔''انجی تو پاہیج ہیں۔''

''اوکے نی وی . . . لیکن آدھے تھنٹے سے زیادہ نہیں۔ شمیک نو بجے آپ کو بستر پر ہونا ہے۔'' ''مرامی الا'' معانی آن کا انتہاں نے اسکا

''پرامس پاپا۔''معاذنے کہاتوشیراز نے اسے بیار کیا۔ ''میرااچھا بیٹا۔''

شیراز نے اسے بستر پر بٹھا کرٹی وی آن کر دیا اور ریموٹ اسے تھا دیا۔ معاذ کارٹون شوق سے دیکھا تھا۔ ماہا تیار ہور ہی تھی۔ وہ تقریباً تیس برس کی دیلی تیلی کیکن خوش شکل اور دل کش عورت میں۔ سرخی ہائل رنگت کی وجہ سے اس کے شکھے نقوش استھے لگتے ہتھے۔ ماہا نے پوچھا۔ '' آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے ؟''

" معاذ کوکون دیکھے گا؟ "شیراز نے سوال کیا۔ " میں نے رو بیندآنٹی کو کہددیا ہے، وہ رکس کی جب تک ہم داپس نیس آجاتے۔" ماہانے کیا۔ ای کسے کال تیل کیا۔" میراخیال ہے، وہ آگئی ہیں تم دیکھ لو۔"

آگی۔ 'میراخیال ہے، وہ آگئ ہیں تم دیکھاو۔' روبینہ آئی ان کی تھی سمامنے والی لائن میں رہتی شخص ۔ تقریباً ساٹھ برس کی خوش مزاج خاتون میں اور محلے والوں سے ان کی ایجی بنتی تھی کیونکہ وہ ہرایک کے کام آتی تعمیں ۔ شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کا اکلوتا بیٹا بیوی بچوں کے ساتھ مڈل ایسٹ میں ہوتا تھا۔ مالی لحاظ سے آسود کی تھی ۔ کیاں روبینہ آئی بیٹے اور اس کے بچوں کی کی محسوس کرتی تعمیں ۔ کیاں وہ صرف ایک ملازمہ کے ساتھ رہتی تھیں۔ شایداکی لیے ان کا اکثر وقت تھرسے باہر گزرتا تھا۔ ماہا کی ورخواست پر وہ خوش سے مان گئی تھیں۔ پہلے بھی وہ کئی بار معاوی کی دی ان کے بیٹر روم میں معاوی کی دی ان کے بیٹر روم میں معاوی کی دی ان کے بیٹر روم میں آپ آبا۔ بڑائی وی بہاں تھا اور ایک کی دی ان کے بیٹر روم میں آپ تھا۔ شیراز نے کہا۔ '' آپ کا شکریہ آئی ۔ . . . آپ بہاں ٹی دی وی بیس آپ تھا۔ شیراز نے کہا۔ '' آپ کا شکریہ آئی ۔ . . . آپ بہاں ٹی

اہنے معریل ہیں۔ آئی رو بیندمسکرائی۔'' اپنا گھرسمجھ کرتو آئی ہوں ہے لوگ بے فکر ہوکر جاؤ۔''

"معاذ اوپر ہے، وہ نو بجے سونے چلا جائے گا۔ اسے معلوم ہے کہ آپ بہال ہیں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہ آپ کوآ واز دے گا۔"

"تم بے فکررہ ویس سوؤں گی نہیں۔ جا گئے کا سابان کے کرآئی ہوں۔" انہوں نے چھوٹی کی باسکٹ سے نٹنگ کی سلائیاں اور اون کا گولا نکال کر دکھایا۔" اپنے پوتے کے کیے سویٹر بُن رہی ہوں۔"

کل رات واحد نے کال کرکے پارٹی کا کہا تھا گر وجربیں بتائی تھی۔ دس منٹ بعد وہ دونوں تیار ہو کر باہر نکل گئے۔ نو مبر کے وسط میں اچھی خاصی سروی ہوئی تھی۔ یہ گی دارالکومت کے دوسیئرز کے درمیان تھی اور اس کے آئے چیچے جنگل تھا۔ یہ اگا یا ہوا جنگل تھا جس میں ورخت ترتیب سے لگائے گئے تھے مگر برسوں گزرنے کے بعد اس نے خودروجنگل کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ پلاٹ زیادہ بڑنے نہیں تھے لیکن ایک کمپنی نے ان پر ایک جیسے کھر بتا کر فروخت کے تھے اور یہ کھر جدیدا نداز کے تھے۔

شیراز کے برابروالا مکان ڈی ایس کی ملک احمر نواز کا تھا۔ وہ چبر ہے ہے۔ خت نظرا آتا تھا گرعام پولیس والوں ہے فطعی مختلف تھا۔ محلے کے ہر فرد سے اس کے بہترین العلقات ہے۔ ملک احمد نواز کے دو بیچے تھے۔ ایک بیٹا شاہنواز اور ایک بیٹا شاہنواز اور ایک بیٹا شاہنواز اور ایک بیٹا استہ کر بچویش کرری تھی۔ اس نے آخری سال میں تھا اور شاکستہ کر بچویش کرری تھی۔ اس نے بھی یہ مکان تھر۔ با شیر از کے ساتھ لیا تھا۔ احمد نواز کے بعد واحد کا مکان تھا۔ واحد محکمہ واحد کا مکان تھا۔ وہ بہاں وی سال پہلے آیا تھا اور پرانے لوگوں میں سے تھا۔ اس کا بیٹا راحیل ہو جورش میں شاہنواز کے ساتھ ای پڑھتا تھا۔ کر وہ اس سے تین سال چھوٹا اور بی ل ساتھ ای پڑھتا تھا۔ گر وہ اس سے تین سال چھوٹا اور بی ل ساتھ ای پڑھتا تھا۔ گر وہ اس سے تین سال چھوٹا اور بی ل ساتھ ای پڑھتا تھا۔ گر وہ اس سے تین سال چھوٹا اور بی ل ساتھ ای پڑھتا تھا۔ گر وہ اس سے تین سال چھوٹا اور بی ل ساتھ ای پڑھتا تھا۔ گر وہ اس سے تین سال چھوٹا اور بی ل سے شال لیب کی تھی۔

"آج سردی بہت ہے۔"

جاسوسى دائجست و 258 منى 2014ء

''میرا خیال ہے سونے سے پہلے ہیٹر چلانا پڑے گا۔''شیراز نے اس کی تائید کی۔ دہ واحد کے مکان بیل داخل ہوئے تو اس نے گرم جوثی سے ان کا استعبال کیا اور بلندآ واز سے بولا۔

" بهارے محلے کاسب سے خوب صورت جوڑا۔"

واحد انصاری تقریباً بیا بیس برس کا کی تدریجوئے تداور کول چبرے والاخص تھا۔ ماتھا بال اڑنے سے فراخ ہو کیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ہمہ دفت ایک مسکرا ہث رہتی تھی۔ مسز تنویر نے ہس کر کہا۔" آپ محلے کے دوسرے جوڑوں کے ساتھ ذیاوتی کر ہے جی واحد بھائی۔" جوڑوں کے ساتھ ذیاوتی کر ہے جی واحد بھائی۔"

"اس برآئندہ پارٹی ٹیں ایک ریفرنڈم کرایا جائے۔ گا۔" واحد نے کہا۔" آج کی پارٹی نے مہمان کے اعزاز۔ میں ہے۔"

تمام مہمانوں کے آنے کے بعد داحد نے شیر از کو کولڈ ڈرنگ کاٹن تھا یا اور آہتہ سے بولا۔'' آج کی ٹئی مہمان کچھ خاص ہے۔''

منظم ممان کا مطلب تھا کہ محلے میں کوئی نیا آیا تھا یا اگر کسی کے گھر کوئی مہمان آیا ہوتا تو یارٹی میں اسے نے مہمان کا درجہ ملی تھا یشراز نے بوچھا۔ ''کوئی نیا آیا ہے؟''
مہمان کا درجہ ملی تھا یشراز نے بوچھا۔ ''کوئی نیا آیا ہے؟''
ہاں، لی سیون میں ایک خاتون آئی ہے، شمینہ

صاد*ل۔* دوعاری ہے۔

"بال مین اب بوہ ہے۔ ایک بارہ تیرہ سال کی جی ہے۔ جودتقریباً پینیس برس کی ہے۔ واحد نے بتایا۔ "دو دن سیلے شغث ہوئی ہے۔ کل میں اور سارہ جا کراہے دعوت دے کرائے تھے۔ ویسے بھی دو ہفتے سے ل کرنہیں بیٹھے دیے، میں نے سوچاس بیانے سیسل کرنہیں بیٹھے سے میں نے سوچاس بہانے سیسل بیٹھیں ہے۔ "

جیں۔ اتناسا محلہ ہے ایک خالی تھر بھی محسوں ہوتا ہے۔' '' جمعے بھی بیپال کا ماحول اچھا لگا ہے۔'' اس نے سرسری انداز میں کہا۔'' بیپال سکون اور تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ میں خود بھی تنہائی پسند ہوں۔''

" آپ نے ظرر ہیں ، یہاں کوئی آپ کی تنہائی میں .۔ اوجہ کی تبین ہوگا۔ "شیراز نے کیا۔اس دوران میں سارہ نے کھانے کا اعلان کیا۔ اس نے شافلک اور فرائڈ رائس

وسيوريل پليف بين نكال لا تا اور جهال مرضي بوتى بيندكر كما تا ـ شيراز كو بحوك لگ ري هي اس لي نن حتم كرك وه اسيخ لي كمانا لي آيا اور با برسيز حيول پرآگيا جهال احمد نواز سامنے رہنے والے تنويرت بات كرد با تعالى تويرى و ال اس من كام كرتا تعالى شيراز ان كى گفتگو بيل شامل بو كيا ـ احمد نواز سائھ سال كا بونے والا تعااورا گلے سال اس كى ديئا كرمن كتى ـ شيراز نے پوچھا۔ "كمك صاحب! ريٹا كرمن كے بعد كيا ادا وہ ہے؟" اس نے شائے اچكا ہے۔" مكلے كى و كھے بھال ...

بتائے عظمے۔ اب جے کھانا تھا، دہ خود چن میں جاکر

اس نے شانے اچکائے۔ ''سطے کی دیکھ بھال... بھے تو چیس تھنٹے بہاں رہنے کا موقع ملے گا۔تم جانے ہو بھے اس جگہ ہے عشق ہے۔ اب تو گا وُں جانے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ میری تو خواہش ہے کہ مروں تو مکان کے سامنے والے لان میں دن کر دیا جائے۔تم لوگوں کے ساتھ سی رہوں۔قبرستان بہاں سے دورہے۔''

"ملک صاحب! الجمی تو آب جوان بین ، مرنے کی باتیں کیوں کرتے بیں؟" شیراز ہنا۔" ویسے واحد کا بھی میں ارادہ ہے۔ دونوں بیں کراؤ ہوگا۔"

" " ہم گلی بائٹ لیس سے۔ " احدثواز نے فوری طل

ل لیا۔ دولیکن میں اس کے لیے تیار تہیں ہوں۔" واحد

تنویر، اس کے برابر دالا برزاق شاہ اور مملل خان سب سے شیراز کی سلام دعااور بے تطقی تھی لیکن دوسی صرف داحد سے ھی۔عمروں کے قرق کے باوجود ان کے مزاج اور ذیمن ملتے منفے کیارہ بجے تک نصف لوگ رخصت ہو کے کیونکہ انہیں سبح دفتر جانا تھا۔شیراز ادر کچھ دیگر جو اپنا کام کرتے ہتھے، ان کوفکر جیس کی۔شیراز مجمع دس بجے دفتر جاتا اور جار ہے واپس آجاتا تھا۔ کنسٹرکشن کے معاملات ایک فرم کے میرو تھے تکرشیر از صرف سفارش کرتا تھا ور نہ اس سے نعشہ بوانے والا آزاد تھا کہ جس سے جاہے كنستركشن كروالي-البته شيراز تعميراتي معيار كوسير وائز كرتا تھا کیونکہ بیاس کی ساکھ کا معاملہ تھا اس کے نقشہ کیے مکان یا تعمیر میں کوئی خرابی تعلق تو اس کی سا تھ بھی متاثر ہوتی۔ ويساس كاكام مزےكا تھا۔باره سال يہلي آركيليك ين ماسٹر کے بعداس نے جارسال ایک فرم میں کام کیا اور پھر ا پکی قرم کھول کی۔ دفتر زیادہ دور میں تھا۔ وہ دس منٹ ہیں مجنی جا تا تعا۔اس نے کمرے ندخانے میں جی ایک جیوٹا سا

جاسوسى دائجست و259 مئى 2014ء

رے تھے۔ اس نے ماہا کی طرف ویکھا۔" کیا... کیا " ال اس كے ليے ماحول كى شرط ميں ہے۔ وهسب بعول جائمیں جوطموں اور کہانیوں میں بتایا جاتا ہے۔ ما با بولى-"دهم سونا چاہتے ہوتم نے کہا مہيں فيند شمراز نے آتھیں بند کرلیں اور توجہ تمیینہ کی آ واڑ پر مرکوز کر بی \_اس کا حیال تھا کہوہ وہی تھسا پٹاراک الا نے واحد شا۔ "م وراما كررے تھے، اصل مل مي کی۔''جمہیں نیز آرہی ہے۔'' مگراس کے بجائے اس نے کیا۔ مسٹرتیراز!تمہیں سنیما یا تعیثر میں سے کیا پسد ہے؟ میر ڈرا انہیں تھا۔ " ممینہ نے اٹھ کرشال اور حی -ومستمار "اس في جواب ديا-''مسٹرشیر از مرارک ہوں تم بہت اچھے معمول ہو۔'' "اد عے تم تصور کروتم ایک سنیما بل ہو۔" تمیید کے لهج من ارتعاش سا آگیا۔ "ان کی دیواری اور ستول " دمیں نے کسی کو اتن تیزی سے اور بالکل واسم مے کورسرخ ریک کے ہیں ...سامنے سفید اسکرین ہے ... انداز من تراس من آتے ہیں دیکھا ہے۔ تم کمیاب لوگوں اس کے داعی باعی سرح بردے ہیں... مراب ان کا میں سے ہو۔ شاید سومیں سے کوئی ایک محص بی اجھامعمول رغك سياه بور باب ... د يوارد ل كا... تشستول كا... سياه رتک برطرف جمار ہاہے۔'' " كي جمهورا" واحد في آواز نكالى - " يل كون " ال اسب ساہ ہور ہاہے۔" شراز نے دسمی ادر عامل. • , تو كون معمول - ' كرى آوازين كها اليا لك رباتها كدوه ثرانس بن آكيا ''شث اپ''شیراز نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔''میرا ے۔سب دعیا سے اسے و مجھ رہے تھے۔وہ ساکت بیٹا خیال ہے چلنا چاہیے۔ روبینہ آئی کو زیادہ زحمت دینا تما مرايا لك رباتما جيئ معيل بندكي بوني بول - يحداك مناسب سهوگا-" یر یعین کررے ہے اور بعض کے چمروں پر بے سیمی ھی۔وہ وهسب سے ہاتھ ملا کر خدا حافظ کہ کر ہا ہر آئے تو ماہا اے مرف ایک تمام مجھ رہے تھے اور شیراز کے بارے نے کہا۔" تم ی ج جے گری نیزمی علے کے تھے۔ بی میں ان کا خیال تھا کہ دہ ٹرانس کا ایکٹ کررہا ہے۔ مرف تمهاری به کیفیت جانتی هوی -" اس کے برابر مس بیٹی ماہا جاتی تھی کہ وہ ایکٹ بیس کررہا ود مجمع تيس معلوم ليكن وه جو كهدري تحل، ميس بالكل ہے۔اس کاجسم سونے والی جالت میں آسمیا تھا اور ماہا اس صاف و کھر ہاتھا۔" ی پر کیفیت انجی طرح جاتی می -" تميند كاكبنا ب كرتم وبى بن رب ستے جوال نے شيراز ، تمييذ كي آواز من رما تما-"اب يوراسنيما سياه خاص طورے تمہاراتام کے کرکہا۔ رتک میں رتک کیا ہے۔ صرف ایک چیز سفید ہے اور وہ ہے "كياس في محدادر يكي كما تما؟" اس کی اسکرین..." " الله وه بنالي ربي هي كه بيسب كيا جوتا ہے . " ما با " اب مرف اسكر ين سفيد ب باقى سب ساء ے سر بلایا۔ 'اس کا کہناہے کہ ہمارے پاس چھے حسیات اور مجى مولى بن ليلن وه لاشعور ادر تحت الشعور كے تحت كام "اسكرس سفيه ٢٠٠٠ تم اين پنديده نشست ير كرنى بيں۔ ٹرائس كى حالت ميں يہ دونوں شعور سے ل بيشهرو ... بالكل دسطين ... اسكرين ير محد الغاظ بين ... جاتے ہیں اور تب انسان ووسری دنیاے رابطہ کرسکتا ہے۔ تم د يكورې بوه . ليكن و و دا مي تيس ال -" شراز نے حرت سے کھا۔" میں نے ہیں ستا کہ اس " بال، و ه والمحيم بيل إلى -" نے ایرا بھی کھے کہا ہے۔ جھے تو لگ رہا ہے دہ مرف جھے سے ووتم اسدو مجمنا جاستے ہو؟" بات كردى مى -" و ان من اسد كما جارتا مول-" تمهارا كيا خيال ب، تم كتني دير فرانس ميس رب؟" "او کے ، تم اسکرین کے پاس حاربے ہو . . الفاظ آستدا متدا يال مورب إلى ووالب وكله سكت مود ووتم بورے آوجا محن ارائس میں رہے۔میرے اسكرين بركيالكعاب؟" خدا! یس نے آج کے اسی باتوں پر تھیں تیں کیا تھا لیکن و نینر " شراز نے کہا اور چونک کرا تھا۔ سب بنس حاسوسى دائجست - 261 مئى 2014ء

" مرتور نے کہا۔" مسرتنویر نے کہا۔" ہم جنوں کا " ال مد ہوتے ہیں ۔ بعض لوگ ان سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ایسے دا تعات ہوتے رہتے ہیں۔ بچوں میں ان کی صلاحیت زیادہ ہوئی ہے کیونکہ ان کالاشعور اور تحت الشعور طاقت در ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا بھض اوقات بیجے خیالی چیزوں سے بات کرتے ہیں۔" شیراز کومعاذ کا خیال آیا۔" آپ کے خیال میں وہ چيزي خيالي سيس بولي بين؟" ودبعض اوقات ہوتی ہیں اور بعض اوقات تہیں بھی و تميينه "واحد نے برتکافی سے کھا۔ "میں نے سا ہے کہ ماہر نفسات میناٹرم سے کام لیتے ہیں۔ آپ مينا ٹائز كرنى بيں؟" '' ال سيكوئي مشكل كام نبين ہے، اگر معمول بنے والا '' و معن تبین ما نتا که کوئی آسانی ہے معمول بن سکتا ہے۔"شیرازنےکھا۔ تمینہ نے اسے ویکھا۔ ''لوگ بہت آسانی سے معمول بن جاتے ہیں، بسِ انہیں تیار ہوما پڑتا ہے۔ " كياآب تجربه كرستى بي بي واحد في كا-اس ك کیجے سے صاف لگ رہاتھا کہ وہ بالکل سجیدہ ہیں ہے۔ ''بالكل الركوني تيار مو'' واحد نے شیراز کی طرف دیکھا تو اس نے ہاتھ الثمايا\_" والكل تبين\_" الايارا كوني مشكل كام جيس ہے ... كيوں تمليدا ميں اورست ہے۔ "اس نے حق کے کردھواں خادج کرتے ہوئے کہا۔''اگرمسٹرٹیراز تیار ہوں تو…'' شیراز چکچایا مجراس نے محسوں کیا کہ اگر اس نے انکار کیا توشایدا ہے بزول مجھا جائے گا۔ کیونکہ سب اسے متوقع نظروں ہے دیکھ رہے ہتھے۔اس کیے وہ مان گیا۔ اس نے محمری سائس لی۔''اوے مجھے کیا کرتاہے؟'' " میجینیں آنکھیں بند کر کے ساری توجہ میری آواز "مہاں سب کے درمیان؟" اس نے بے سین ہے

سیٹ ایب بتایا ہوا تھا۔ اگر کام زیادہ ہوتا تو وہ کھر لے آتا ادر مہال کر لیتا۔ سبر حال اے زیادہ ویر وقتر میں میں شیراز اندر آیا تو بارنی بن اب کم لوگ رو سکتے ہے۔ ادرده سب نشست گاه ش جمع تھے۔سارہ نے تمیینہ سے کہا۔ ''آپ نے اپنا تعارف میں کرایا۔'' "نام آو آپ جائے ہیں۔ میں بود ہوں۔میرے شوہر ڈاکٹر صادق حسن ماہر نفسیات ہے۔ دوسال مہلے ایک رودُ الْيَمْسِدُنْ مِن ان كالنَّقال بوكميا \_ مِن مجي ما برنفسيات سب نے افسوس کیا پھرشیراز نے کیا۔" کام دلچیپ مميندمسكراني -"اتا يجي تبين كونك ببت سے لوگ بالكل يستديس كرت كداميس بحى سى مايرنفسات كى خد مات كى ضرورت يرے۔ ويسے ميں علاج كرتے والى ماہر نفسات ہیں ہول ۔'' " تو چر؟" امانے بوجمار "مل ريسرج ورک كرني بول\_ ايك اين جي او ہے۔ ہارے کے پرومیس بین، ان برکام کرتی ہوں۔ این بی او دائر صاحب نے قائم کی می مجرمیں ان کے ساتھ ... بطور ريسر چرمسلک ہوئی۔ ہمارے درميان اندراسٹيندنگ ہوئی توشادی کر لی۔" " ريسري ورك؟" شيراز في سواليه انداز مين " نفسيات اور ما بعند الطبيعات." ''اوه . . . مادرانی وا تعات ِ ادر پرامرار دنیا آپ تح پروسیس بل-"شرار نے کی قدر مراق اڑانے والے انداز میں کیا۔ ماہانے اسے چیلی کالی تو وہ جلدی سے بولا - " بليز ... من خاق كرر بابون -" "میں نے براہیں متایا۔ امید ہے آپ لوگ مجی میری اسموکک کا مرامیس مناعی کے "اس نے ایک عريث اورسلكايا." آپائے روحاني سائنس جي كمريك "ميرا خيال ب سائنس دوجع دو برابر چار مولى "ایس کے برعس فزکس میں بتاتی ہے کہ اوے کی دو اکائیاں بھی برابر میں ہوتیں۔" تمیندنے کھا۔" ہماری ونیا کے ساتھ اور مجی بہت کھے ہے جس کا ہم اوراک تبیں جاسوسى دائجست 260 مئى 2014ء

شیرازاس تجربے سے گزراتھا گراسے اب ہی یغین انہاں آرہا تھا۔ وہ گھروالی آئے تو آئی روبینہ فی وی و کیے رہی آرہا تھا۔ وہ گھروالی آئے تو آئی روبینہ فی وی و کیے رہی تھیں۔ انہوں نے آواز بند کرر کی تھی تاکہ معاذی فر فی سے خبر دار رہیں۔ جا گئے کی کوشش میں ان کی آئکھیں ہو تھی ہور ہی تھیں۔ ابا نے معذرت کی کہ آئیں کھود پر ہوگئی۔ پھر وہ آئی۔ وہ آئیں۔ درواز نے تک چھوڑنے کئی۔ معاذا سے کمرے میں آبا۔ مور ہاتھا۔ شیراز نے اسے بیار کیا اورائیش آف کرتی ہوئی ماہا درواز سے کھڑکیاں چیک کرتی اور السش آف کرتی ہوئی اور پر آئی۔ اس نے معاذ کے کمرے میں جھا تکا اور پھرا ہے اور پر آئی۔ اس نے معاذ کے کمرے میں جھا تکا اور پھرا ہے کہ کمرے میں جھا تکا اور پھرا ہے کہ در پر بعد ماہا بھی کپڑے بدل کر آئی۔

شیراز نے اس کے بال سہلاتے ہوئے او چھا۔ "اسکول جاب کا کیاسو چاہے؟"

''وہ جنوری سے بلار ہے ہیں مگر میں سوچ رہی ہوں کہ پہلے معاذ کو اسکول میں داخل کرا دوں۔ اسی اسکول میں ۔ ۰ وہال سٹم بہت اچھا ہے۔ معاذ میر سے ساتھ آئے جائے گا۔''

الم النظامید کے بعد بھی ماسٹر کیا تھا اور شادی کے بعد بھی وہ امر کلاس کو دہ امید ہے ہونے تک جاب کرتی ہی ہی ۔ وہ ہائر کلاس کو بیٹر حماتی تھی۔ معاذ اب بڑا ہور ہاتھا اور اسکول جانے گئی عمر کو بیٹر حماتی تھی۔ معاذ اب بڑا ہور ہاتھا اور اسکول جانے گئی عمر کی بہت بچھ سکھا دیا تھا اور وہ جائی گلاس جا بھی کہ وہ بس ایک سمال کی اسکول کے جد بہلی گلاس میں چلا جائے۔ جب وہ اور شیر از معاؤ کے لیے اسکول کے تو انتظامیہ نے ماہا کو بھی جاب کی پیشکش کر وی ۔ وہ اچھا بھی جن انتظامیہ نے ماہا کو بھی جاب کی پیشکش کر وی ۔ وہ اچھا بھی بھی جاتے۔ اگر چہ بیس ہزار شیر از کی آمد نی کا بھی ساتواں حصہ بھی نہیں ہے گئی کی بہر حال اہمیت ساتواں حصہ بھی نہیں ہے گئی کی بہر حال اہمیت ساتواں حصہ بھی نہیں تھے گئی ارتم خواہش مند ہوتو کر لو۔ ایسا نہ ہوتی ہے۔ شیر از نے کہا۔ ''اگر تم خواہش مند ہوتو کر لو۔ ایسا نہ ہوتی ہے۔ شیر از نے کہا۔ ''اگر تم خواہش مند ہوتو کر لو۔ ایسا نہ ہوتی ہے۔ شیر از رکھ کیا۔ ''اگر تم خواہش مند ہوتو کر لو۔ ایسا نہ ہوتی ہوتی اور کور کھ لیں۔ ''

ال في كلاس واليس ركها تواس ياني يس سرى كي آميزش وكهاني دي - وه تيزي ست اله كرواش روم من آيا اور لائٹ آن کرکے اپنا منہ دیکھا تو اسےخون ہونٹوں پر وکھائی دیا۔اس نے منہ کھولا توسامنے اوپر والے دانت ہے خون رس رہا تھا۔ اس نے گلاس رکھ کر الکیوں سے داخت پکڑاتو وہ بنا ہوامسوں ہوا اور زراسا زور لگنے سے باتھ میں آم کیا۔ اس نے بے بھی سے اپنا دانت ویکھا۔ کل تک اس كا دانت بانكل تفيك تمااوراب بياس كے ماتھ من تمار اس كاعدے سے برا حال موكيا كيونكداسے اپن تخصيت اور اسے وانت بہت عزیز تھے۔اس کے دانت تھے بھی خوب صورت اورسفید جیکتے ہوئے۔ وانت اس کے ہاتھ ے چھوٹ کرواش میں میں کرا۔اس نے دانت و یکھا اور پھرآ کینے میں ویکھا تو اسے اسے ہونٹ صاف دکھائی دیے المسس نے جلدی سے منہ کھولاتواں کے سارے وائت این جگرموجود تفے۔اس نے بے سین سے واش مین میں و یکھاتو وہاں دانت جیس تقااور نہ بی اب گاس کے یاتی میں خون کی آمیزش می -اس نے ڈرتے ڈرتے وائت چھوااور

کو بتایا اورائے ایا بیک تیار کرنے کو کہا۔ باہانے اس کے
لیے کرم کیڑے نکانے کیونکہ بہاڑوں پرموسم بہت سرد ہوگیا
تھا۔ برف ہاری کا بھی امکان تھا۔ معاذ کو بتا چلا کہ وہ دودن
کے لیے جارہا ہے تو وہ بے قرار ہوگیا۔ اس نے شیراز سے
لیٹ کرکہا۔"یا یا! آپ بیس ہوت تو بھے ڈرلگا ہے۔''
وہ ڈنر کی میز پر بیٹے ہوئے تھے۔ بابانے چونک کر
اسے ویکھا۔ شیراز نے یو چھا۔ ''کیوں بیٹا؟''

'' پہائیں پاپا۔'' وومعمومیت سے پولا۔ '' آپ فکرمت کرو۔ پس دودن میں آ جاؤں گا... ادرآپ کی مامانجی تو ہیں پاس۔''

'' میں ماماکے پاس سوؤں گا۔'' '' ملیک ہے۔'' ماہا نے کہا۔ ''لیکن آپ کھانا

"ادرآپ نے سونے سے پہلے دووھ بھی پینا ہے۔" شیراز نے اس کا سرسہلایا۔" بیرسارے کام آپ نے میری غیر موجودگی میں بھی کرنے ہیں۔"

معاذیاں کے مقابے میں باپ سے زیادہ قریب تھا
اور دہ اس کا کہنا بھی فوراً بانا تھا جبکہ بابا اسے پی کہتی تو وہ
جیل جب یا بحث کرتا تھا۔ صرف ایک ٹی دی ایک چیز تھی
جس کے لیے دہ اپنی ضدم واکر چھوڑتا تھا۔ رات مونے سے
بہلے دہ لازی ٹی دی دیکھا تھا۔ کھانے کے بعد بابا سے او پر
کی اور شیراز پلیشیں اٹھانے لگا۔ سنگ میں رکھ کر وہ
لاور نج میں آیا اور سامنے والی کھڑی سے باہر جمانکا تو اسے
بی سیون میں او پری کھڑیوں کی روشنیاں نظر آئی۔ اس
نے سوچا کہ شمید صادق نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اسے
کرشتہ رات والی بات یا دا آئی۔ خواب کی حد تک تو وہ
پریشان نہیں تھا گر اس کے بعد جو ہوا تھا، وہ اس کے لیے
پریشان نہیں تھا گر اس کے بعد جو ہوا تھا، وہ اس کے لیے
پریشان کن تھا۔ وہ کسی صورت اسے اپناوہ م قر ارنہیں دے
پریشان کن تھا۔ وہ کسی صورت اسے اپناوہ م قر ارنہیں دے
سکیا تھا کیونکہ اس نے جو دیکھا تھا، وہ بالکل واضح تھا۔ اس
نے زور لگا کر دائت نکالا تھا اور اس کے فوراً بعد اس نے
دائت اپنی جگہ دیکھا تھا۔

ال سے بہلے بھی اس کے ساتھ ایسا انو کھا وا تعد نہیں ہوا تھا۔ کیا یہ شمیہ صادق کی طرف سے بہینا ٹرم کے بعد ہوا تھا؟ ایا تک کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ مُری طرح اچل پڑا۔ یہ ماہاتھی۔ "میرے خدا! تم نے تو جھے ڈرا ویا۔"

" من مبت ويرسه پرده اى طرح تعام كمر الله مرح تعام كمر الله من الله من

''کوئی مات نہیں۔''شیراز نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔''معاذلیٹ کمیا؟'' ''نہیں، دہ ٹی وی دیکھر ہاہے۔'' ماہانے تشویش سے کہا۔''میراچی بات نہیں ہے۔ہم جانعے ہیں کہ ٹی وی اپنا

عادی کرلیتا ہے۔'' ''میراخیال ہے آ دھے مختے سے پھونیس ہوتا۔وہ نو بج بستر پر چلاجا تا ہے۔''

الحلے دن شیرازیارتی کے ساتھ شالی علاقے روانہ ہوا۔ یا یج محصے کی ڈرائیونٹی اور جگہ بہت خوب صورت می۔ کیونکہ اللہ استیشن تہیں تھااس لیے یہاں سکون اور سناٹا تھا۔ شایدای کیے سفرنے بہال دلا ہوانے کا سوچا تھا۔اس نے لولیشن و میعمی اور چرز مین کا معائند کیا۔ اس کی ہدایت کے مطابق وہاں پہلے بن کھیدائی کردی گئی تھی۔ وہ ویکمنا جا ہتا تھا يكهزين كي توعيت كماهي اوروه تعمير كابوجه برداشت كرسكتي تھی یا تہیں۔ زمین انچی اور مصبوط تھی۔اس میں پھر بہت زیادہ تھے جو پختائمیر کے لیے درکار ہوتے ہیں۔اس نے تقشہ بتانے کے لیے ہاں کر دی۔ بارلی خوش ہوگئ۔شیراز کی مالک سے براہ راست بات کرادی کئی اوراس نے شیراز کا منہ ما نکا معاوضہ منظور کرلیا۔ بیداس کے عام معاوضے ہے تقريباً پياس فيصدريا وه تعااور پھراسے ہروزٹ كامعقول الا دُنس دیاجا تااس کیے وہ بہت خوش تھا۔ دا پس آ کروہ ای خوشی میں ماہا اور معا ذکوشا نیک پر لے کمیا۔ مردیوں کا آغاز ہو کیا تھا اور البی اس کی جسی شائیک کرتی تھی اس کیے شیراز نے مناسب مجھا کہ بیاکام بھی ابھی نمٹا لے۔ آھے مصرو فیات بہت زیادہ میں اوران میں بوراایک دن صرف ثاینک کے کیے نکالنا بہت مشکل تھا۔ ماہا اور معا ذہبی خوش ہو کئے۔اس کے بعدد ومصروف ہو کیا۔

آنے والا ایک مہینا بہت معروف گزرا۔ گراس نے

یہ پروجیکٹ کھمل کرلیا اور نقشہ ولا کے بالک کو پہند بھی آیا

تھا۔ اب مرف اس کی فنشنگ باتی تھی۔ انبی دنوں واحد نے

اسے اطلاع دی کہ آنے والے اتو ارسب برف باری کے
لیے بڑو کی بل اسٹیش جانے کا پروگرام بنارہے ہے۔ اس

کے لیے بس بائر کی جاتی اور سب ایک ساتھ جاتے۔ میک

جاتے اور شام تک واپسی ہوتی۔ شیراز کا کام نمٹ کیا تھا اس

لیے اس نے اور کے کر ویا۔ بابا اور معاذ بھی پر جوش ہو گئے

کیونکہ ایسا بھی نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے بہلی برف باری می

کی ہوورنہ وہ جرمیز ن میں پہلی برف باری میں جاتے ہے۔

اس باراس پروجیکٹ کی وجہ سے دیر ہوگئی گراب سب جا

جاسوسى ڈائجسٹ \_ 263 مئى 2014ء

u

P

K

|i

1

0

\_

F

رہے ہے اور کیک بھی ہوتی۔ بل اسٹیش پرسب ایک ایک مرضی ہے تفریح کرتے یا ہی رہنے۔ مرف آنا جانا ساتھ مرضی ہے تفریح کرتے یا ہی کہ جیسے۔ مرف آنا جانا ساتھ اور سب ایک جگہ تا کہ وہ تھر سے سب لے کرجا بھی گی اور سب ایک جگہ تی بیٹ کر کھا بھی سے۔ اس لیے سب نے وہ تیار کی۔ سارہ جائے اور کائی بہت اچھی بناتی تھی میں اور چیزیں یا شب سارہ جائے اور کائی بہت اچھی بناتی تھی ، یہاں کے سپرد کروی تین ۔ باتی سب نے کھانے کا سامان بانٹ لیا۔ مزتنو پر نے سب کے لیےری فریش مند پیک نار کے تھے۔

ایک بڑی بس ہار کی تی جس میں بورامحلہ آرام سے آسکیا تھا۔ ود کھنٹے کے سنر کے بعدوہ بل اسٹیتن پہنچے۔احمہ نواز کے ایک واقف کار کا یہاں نگلا تھا۔اس نے ایک بڑا ممراان کے لیے خال کرویا نفاراس میں قالین بچھا تھا اور ساتھ بی واش روم بھی تھا۔ وہ سامان رکھ کر تھومنے پھرنے کے لیے نقل کئے۔ان کا کروب اتنا بڑا تھا کہ مڑک ان سے بمرکئی حی۔وہ بل اسپین کے بازار تک آئے۔خواتین اور لزكيال وكانول مين مس سني اور مرد مخلف جلهول يركب شب کرتے رہے۔ بے اور الا کے چہل قدی کرتے ہوئے آئیں میں میں مناق کررے مقے۔اجا تک شور بلند ہوا۔ شیراز واحد اور احمہ تواز کے ساتھ تھا۔ اس نے ویکھا کہ راتیل اورشا بنواز آلی میں بھڑے ہوئے تھے اور شا بنواز راجل کورکڑر یا تھا۔وہ اس کے مقالبے میں کہیں تومند تھا۔ وہ تینوں ان کی طرف کیلے۔احمد تواز اور واحد نے اپنے ا ہے بیٹوں کوالگ کیا۔ راحیل ہانپ رہا تھا اور شاہنواز بھرا ہوا تھا۔وہ پھرراتیل کی طرف بڑھا تمر احمد نواز نے سخت

" البس ... ثم لوگول نے بہت اچھا تماشا و کھا ویا

ساہنواز کچھ دیرراجیل کو گھورتار ہاجس کا چرہ دروہو
رہاتھا اور پھروہ پلٹ کر چلا گیا۔راجیل بھی دوسر بے لڑکوں
کے ساتھ چلا گیا اور پچھ دیر جس سب معمول پر آگیا۔اجم
نواز کا چروسرخ ہور یا تھا۔اسے اپنے بیٹے پر غصہ آریا تھا۔
واحد نے اسے کی وی۔ ''یار!لڑ کے ہیں،گرم خون ہے۔
لڑائی ہو جاتی ہے۔کل وونوں پھر مل کر تھوم رہے ہوں
مے۔''

" تم شیک که درہے ہولیکن اس موقع پر بیسب کرنا مروری نہیں تھا۔ بیہ بیچ نہیں ہیں۔ انجی پہاں عورتیں ہوتیں تو ان کے موڈ نژاب ہوجاتے۔ پکک کا بیڑاغرق ہوکر رہ

المحقق پرسب این این این جاتا۔

مرف آنا جانا ساتھ کے دیر میں نارال ہو گیا۔ شام تک وہ سب بحول بھی کے دیر میں نارال ہو گیا۔ شام تک وہ سب بحول بھی کے دیر میں نارال ہو گیا۔ شام تک وہ سب بحول بھی کے دیر میں باتی تھے کہ دہاں کیا ہوا تھا۔ خوا تین کو بتا نہیں چلا تھا۔ کے دیر کی این اور انہوں نے بین کے اور دیر کی این کا درخ کیا۔

الم بیریانی انہی بناتی تھی بناتی کو بوٹلوں اور ریستورانز میں چلے کئے تھے جواتین ، کافی بہت انہی بناتی کے اور کی انہوں کی سب کے ماد کی انہوں کی انہوں کے سے دواحد نے کے سے دواحد نے سب کو دارنگ دی تھی کے ایک ریم بھی کہتا نہوں کی ایک ریم بھی کہتا نہیں ہورا کھا آرام سے کو دارنگ دی تھی کے ایک ریم بھی کہتا نہیں کے تھے۔ واحد نے سب کو دارنگ دی تھی کے ایک ریم بھی کہتا نہیں کے تھے۔ واحد نے سب کو دارنگ دی تھی کے ایک ریم بھی کہتا نہیں کے تھے۔ واحد نے سب کو دارنگ دی تھی کے ایک ریم بھی کہتا نہیں کے تھے۔ واحد نے کی کی کہتا نہیں کے تھی۔ واحد نے کی کے ایک ریم بھی کہتا نہیں کے تھے۔ واحد نے کی کے کہتا نہیں کے تھی۔ واحد نے کی کے کہتا نہیں کے کی کے کے کی کے کہتا نہیں کے کی کے کہتا نہیں کے کی کے کہتا نہیں کے کی کے کی کے کہتا نہیں کے کی کے

ساتھ بس کا سنر بھی اچھا کر را تھا۔معا ذشیر از کے ساتھ بھیٹا ہوا تھا اور وہ کھڑکی ہے باہر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مسکر اکر باتھ بلایا۔شیر از نے یو چھا۔" آپ کے ویکھ کر ہاتھ بلا رہے ہو۔"

''رداکو پاپا۔'' ''رداکون؟''شیرازنے پوچھا گرمعاذ خاموش رہا۔ شیرازنے توجہیں دی۔ وہ جانبا تھا کہ معاذکسی خیالی وجود سے بات کرتا ہے۔ یہ پہلاموقع تھا کہ اس نے کسی کا نام لیا تھا۔ کو یا وہ جس سے بات کرتا تھا، وہ لڑکی تھی اور اس نے ہم اس کا نام روار کھا تھا۔شاید یہ فطری بات تھی۔ اس نے ہم شینی کے لیےلڑکی کا انتظاب کیا تھا۔ واپسی پراس نے ماہا کو

"الله مل نے بھی ویکھا ہے۔ وہ اکثر خود ہے باتیں کرتا ہے۔لیکن ایسا تواکثر نے کرتے ہیں جن کے بہن بھائی نہیں ہوتے یا دہ زیا دہ تراکیے رہے ہیں۔"

"ای کیے تو میں کہتا ہوں کہ معاذ کا کوئی بہن بھائی ہوتا چاہیے۔"

ماہاشر ماگئی۔''خواہش تومیری بھی ہے لیکن جواللہ کی مرضی . . . وہی وینے والا ہے۔''

شیراز اور ماہانے معاف کے بعد بس دوسال احتیاطی معاف کے بعد بس دوسال احتیاطی معاف کے بعد بس دوسال احتیاطی معاف کے بعد اس کے بعد ان کے معرکوئی اولا دہیں ہوگی۔ شیراز کے خیال میں انجی دیر نہیں ہوگی تھی۔ ماہا پھر سے ماں بن سکتی تھی۔ معاف جلدی سونے چلا گیا۔ وہ برف میں بہت

ریادہ کے نظا اور شیر آز کے قدر طرمند جی تھا گہا ہے تھنڈ نہ دن ہیں۔ عصا کی اسے کئے۔ ماہا اسے کمل پیک کر کے لے کرگئی تھی۔ وہ سونے کے لیے لیے تو ماہا کو خیال آیا۔ '' ہیں سوچ رہی ہوں کہ مہرین آجائے گی۔'' مہرین نے بھی سے بات کروں۔ شایداس کی کوئی جائے وائی ہو جو معاذ کی ہے۔ شکایت کا موقع نہیں۔ وکی جائے وائی ہو جو معاذ کی ہے۔ شمل اسے جائی وکی جائے گئی ہو جو معاذ کی ہے۔ میں اسے جائی میں نہا کی کہا کہا وہ میں شری کرنیا نے کی دوست ہوں۔''

مہرین باہا کی کا کج اور یو نیورٹی کے زمانے کی دوست معی اور دہ اس اسکول میں جاب کررہی تھی۔ ماہانے جاب چیوڑ دی تھی لیکن وہ کرتی رہی تھی۔ درحقیقت ماہا کو دوبارہ جاب کی چیشکش اس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ''ہاں، وقت کم رہ سیاہے۔ آج ستا کیس دیمبر ہے اور تہیں پہلی سے جوائن کرنا

'' دیکھتی ہوں ور نہ پھر جھے معاذ کوساتھ لے جاتا ہو گا۔اسے فی الحال پریپ کلاس میں سیٹ کرادوں گی۔''

اسے باہ اس کے بیان بہتر کی ہے کہ اسے تعلیم کے لیے ہی کاس میں وافل کرایا جائے۔ ورنہ یہ خود کومس فٹ محسوس کرے گائی میں وافل کرایا جائے۔ ورنہ یہ خود کومس فٹ محسوس کرے گا۔ 'شیراز نے کہا۔ خود مایا کا بھی ہی خیال تھا۔ افلی سمیٹ رہی تھا۔ افلی سمیٹ رہی تھی کہ فون کی بیل بچی ۔ کارڈلیس میز پرمعاڈ کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے اپنے کھلونے چیوڑ کر کارڈلیس اٹھایا اور کال تھا۔ اس نے فون لیا۔ ورس کرمال کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے فون لیا۔ ورس کرمال کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے فون لیا۔ ورس کرمال کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے فون لیا۔ ورس کرمال کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے فون لیا۔ ورس کرمال کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے فون لیا۔

اسکول میں پڑھائی میں۔ ''میں تہمیں کال کرنے جارتی تھی۔'' مایانے کہا اور اسے اپنامسکلہ بتایا۔معاذ جوخاموش بیٹھا اپنے کھلونو ل سے سمل رہاتھا، اس نے ایعا نک کہا۔

''مهرین آئی ہے ایس وہ شیما کو چیج دیں۔'' ای کمح مہرین نے کہا۔''ایک الرکی ہے شیما ۔ ، حال بی میں گر بچو بیٹن کے پیپرز دیے ہیں اور پچے مہینوں کے لیے فارغ ہے۔ یہاں اسکول میں موشیوری و کچھ چیکی ہے۔ اسے بچے ہینڈل کرنا آتے ہیں۔''

ماہا کی کمح کو حیران ہوئی پھرائے خیال آیا کہ شاید مہرین نے شیما کانا م لیا ہوائی لیے معاذ نے بھی کہا تھا۔ پھر اسے خوشی تھی کہ جو وہ جا ہتی تھی وہ ہو گیا تھا اس لیے اس نے اس بات پرزیا دہ تو جہنیں دی۔ ''اگر کمہیں اس پراھنا و ہے تواہے بھیجے دو۔''

وربی مجی تمہارے دمیں اسے کہ دیتی ہوں، وہ ربی مجی تمہارے علاقے میں ہے۔میراخیال ہوہ پیدل مجی آسکتی ہے۔'' دو پلیز اسے کال کرد کونکہ میرے پاس صرف تمن

ونکہ میرے پاس مرف تین سمیلیں گے۔میرے پاک حاسوسی ڈائجسٹ (265) مٹی 2014ء

ون بیں۔ عصاف تبی جوائن کرتا ہے۔
''میں آج بی اسے کال کرتی ہوں، وہ کل تک
آجائے گی۔' مہر من نے بھین ولایا۔''امید ہے تہیں اس
سے شکایت کا موقع نہیں لے گا۔ وہ مجھدار اور نجی ہولی
لڑکی ہے۔ میں اسے جائتی ہوں اس لیے تہیں کہدری

''میں اسے اچھامعادضدوں گی۔'' ''اے ضرورت مجی ہے۔''مہرین نے کہا۔ ''ا کے شرورت مجی ہے۔''مہرین نے کہا۔

شیما تقریباً بین سال کی قبول صورت اور کسی قدر موثے نقوش والی کین دل مشرار کی تعی قدد درمیانہ تھا۔اس نے کال بیل بجائی توشیراز نے وروازہ کھولا۔شام کے چار نئی رہے ہے اور وہ انجی دفتر ہے آیا تھا۔شیما کو دیکھی کراس کے وہرائ سے دبھی اس کے فیمارہ گیا۔ شیما اس کی نظروں سے گھیرائی۔ پھراس نے کہا۔ مسرا بیل حیاب کے لیے آئی ہوں۔''

''شیراز! کون آیا ہے؟''اسی کمنے مایا وہاں آگئی۔ اس نے شیما کودیکھااور ہولی۔''یقیبٹاتم شیما ہو؟'' شیمائے سکون کا سائس لیا۔''جی، مجھے مہرین باجی

نے بھیجا ہے۔''

" آؤاندرآؤ۔" ماہا توشیراز وروازے سے مٹ کراندرآیا۔ ماہا شیما کولا و نج میں لے آئی۔ شیراز جران تھا کہ اس لڑی کود کھراس کی بجیب سی کیفیت کیوں ہوئی۔ وہ لڑکیوں میں ونچی لینے والا آ دی نہیں تھا۔ اے دنیا میں کوئی عورت بہ حیثیت کورت بہ حیثیت کورت کے انجی گئی تھی تو وہ اس کی بیوی تھی۔ پھر ریلا کی چھوٹی تھی ، مشکل سے انیس ہیں برس کی ہوئی۔ وہ گئی دیرائے گھورتا رہا تھا۔ ہوگی۔ اے شرمندگی ہوئی۔ وہ گئی دیرائے گھورتا رہا تھا۔ وہ سن رہا تھا۔ ماہا اور شیما آئیس میں بات کر رہی تھیں۔ ماہا وہ سن رہا تھا۔ ماہا اور شیما آئیس میں بات کر رہی تھیں۔ ماہا سے معاذ کے بارے میں بتاری تھی۔ شیما نے بتایا کہ اے تیم سنجا لئے کا تجربہ تھی ہوئی۔ اس کے ماہو کے بعدما ہا مطمئن ہوگی۔ اس کے شیما کو پورا گھر دکھا یا اور معاذ سے موازا۔ معاذ اسے و کھی کرشیما کو نورا گھر دکھا یا اور معاذ سے ملوایا۔ معاذ اسے و کھی کرشیما کو نورا گھر دکھا یا اور معاذ سے ملوایا۔ معاذ اسے و کھی کرشیما کو نورا گھر دکھا یا اور معاذ سے ملوایا۔ معاذ اسے و کھی

" " آپ میرے ساتھ میلیں گی؟" " کیوں نہیں . . . " شیمانے جواب ویا۔" ہم دونوں محملیں مے میرے یاس کڑیا ہے، میں دہ مجی لاؤں گی۔"

جاسوسى دُائجست (264) مئى 2014ء

مر عدر مركم القام الم نے معاد كوكود مل كالياروه وْرابوا مُنا\_ " جَمُونِين بوا . . . جَمُرِين بوا . " " مدکیے گرا؟"شیرازنے یو جھا۔ " روائے کرایا ہے۔ "معادلے جواب ویا۔ ما إن شيراز كو كمورا-" بيد درا مواسي، ابن وقت شیراز کواپی غلطی کا اصاب ہوا۔ اس نے معاقب معاوخوش ہو کیا۔اے باہر جانا اچھا لکتا تھا۔شیراز اور ما ہااسے اسلے جانے میں دیتے تھے مرمعاذ اس سے وکھ تفاجي تما-اس نے كہا-" من ماما كے ساتھ جاؤں گا-" " مميك ٢ أب ماما كم ما تعربا عين من سيصاف كرتا مول-" شيراز بين كر كلدان ك الرك يف إيال معاذ کو لے کر ماہرنگل آئی۔ ماہر بہت مروہ واچل رہی تھی اور مڑک پر درخوں کے موکھ سے اڑرے تھے۔ مغانی كرنے والاعملہ روز كجرالے كرجاتا تما كرية است زياؤہ موستے ستھے کہ کچھ بی دیریں دوبارہ مڑک پران کاؤ میراگ جاتا تما۔معافی پتول کے ڈھیر پریاؤں مارتا ہوا چلنے لگا۔ماہا اس کے پیچے گا۔ بھی بھی اس موک سے تیز گاڑیاں بھی كزرتى ميں اس ليے ماہا اورشيراز اسے الميلے باہر جائے جیس ویتے معاف نے سرک کراس کی اور دوسری طرف چلا کیا۔ ماہا اس کے بیچے بیچے کی۔ اچا تک معاولی سیون کے سامنے رکا اور اس نے ماہا سے بوچھا۔ " ما ماليهما ل كون ريتا ہے؟" " "يهال ثمينه آني ربتي بيل-" ای کیج تمینہ کے مکان کا درواز و کھلا اور وہ باہر آئی۔ اس نے کرم کوٹ پہنا ہوا تھا اورلگ رہاتھا کہ وہ کہیں جارتی ہے۔اس نے نیجے ڈرائیو وے برآ کرفولادی کرل والا وروازه کھولااور ماہا ہے ہاتھ ملایا۔ " کسی ہو ... معی میرے ودين فيك يول اور ضرور آؤل كى \_ بين اسكول جوائن کررہی ہوں اس لیے آج کل کھے سینتک میں معروف ہوں۔آپ جی چکر لگا تیں۔ بیملہ ایک خاندان کی طرح ہے، کوئی تکلف ہیں کرتاہے۔" وميل منرورا وَل كي-" ثمينه في كبااور جمك كرمعا و ے ہاتھ ملایا۔" کیے بن آپ؟ " آئی ایم فائن۔ "معاذفے جواب ویا۔ "آپ پڙھ تين؟"

میا کی رضامندی یاکر مایات اس سے تواہ کا يوجها -اس في جرار كي والمان كي سط بايا كدوه في آجے بع آجائے کی اور مرایک سے یا اگر سی وجہ سے ماہا کو ویر ہو مائے تو اس کے آئے تک رکے گی۔ ماہائے کہا۔ "انسانی وقت اوور ٹائم من شار ہوگا۔ اس کی الگ سے التينك يو-"شماخوش موكئ -" محصاس جاب كي

سوال مت کرو۔''

ضرورت جي هي .

یاہا اسے مکن میں لے کئی اور اس کی خاطر توامع كرنے لئى۔شيما اسے بتاري تھى كدونيا ميں اس كا سوائے ایک ماں اور چھوٹے بھائی کے کوئی تبیں تھا۔ اس کی ماں أيك بردے كارمنك استور من كام كرتى معى -اس كاباب مركارى ملازم تقا اور جب وہ بهن بھائى چھوتے تھے تب اس كا ايك حادث من انتال موكما تما خوش متى سے مرنے سے پہلے وہ ان کے لیے کمر کر کیا تھا۔ پھرشیما کی ہاں نے ہمت کی اور ملازمیت کرکے ان لوگوں کو یالا اور پڑھایا۔شیما کی خواہش تھی کہ وہ کر بچویشن کا رزلت آنے کے بعد کوئی جاب کرے اور ساتھ بی آ مے بھی پڑھے۔ماہا نے اس کے خیالات کومراہا۔ مہرین کا کہنا درست تھا، وہ بالكل ياس ريتي مى - اين كى كلى سے كزرتے والى مؤك دومرے سیکٹر تک جاتی تھی۔ اس کے آغاز میں بی چھوٹے كوار ٹرز والے مصے ميں شيما كا تھر نغا۔ جب وہ جانے لكي تو نشست گاہ کے ورواز ہے کے سامنے سے گزری اورشیراز نے اسے ویکھا تواس کے دماغ میں محروبیاتی جما کا موا۔ اوں لگا جیسے ایک کے کومرخ ی روشی چمکی ہو۔ اسے با قاعدہ جھنا سامحسوں موا۔ ماہا دروار وبند کرے والس آئی

" آپ کولیسی کی . . . بیمعاذ کوسنبال لے کی؟" شيرازاليكيايا-"ميراخيال بيه يهونى بالرتم كونى بردى عمر كى عورت ركھو..."

وشیراز پلیز . . . اتن مشکل سے بیرلی ہے اور اب وو ون میں کہاں سے میں کوئی عورت الاش کروں۔مہرین کے توسط سے آئی ہے۔ جمعے اچھی کی ہے۔"

"میرااب می یمی خیال ہے۔اس کام کے لیے کوئی

برئ اورد ہے وارغورت تھیک رہے گی۔'' ای کمے لاور سے سی چیز کے کرنے اور توسفے کی

آدازآئی۔وہ دونوں تیزی سے وہاں آئے تو معاذصوفے پرساکت بیٹا تغا اور سامنے ریک پر رکھا گلدان بینچ گر کر

جاسوسى دُائجىت (266) مى 2014ء

نواز ذرا چیجیے تھااوروہ اکیلائسی سوج میں کم چل رہاتھا۔واحد حسب معمول اع محلے ک تعریفوں میں لگا ہوا تھا۔ " کیااس شہر یا اس بورے ملک میں کوئی ایسا محلہ ہوگا جہاں رہنے والے ہماری طرح موں ۔ایک ایک آ دی جیے چنا ہوا ہو۔ السام اليام ميس ہے۔" شيراز بولا۔ "التھ ارے لوگ ہر حکہ ہوتے ہیں۔" " مہال میں ہیں۔" واحد نے بھین سے کہا۔ " میدمرا یقین ہی ہیں،میراایمان تھی ہے۔'' تنویر شا۔'' واحد بھائی نے تو اسے اپنے ایمان کا وہ فی والی سوک سے لکے اور سیٹر کی بڑی سوک پر آئے۔ مہاں گاڑیاں آجاری میں۔ اجا تک شیراز کولگا جیسے اس کے سر میں وہی سرخ جھما کا ہوا ہو جو شیما کو و مجھنے ے ہوتا تھا۔اس نے سر جھنکا۔اس کی کیفیت سے بے خبر واحداور تنوير آپس بيل بحث من انجمے ہوئے منصر آئے خواتمین کا گروہ تھا جس میں محلے کی تقریباً تمام ہی عورتیں شامل میں نوجوان کڑے اور کڑیوں کی ٹولیاں الگ میں۔ شیرازسوی رباتها که انجی شیما سامنے میں می مجرابیا کیوں ہوا؟ای کیے پر جما کا ہوا۔ دہ پریشان ہو گیا۔ جمما کا اتنا تیز قا کدایک کمے کے لیے آس یاس کا سارا مظر می سرخ ہو گیا۔ووآئس کریم یارلر کے یاس کا کا گئے ۔خواتین اندرجا چی سی شیرازنے یا رابض قدم رکھاتھا کے تیسری بارجمما کا ہوا۔ اجا تک اے کوئی خیال آیا اور وہ تیزی سے بلث کر بما گا۔ واحد نے اسے آواز دی تو اعدر موجود ماہانے جی و کھا اور وہ پریشان ہو کر باہر آئی۔ دوسرے می ان کے میچے آنے کے شرازاب بماک بیس رہاتھا مرتیز قدموں ہے جل رہا تھا۔اس نے دوسروں کی آوازوں کا جواب بیس ویا۔ مر مر محر میں آئی ماہانے آواز دی۔ "مراز رکو ... کیا

''معاذب''شیرازر کے بغیر بولا۔معاذ کے نام نے ماہا کاول می وهرکاد یا ۔ست روی سے بدفاصلہ دس منٹ میں طے ہوتا تھا۔ شیراز نے موبائل نکالا اور تھر کانمبر ملایا۔ شیما کا موبائل تمبر ما ہا کے یاس تھا مروہ اپنا مو بائل محر چیوڑ کرآنی تھی۔ بیل جارہی تھی اور کوئی کال ریسیونہیں کر رہا تھا۔ایک بارتبل بند ہوئی توشیر ازنے مجرنمبر ملا یااوراس دفت تک ملاتا ر ہاجب تک وہ فی میں واعل ہیں ہو کیا۔ مجراس نے موبائل رکھااورتقریباًا ژناہوا کمرتک پہنچا۔ دوجستوں میں اس نے میزهبان جدمیں اور کھلے داخلی دردازے سے اندر آیا۔

ی صورت میں آئس کریم یارلر کی طرف رواند ہو سکتے۔ بيناں بہت المجھي كوالتي كى آئس كريم ہر فليور ميں لمتي تھي ۔ يا رار منظرتی مرکزی مارکیت میں تھااور پیدل کا راسته تھا۔ شیراز اور ابا کے جانے کے بعد شیمائے دروازہ اندر سے بند کیا اورلاء ع من صوفے برآئی۔معافراو براسے مرے من اے کھلونوں سے میل رہا تھا۔شیما کوبعض اوقات اس کا رویہ جیب لگنا تھا، جب دولسی خیالی چیز سے مات کرتا تھا۔ المالك تهاكده وستى تح مج موجود ہے۔ شماجب اس كے ساتھ اکملی ہوتی اور معاذ خیالی مستی سے بات کرتا تواہے خوف محسوس ہوتا۔اس لیے وہ بھی بھی اسے ٹوک دین تھی تو و چیہ ہوجاتا تھا۔ ونت گزاری کے لیے شیمانے ایک رسالہ انتحالیا۔اجا تک اسے او پرسے معاذ کے بیننے کی آواز آئی۔اس نے نظرانداز کیا مرجب دو بارد آواز آئی تو وہ اٹھ کرادیرآئی۔اس نے معاف کے کمرے میں جمانکا تو دہان فلان توضع تاریکی می باہر سے آئی روشی میں معاذ کا بیڈ مُمَا يَالِ تَعَالُورُوهُ الكِيلَا بِيعِمَا تَعَالِمُ الشِّيمَائِ يُوجِها \_ "آپاس رے تھے؟" " الى " الى قىر ولا يا-" کیول؟" "رداکی بات پر-" شيما بري طرح چوتي \_ " کياه ٥٠٠ کياه ٥٠٠ کي بات "رداك بات يرب" معاذف بالكل والمتح كمااوراس ہار فٹک کی تنجانش میں تھی۔ "تم ...رداس بات كرت مو؟" شيما كى آ وازلرز

معادت سر بلايا- "برروز ... بروقت " "كهالكرتے ہو؟"

"مهان و واین مرض و و برجگه-" شیما اندر آئی۔ وقتم اب میں رواسے بات کررہے

'ہاں، وہ یہاں موجود ہے۔'' شیما نے جبیٹ کرمعا ذکو گود میں لیا اور جلا کر ہوتی ۔ " كم في كهدر بي موءوه يهال مولى بي؟" 'میں سیج کہ رہا ہوں۔'' معاذ نسمسا یا۔ چند کمجے بعد وومعاذ کو کود میں لیے تیزی ہے میز صیاب اتر رہی تھی۔

شیراز، واحداورتو پر کے ساتھ چک رہاتھا۔آج احمہ جاسوسي دائجست \_ 269 مئي 2014ء

وه شام كوآ يا تواس نے معاذ كو بہت خوش يا ياسان فشرادے کہا۔ ویا ایشما آئی بہت انجی ہے۔ دوائے بھی اے پیند کیا ہے۔ شراز کو ردا کی پروائیس تھی لیکن اسے یہ جان کر

اطمينان بيواكيهمعا ويشما كويندكيا تفاراب بمي تح ازعما کود بھیاتو بھی بھی اس کے اعدر دیسا ہی جما کا ہوتا تھا گروہ اسے نظر انداز کرنے لگا تھا۔اس نے اِس جمیا کے سے سے كے ليے يدطريقة فكالاك شيما كي يائے كم آتا تا تا و منع آتے ہی معاد میں لگ جانی می اور جب وہ ناشتے کے لےاے نے لائی توشیران اشتے سے فارغ ہو چکا ہوتا تھا۔ وه او پرچلاجا تا۔ابشیمامعا ذکونا شاکرانی تھی کیونکہ ماہا کو بمي تيار ہونا ہوتا۔ وہ ساڑھے آٹھ بے چلی جاتی اور اس كے بعدشيراز دفتر جانے تك كرے من بى رہتا تھا۔ جاتے ہوئے جب شیما دردازہ بند کرنے آتی، تب مجی اس کی كونشش مونى كدوه است ندريكه\_

ماہا تین مہینے کے ٹرائل پر تھی کیونکہ اس دوران میں اسكول كانساب بدل حكا تعاادرات اس يه بم آبتك مونا تھا۔ سالانہ امتحان کی کار کرو کی پراے مستقل کرنے کا فیملہ كيا جاتا اور اس مورت مين اس كي تخواه بهي بزه جاتي \_ اے اعتاد تھا کہ وہ کیپ پورا کر لے کی۔سب سے بردیکی اسے معاد کا ساتھوں جاتا، وہ اس کے ساتھ بی آیا جاتا۔وو خود کوخوش قسمت مجھ رہی تھی کیا ہے شیمال کی تھی۔وہ معاذ کی بہت اچمی و مکھ بھال کرتی تھی۔اے سکھاتی اور پڑھاتی تھی۔اس نے معاذ کو بہت پکھ کھا دیا تھا۔ ماہا کو بھین تھا کہ اسے آسانی سے بیلی کلاس میں داخلہ ال جائے گا اور اسے پریسے کامزمیں لیما پڑیں گی۔ فروری کے آخر تک سرماکی شدت كم موكى اور بهارك آثار نظر آف كليد مرجما جات والے درختوں اور بوووں پر نیامبرہ نمود ار ہور ہا تھا۔ تکلے والون نے ال كرائس باركر جانے كا يروكرام بنايا- كيونك البيس شام كے وقت جانا تھااس كيے ما بانے شيما كوروك ليا۔ " تم آج شام تک رک جاؤ۔"

شیماس سے بہلے بھی اتن دیر تک نہیں رکی تھی۔ ماہا نے اسے سلی وی ۔ " متم فکر مت کرو، شام کو میں اور شیر آن مہمیں چھوڑ کرآئی کے مہمیں اسلے بیں جانا پڑے گا۔" " تب شیک ہے۔" شیمانے کہا۔" شام کے دفت ہیا سرك بالكل سنسان موجاني باورجنل سا سيلي كرونا

عاربيج محظ والے محروں سے تكل آئے اور اولوں جاسوسى ۋائجست - 268 مىتى 2014ء

« دنہیں ، اب اسکول جاؤں گا۔ "معاذیے مجراعتاد ے کہا۔ شمیندا سے مجمد دیر دیمتی رہی مجراس نے سید سے ہوتے ہوئے ماہاسے کہا۔

" تمہارے کے میں مجمد خاص بات ہے۔ بیرشاید اہے باپ سے فی ہے۔ جو بات تمہارے شوہر کی آتھوں میں ہے ، وہی اس کی آ تلموں میں ہی ہے۔" 'دوکیسی بات؟''

"بيجي احجامعمول ہے۔" " بليزاريه بجيه-"مابان تعبرا كركبار

"منيح بى التحص معمول موت بين من في بتايا تما كه يجول مل لاشعوراور تحت الشعور طاقتور موتا ہے اس ليے يه آسانى سے دابط كر ليتے ہيں۔" "رابطه ... ليكن كس ي "

"ان سے جن سے ہم برے رابطہ بیں کر یاتے بیں۔ " محمید نے کیا اور این کار کی طرف مر کئی۔ دروازہ تھول کراس نے ماہا کی طرف ویکھا۔''اسے نیجے کا بہت خيال ركها كرو"

تمینہ نے ڈرائیو وے سے کار نکالی اور کیٹ ووہارہ بند كرك ان كى طرف و كيم كر باته بلائى بولى وبال سے ر داند ہوگئ۔ ما ہا اے جاتا دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس نے معاذ کے بارے میں ایسا کیوں کہا تھا؟

ماہا کو اسکول کی اسٹاف وین لینے آئی تھی۔شیراز اور معاذ نے اسے سرمیوں تک آگر رفست کیا۔ شیما دروازے پر کھٹری تھی۔ ماہا کے جانے کے بعد شیراز نے معاذكواس كے حوالے كيا اور خوداو يرآيا۔ وواب دفتر جانے کے لیے تیار ہور ہا تھا۔ وس بجے دہ تھر سے لکلا۔ اس نے گاڑی ماہر نکالی اور ملک احمد تواز کے کھر کے سامنے ہے مردت ہوئے غیراراوی طور پر نظر ڈالی تو وہاں ڈرائیو ف من شاہنواز کھڑا تھا۔ اس کے چرے پر مصے کے تا ثرات تحے اور وہ واحد کے مکان کی طرف و بکھر ہاتھا۔ تب اس نے راحیل کو و مکھا جوڈ رائیو دے پر واحد کی گاڑی ومور ہاتھا۔ شیراز کو خیال آیا کہ پکتک سے واپسی پراس نے ا یک مارجمی شامنواز اور راحیل کوساتھ ساتھ جیس و یکھا تھا۔ ورندوہ یک قالب دوجان مے۔ ج سے لے کررات مک ان کا دفت ایک ساتھ کزرتا تھا۔اب کوئی کڑ پڑتھی۔ کچھ ویر بعد بدخیال اس کے ذہن سے محومو کیا۔اب اے شیما کا خیال تھا۔کیاوہ معاذ کی ٹھیک سے دیکھ بھال کر سکے گی؟

اس نے باکر معاد کو آواد دی۔ کوئی جواب میں ملا تو وہ سیدسیاں جو ہے کہ اور آیا۔ چند منت میں اس نے سارا مکان دیکھیاں۔ حدوہ باہر انکلاتوای مکان دیکھیلیا۔ معاد اور شیما کہیل نیس سے ۔وہ باہر انکلاتوای الع ماما آئمن - اس كے بيتھے ووسر الوك بھى مقے ماما نے اس کا ہاتھ پکڑا۔وہ پا کلون کی طرح چارون طرف دیجے

"معاذ اورشيماا ندرئيين بين ''

واحد نے زویک آنے پرس لیا تھا۔ اس نے دوم دن سے کہا۔ ' آس پاس دیکھوہ ۔ اپنے تھرون میں

سب اینے اپنے کھرول کی طرف کتے۔واحد میں کیا كيونكداس كے محريس كوئى تبين تما اور وہ مكان لاك كرك نکلا تھا۔ جن کے محرول میں کوئی تھا، وہ و مکھ رہے تھے۔ شیراز کی کے جنگل والے سمرے تک آیا۔ دور تک سوک صاف تھی۔شیراز نے سرک کے دائی طرف موجود جنگل میں ویکھا تو اس کے ذہن میں چھروییا ہی جھما کا ہوا۔ وہ تیزی ہے آ کے بڑھااور ورختوں میں داخل ہوگیا۔ ماہااس کے پیچیے گی۔ اس نے بو جما۔" یہاں کون جارہے ہو؟" ''معاد اورشيما يبين بين "'

درختوں کے چی میں راستے مہیں تھے اور عشروں سے جمع ہونے والے کلے سڑے پتول کا ایک ڈھیر تھا جس نے استنج جیسی صورت اختیار کرلی تھی۔اس سے عجیب می بواٹھ ر بي تحي اور وه اس پر يا دُن رڪھتے تو بيد و بتا تھا۔اس پر چلنا آسان میں تھا مکراس وقت وونوں میاں ہوی کی جان پر بی ہوئی تھی۔معاذ تک وہنچنے کے لیے آئیس مل مراط پر چلنا پڑتا تووہ اس کے لیے جمی راضی ہتھے۔ سی نہ کی طرح وہ کرتے پڑتے جنگل یار کرکے دوسری طرف موجود سیکٹر کے کمرشل ايريا كے ياس يہنچ - يهال كهما لهي هي - لوك اور كا ثيا ل آجار بي هيس -شيراز چارون طرف ويجعنه نگا- ما بارو بالسي موری می-اس نے کہا۔ "معاذ کیال ہے... جھے سرا بچہ

شیراز نے اس کی بات سی ہی نہیں۔ اس کی نظریں جارون طرف بمنك ربي معين - پعراس في مردك يارايك بڑے گارمنٹ اسٹور کی طرف و کھا تو اس کے اندر سرخ جھما کا ہوا۔ دہ تیزی سے سرک عبور کرنے لگا۔ ایک کار کا ہارن چلا یا اور وہ شیراز ہے چندائج کے فاصلے پررکی۔ ماہا کی بھی بھی نظامی مرشیراز کولسی چیز کا ہوش بیس تھا۔وہ رکے

موابه به خاصا برا استور تماجس میں ریڈی میڈگارمنش کا اور بچکانا گارمنس کے الگ الگ شعبے ہے۔ حکہ جگہر بینگ ير الموسات ولك عقد استوريس خاص لوك عقد ال کے ورمیان کسی کو تلاش کرنا آسان میں تھا۔شیراز جارون طرف و کچور ہاتھا مجراسے کچھ دورتسی کی جھلک و کھائی وی ۔ وہ آئے بڑھا۔ ماہا بھی اندرآئی۔وہ شیراز کے پیچے کیل۔ شیمانے سر پر تجربے سیز رتک کا بینڈ لگا رکھا تھا اور شیراز کوای کی جملک دکھائی وی تھی۔ وہ او کون کے درمیان سے گزرتا اور رائے کے لیے اپل اور معذرت کرتا ہوا کی رياتك يادكرك دوسري طرف يهنجا تواسي شيما كوديس معاذ کو لیے نظر آئی۔ وہ اس کی طرف لیکا ادر شیما اسے ویکھ

كراستور ك ما زين كا يونينارم يهي ايك اوعز عرعورت کے پیچے ہوئی۔ مرشراز نے اس کی پردا کے بغیرشیما ہے معاذ كوچين ليا\_استوريس خام لوگ تعراس بياك دوڑاور پرشراز کاحرکت نے سب کی توجہ حاصل کر کی تھی۔ سلز مین شیراز کی طرف بڑھے۔ ایک نے سخت کہے میں كها-"يكيا حركت ب؟ آپ نے بحيركوں چينا ہے؟

می -ال نے غصے سے شیما کودیکھا۔" میں نے تم پراعماد کیا ادرتم نه ميرا يحداغوا كرليا\_''

' ميرکيا بگواس ہے؟'' اوجیز عمر عورت یولی۔''شیما

و وتم كون بو؟"

نے شیما کی طرف ویکھا۔ ''یدکیا کہدر ہی ہے؟''

دو كر دو . . وليكن اس سے يو چود . ميرد اكو ديكي ہ دوا نظر آلی ہے ... ' شیمالول رہی ھی اور پھروہ پھوٹ پھوٹ کررونے الى -اكى مان كاچېره سفيد پر كيا تعااس نے كہا۔ "شيما إكيا كهدري هي؟"

جاسوسى دائجست \_ 270 مئى 2014ء

بغير تيري سے سؤك عبور كركے كارمنث استور من واقل ممل فلیشن تما۔ یہاں شعبے ہے ہوئے سے مرداند، زنانہ

" كيونكه بيه جمارا بحيه بيه " ما بان كها وه و بال آئي

"مل شيماكى مان مون -"عورت نے كيا چراك

شیما صدباتی مورای می - اس نے کہا۔" ہاں، بس معا ذكولا في بون\_''

'' ویکھا،ال نے سرے بے کواغوا کرنے کا اقرار كيا ہے۔" ماما بلندآ واز سے يولى۔" ميں اسے يوليس كے

''میں سے کہ رہی ہون، پوچھو اس ہے۔'' شیما

عِيم اَ جِنْجِا كُر يَو جِها \_" كَيا أَبِ كُواس كَي مُم شده بَهِن كَا نَيس يا د شیراز خاموش تھا۔اس نے معاذ کوسینے سے لگایا ہوا نھا۔ ما ہالنفیوز ہوئی۔اس نے شیما کی مال سے بوجھا۔'' مید کیا کہدر بی ہے ... سروا کی بات کر رہی ہے؟

"روا سیری بڑی جی تھی ۔ وہ تین سال پہلے کو چنگ

'' ماہا! واپس چلو۔'' شیراز نے کہا۔شیما کی ماں کی

"لیکن اس نے جو کیا ہے؟" اہانے شیما کی طرف

"ایک منٹ ... آپ کے باس مین ہزار رویے

بن؟" اہانے یو مجما توشیراز نے نہ بھنے کے انداز میں اپنا

یرس اس کے حوالے کر ویا۔ ماہانے اس میں سے تین ہرار

رویے تکال کرشیما کی طرف جھیتے۔" بیتمہارے حساب

سے زیاوہ ہے۔ آئندہ سیرے تھر کے سامنے بھی تظرمت

نوٹوں کی طرف نظرا نھا کرہمی ہیں دیکھا تھا۔ پھرشیما نے

خلاف تھا۔اس نے قرش پر بڑے توٹ اٹھائے اور انہیں

شیما کی طرف بڑھایا۔" بیہتمہاری شخواہ ہے؛ تمہاراحق

ہے۔"اس نے امرار سے کہا تواس بارشیما نے رقم لیے لی۔

میردونوں میاں بیوی معاذ کو لے کر وہاں سے چلے کئے ۔ پیردونوں میاں بیوی معاذ کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔

الملے دن شام کے دفت ہلی مارش کے بعد آسان صاف ہو

کمیا تھا اور محلے والے دھلے باحول کوا بجوائے کرنے کے

کیے باہرائل آئے تھے۔ایک طرف مردجمع تھے۔شیرازان

کے پاس آیا۔ گزشتہ ون کا واقعہ تقریباً سب کے علم میں آگیا

تھا۔معاد کی برحفاظت واپسی پرسب نے اهمینان کا سالس

لیا تھا۔جب شیرازاور ماہاوالیس آئے تو محطےوالے آس پاس

كاساراعلاقه جمان كراب سكتركي طرف جارب تص كمثايد

بچینظی سے ان کے پیچھے نہ آگیا ہو۔ احدثو از نے شیراز کی

طرف ویکھا۔'' بیتم لوگوں نے اچھا کیا کہ اس کے خلاف

" اس نے علقی کی لیکن پیرم نہیں تھا۔ "شیرازنے کہا

قانونی کارروانی بیس کی ہے''

کہا۔'' آپ بیرم انحالیں، جھے بیں جائے۔'

شیما اوراس کی مال ساکت کھڑے ہتھے، انہوں نے

شیراز کو ماہا کا روتیہ اچھا تہیں نگا تھا، یہ اخلاق کے

سینرے آتے ہوئے غائب ہوگئی اور آج تک ہیں ملی۔'

بات من کرانے کھومجیب سااحیاس ہوا تھا۔اس کا دل کھبرا

شیما کی مال نے کہاتواں کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔

ر ہاتھا اور و واور أيهال سے چلاجا تا جا بتا تھا۔

''حچوڑ واسے . . . وائیں چلو۔''

احمد نواز نے شانے اچکائے۔ ''ہاں، چھ یاو ہے۔ امل میں بیای علاقے کے بولیس اسٹیٹن کے بارے میں تھا۔تم جانتے ہوسیری ڈیولی ہیڈ آئس میں ہے۔اس کیے بس ا تنا ہا ہے جتنا دومروں کوعلم ہے۔ کو کی انٹر کی طالبہ ھی اور کوچک سینٹر سے واپس آتے ہوئے غائب ہونی حی۔ بولیس نے کی مینے تک اس لیس پر کام کیالیلن کوئی سرائیس ملااس کیے کام بند کرویا۔ مکن طور پرکڑ کی اغوا کر کی گئی اور پھر ماري دي کئي۔ اس کي لاش جي انهيں جيميا دي کئي جي لا کيول کا اغوا یا کم شد کی کوئی نئ بات نہیں ہے۔ اس جیسے تحفوظ شہر میں جی ہرسال سوے زیادہ *لڑ کیاں عائب ہو جاتی جی*۔ان میں سے کم سے کم میں ہمیشہ کے لیے غائب ہوجانی جی روا جيان مل سے ايک ہے۔"

شیراز نے سوچا ... تب وہ معاذ کو کیوں نظر آتی تھی؟ پھروہ چونک کیا۔اے اپنے خیال پر بعجب ہوا۔ رہ معاذ کے خيال كو مع مجهد باتها؟

الل رات وه لاؤرج من شفي تقي بي بي ورير كي خاموتی کے بعدان کے موڈ بحال ہونے لکے تھے اوروہ ہلی مچھللی تفتگو کرر ہے تھے۔ البتہ معاذ کوجسے اس کی کوئی پروا مہیں تھی۔وہ آتے ہی ایخ تھلونوں میں ممن ہو کیا تھا۔شیراز نے ال سے یو چھا۔" آپ نے شیما سے کیا کہا تھا؟"

"وه بکواس کرنی ہے۔"ماہابولی۔ ' د ممکن ہے کیلن وہ اس بارے میں جھوٹ تونہیں بول

سلتی۔ یقیناً اس کی بہن کا نام ردا ہے اور وہ نتمن سال پہلے۔۔۔ برُامر ارطور پرغائب ہوئی گی۔''

"اكرايها به تواس كامعاذ سے كيالعلق موسكتا ہے؟ اس نے ایک فرضی کردار بتایا ہوا ہے ادر اس کا نام ردا رکھا ہے۔'' ماہا کالبجہ تیز ہوگیا۔''صرف ایک نام س کراس نے اتنا برا قدم الحايا-آپ كواس سے بوجھنا جا ہے تھا كماس نے مارے میچ کو یوں لے جانے کی ہمت کیسے کی؟"

شیراز نے ایک بار پھرمعاذ ہے یو چھا۔" آپ نے کیا کہا تھا؟...شیما آپ کو کیوں لے کئی تھی؟'' '' بلیزشراز...''ماہانے کہنا جاہا۔

'' مجھے ہات کرنے دو۔''شیراز کا کہجہ تیز ہو گیا۔ "مجھے ہے بات کرو۔" اچا تک معاذ نے کہا تو اس کا لہجہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ یہ کوجتی ہوگی اور بھاری آ واز تھی جو

جاسوسى دائجست و 271 مئى 2014ء

معادی اس سے سلے بھی تبس تکال می اور ندآ واز کو بچکا تا كها جاسكا تهاروه دوتوں چونك محق شراز ب تاب موكر معاذکے پاس آیا۔ ''کیا۔ ۔ کیا کہاتم نے۔''

ليكن اتى ديريس معاذ كرسے اسي تعلونوں مس مكن مو كما تما شرازن ال كاباز و بكرا يدمعاد إس كما كهربا موں؟"اس کے لیج میں تی تھی۔ماہا آے آنی اور اس نے

و الله المحمم موش عل جيس موسد يد جيرب-تم اس

"میں اس سے پوچھر ہاہوں تم نے اس کی آوازسی

'' میں نے میجو بیس سنا اور میں میجو بیس سنا جا ہتی ۔'' بابامعاذ کو لے کر اوپر کئی۔شیر از اس کے پیچھے آر ہاتھا اور وہ

''تم بھے اس سے بات کرنے دو۔ . ماہا! مہرا بیٹا ہے ... تم بول درمیان میں تہیں آسکتیں ... \_ بلیز! مجھے

ما بانے معافر کواس کے بیڈیر بھایا اور جارحاندا تداز ميں بولی۔'''میں میرائیس خیال . . ''

"تم ابنا حال اپنے پاس رکھو۔" شیراز نے اسے ایک طرف دهمل دیااورمعاز کے سامنے بیٹھ کیا۔ ''معاذ ہولو مِيّا ... تم في كما كها تعاد . قم في الحي آواز كيون تكالى؟"

" شیراز! چوژ دواہے۔" ما بانچرآ کے آئی۔ " بجمع ميرے بينے سے بات كرنے وو " شيراز

"يايا-" معادا جا تك زور سے بدلا-اس كى اعموں عن آنو تھے۔"من نے اس کیے کیا تھا کہ آپ ماماے اڑ

معاف نے کہا اور کروٹ لے کر لیٹ مما مراس کا با مواجم بتار باتحا كدوه رور باب- ما باو بال سے جا چل مى \_

شیراز کی آنگه علی تو وه لاؤنج میں صوفے پر لیٹا ہوا تجا۔ اس نے ایک ملامیل اور درکھا تھا۔ رات مایا سے جفر ے کے بعدوہ سے آگیا تھا اور پہل موفے برسو کیا تھا۔ سے کے نون کرے تھے اور ماہا یقیباً جا چکی تھے۔ اس نے الحدكرا بناسليرو يكها-ايك سليرموف كيساته تحامر دوسرا عَائب تفاراس نے اٹھ کراس ماس ویکھا۔ چرمیز کے جاسوسى ذائجست - 272 متى 2014ء

دوسرى طرف صوف تلے جما نكا توسيسروبال نظرا ميال في المير نكال كريبها اوراو پرآيا۔ واش روم سے قارع موكر وہ کرے میں آیا تو ڈریٹ میل کے آئیے پر نوٹ پیڈیا كاعذ لكا موا تعا-اس بر ما باك ويندُ رائمنك من لكما تما ''میں معا ذکوساتھ لے جارہی ہوں۔ ما شما تیار کر کے رکھو ما ہے۔جائے بنالیہا۔

تے اس سے بوچھا۔

"واجدكهال ي

مين ... يرس حانے والا موں "

زوه موكر فيحميم موااور جلايا .

" بيكيا كردى ہو؟"

بستول ایسے سر پررکھ کر کو کی جلادی۔

" ویڈی ۔" وہ جیب سے اعداز میں بولا۔" بتا

''کیا آپ بھی چلیں مے؟'' راحل نے کہا اور ہاتھ

"ميس جاربا مول-" راحل في كها اور اجانك

و دہلیں۔ والے کے ساتھ شیراز جلایا اوراس کی

التكم كل كئ وه صوفى يرلينا بواتها اس يرباكامبل يزا

ہوا تھا۔شراز نے سکون کا سائس لیا۔توبیہ خواب تھا۔اس

نے سو جا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔اس کی تظروال کلاک پر کئی۔ ت

کے نوخ رہے تھے۔ مجراس نے سکیبر کے لیے بیجے دیکھا تو

اے ایک بی نظر آیا۔ وہ ٹھٹکا بھر اسس نے دھڑ کتے ول

كراته اله كرووم موفى كي في جما نكا-وه خودت

کہدر ہاتھا کہ سیر ہیں ہوگا مرسلیروبال موجود تھا۔اس نے

سلیبر نکالا اور خوو کوسلی وی که مدانقاق ہے۔ وہ او پر آیا

اورواش روم جانے کے بچائے کمرے میں واحل ہوا۔اس

نے باختیار ڈریٹک بیل کے سیسے کی طرف و یکھا۔اس

پر توٹ پیڈ کا کاغذ و کھ کراس کا ول وحر کا۔ وہ تیزی سے

یاس آیا اور کاغذ سنج کرویکھا۔اس پرلکھا تھا۔''میں معاذ کو

لے جا رہی ہوں۔ ناشا تیار کرکے رکھ ویا ہے۔ جانے بنا

ہے۔ میں نے حواب بی ویکھا تھا۔"

" مبين ... بين " اس فحود سے كها- " سراتفاق

مروہ واش روم جانے کے بجائے تیزی سے نیے آیا

اورلا وُ بج مِس جما نكا\_واحدو مال بيس تھا\_اس نے اظمينان

كاطويل سائس لباراس في خواب يى ديكها تمار باتي سب

اتفاق تھا۔ای سے اسے باہر سے پوسٹ مین کی سائیل کی

منی ستانی وی\_وه وروازه کمول کریرآ مے میں آیا۔اس

نے دیکھایوسٹ مین ای طرف آر ہاتھا۔ شیراز ہا ہرنگل آیا۔

وہ خود کو بھین ولانے کی کوشش کررہا تھا کہ وہ خواب ہی تھا۔

مجر بھی وہ واحد کے مکان کی طرف بڑھا۔ پوسٹ مین اس

کے پاس سے گزر کر احرثواز کے مکان کے پاس کھا۔

آ کے کیاجس میں پہتول وہا ہوا تھا۔اس نے پہتول شیرازی

طرف الفايا ـشيراز بيجان كيا، بيروا حد كالستول تما ـ وه خوف

ما ہامعا و کوائے ساتھ اسکول کے گئی تھی۔ اس نے کر کے بتادیا کہ آج وہ دفتر مہیں آئے گااس کے وہ کام دیکھ كها- "شيراز إش تباه موكيا..."

" "واحد! كيا مواسع؟ " وه اس كي طرف بره ما مكروه اس کی طرف توجہ دیے بغیر دروازے سے باہر چلا کیا۔ شیراز اس کے سیجیے آیا تو وہ سیڑھیوں برمر تھاہے جیٹھا تھا۔ شیراز اس کے یاس بیٹھا تو وہ بولا۔" بیرمخلہ جے میں مثالی تشجعتا تغاده. يهال بيسب موتا رياه . .مير پيخداه . . ' آئن'

نے ہا موں سے منہ چھیا لیا تھا۔ شیراز کی سمجھ میں ہیں آیا کہ داحداییا کیوں کہہر ما تما۔اسے می سیح مسکے کا سامنا کرنا پڑا تھا جووہ یوں ٹوٹا ہوانظر آرہا تھا۔ شیراز سیر حمیاں اتر کر ڈرائیو دے میں آیا اور ای نے پلٹ کر واحد کی طرف ویکھا تو اسے جمع کا لگا۔ سير حيال خالي منس واحدوبال مبين تھا۔اسے ييے اتر نے اور یلننے میں مرف ووسکنڈ کے شے۔ واحد ای جلدی لبين تبين جاسكنا تعا-اى كميحتني كي آواز آئي شيراز كيث ے باہرآ یا۔ سامنے فٹ یا تھ پرعلاقے کا یوسٹ مین جلا آر ہا تھا۔ جب وہ کسی کے کیٹریٹس میں چھے ڈالٹا تو ساتھ سائیل کی منٹی بھی ہجاتا تھا۔شیراز واحد کے مگر کی طرف برها۔ال وقت ہوست مین اس کے کیٹ کے ساتھ کھے لیٹربٹس میں ایک لفا فیڈال ریا تھا پھروہ احمد تواز کے کمر کی طرف بڑھا۔ واحد کے مکان کا گیٹ کھلا ہوا تھااوراس کی کار اندر مہیں ھی۔شیراز سیڑھیاں جڑھ کر واغلی ورواز ہے تك آيا- وه واحد سے بات كرنا جابتا تھا۔ اس نے وروازے پر دستک دی تو وہ بھی کھلا ہوا ملا۔ شیر از انجکیا ہے کے ساتھ اندر آیا تو اے لاؤ کج میں راحل تظر آیا۔شیراز

اجا تک بی قائر کی وئی وئی آواز آئی اورشیراز بھاگا۔اس نے سے فاصلہ محول میں مطے کیا اور داخلی دروازے کا دیثرل تحمما یا۔اے تعین تھا کہ وہ کھلا ہوگا تمروہ اندرے ہند تھا۔ اس نے بیل بحالی اور چلآیا۔'' واحد! وروازہ کھولو۔''

ای سے اندر سے سارہ کے چلانے کی آواز آئی۔ شرراز مسل كال بمل بجانے لكا ساره نے دروازه كمولاتووه شاك مين هي اوراس كا باتحدا يك طرف اثما موا تعا- لا وُجَ میں فرش پر راحل پڑا تھا۔اس کے ہاتھ میں پہنول دیا ہوا تحااوراس کے سرکے پاس خون چیل رہا تھا۔ شیراز نے اندر جاتے ہوئے جمیت کرفون اٹھایا پھروہ سارہ کو اٹھا کر تشست گاہ میں لے کیا۔وہ بے ہوش ہوئی می ایموسس اور واحد ساتھ ساتھ مہنچ ہے۔جس وقت می عملہ راحل کو اليمبولينس من محل كرريا تها، واحداورساره دها ژب بار بار كرروير بي من من احل زنده تما تمراك كي حالت بهت خراب ملی۔ واحد کے مکان کی سیر حیوں پر بیٹھا ہوا شیراز موج رہا تھا کہ بد کیا ہور ہاہے؟ اس نے پہلے سے سب کیسے جان لیا تھا؟ ایمبولینس چلی کئی۔شیرا زنے اٹھوکر واحد کوسینے ہے لگالیا۔ وہ اس ہے لیٹ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ كررونے لگا۔ اس نے كہا۔ "ميرے خدا ٥٠٠ را حيل ٥٠٠ ا مارے یا س بس وی ہے۔

ومحوصله كرو، ووتفيك بوجائے گا-"شيرازنے كہا-

" من الأركالار با مول ، بم اسيتال جلت بين -شیراز شام تک واحداور سارہ کے ساتھ اسپتال میں ر ہا۔اس نے وہیں سے کال کر کے ما ہا کو بتا ویا تھا۔ ڈا کٹرز کے مطابق راحیل کی حالت شمیک میں می - کولی نے عقبی وماغ كونقصان مبنجا يا تحااوراس وقت وه كوه من تعا-اس کی دل کی وحراکن اورسانس مشینوں کی مدو سے چلائی جاری مى \_ دوسر معلقلول من اس كاوماع كام بيس كرر ما تحا\_ راحل کود مینے والے ڈاکٹرنے صاف کوئی سے کہا۔"اک صورت میں آدی کے بیچنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے،مشکل سے یا ی قصد ... بہر حال ہم دیکھیں سکے۔ ایس کنڈیشن میں بعض اوقات مریض معجز انہ طور پر ہوش میں آجاتے

یه جان کروا حداور ساره کی حالت مزید خراب ہوئی۔ ان کو بالکل علم مہیں تھا کہ راھیل نے میر حرکت کیوں کی۔وہ پھوع سے خاموش سا رہے لگا تھا۔ یو نیورس سے آ کر كمريش رہتا تھا۔ اس نے باہر جانا اور دوستوں سے ملتا ترک کر دیا تھا۔ گھر میں بھی وہ زیادہ تر کمرے میں محدود

جاسوسى دائجست (273) مئى 2014ء

جائے ہوئے شیراز کو بتایا بھی مہیں تھا۔ بیرنا راضکی کا اعلمان تھا۔شرار کا وفتر جانے کا موڈ تہیں تھا۔ کوئی خاص کام یا ایا سند منت می میں تھا۔ اس نے اسے استنت کو کال لے اور کوئی مشکل ہوتو اسے کال کر لے۔شیر از بیج آیا اور سیر صیوں سے اتر تے ہی ٹھٹک کمیا۔ لا وُرج میں واحد کھڑا تھا اوراس کا چرہ عجیب سامور ہا تھا۔اس نے تونے کھے میں

معاد کوکووش لے لیا۔ ے کیا کہلوا ناچاہتے ہو؟''

ر بہتا تھا۔ تکریدان کے وہم دیکمان بیں بھی بیس تھا کہ وہ اس طرح خودتشی کی کوشش کر ہےگا۔ داحد کا پینول اس کے كمرے بيں اس كى الماري كے لاكر بيس ہوتا تھا۔وہ اسلحہ كھلا چوڑنے کا قائل میں تھا۔ مدجانے کیسے راحیل نے لاکر تک رسانی حاصل کی اور پیتول نکال کیا۔ شیراز ببرمشکل انہیں کمر آنے پر راضی کر سکا ورنہ وہ اسپتال سے آنے کو تنار میں تحے۔راحیل انتہائی تلہدایشت کے شعبے میں تھا اور وہاں سی کوجانے کی اجازت ہیں تھی۔۔

ماہا اس کی منظر میں۔شیراز تھکا ہوا تھا۔ اس نے سارے دن مرف جائے اور یانی پر کزارہ کیا تھااس کیےوہ کھاٹا کھا کرسو گیا۔ ماہا، سارہ اور واحد سے سطنے اور افسوس كرنے كئى مى دو و و محدد يريس واليس آئى۔ اللي منع تاشيتے ير شیراز نے اسے تعصیل سے بتایا۔وہ سوی رہاتھا کہ ماہا کو این خواب کا بتائے یانہ بتائے۔ پیمراس نے خاموش رہنے كا فيملد كيا\_ ما مان بتايا كراسكول مين معاذ كوفي الحال يريب توجل بنمايا جاربا ہے۔ وو ہفتے بعد وا خلے شروع ہو عات تووه با قاعد كى سے اسكول جانے لكتا \_اس معالمے ميں ماہا کو کوئی مشکل مہیں ہوئی تھی۔ اسکول انتظامیہ اس سے تعاون کررہی میں۔ ناشتے کے بعد اس نے معاذ کو تیار کیا ادروین کے ہارن بروہ اسے لے کرروانہ ہوگئی۔شیراز اسے وروازے تک جیوڑنے آیا تھا۔ ان کے جاتے ہی وہ كيڑے بدل كر با ہرآ يا۔ يہلے اس نے واحد كامعلوم كما۔وہ منتج سويري بن اسپتال چلا كيا تها البية ساره كمريس هي -شیراز اسپتال پہنچا۔راستے میں اس نے دفتر کال کر کے آج

مجمی نہ آنے کی اطلاع دے وی ھی۔ واحد سے ہوئے چرے کے ساتھ استال کے ویٹنگ روم میں بیٹھا تھا۔شیراز اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ و پر بعد واحد نے بنایا کہ راھیل کی حالت میں کوئی تبدیلی حہیں آئی تھی۔ ڈ اکٹر نے کہا تھا کہاس صورت میں وہ آ دمی کو ود بفتے سے زیادہ ویٹی کیٹر پر مین رکھتے ہیں۔ اگر راحل کو وو ہفتے ہوش میں آیا تو وہ اے ویٹی کیٹرے ہٹانے پر مجبور ہوجا تیں گے۔واحد نے بتایا کدائ نے ایک بڑے نبورو سرجن يتصرابطه كمياتها وه آج شام راحيل كوويكه كارواحد کوامید می کہ شاید دہ راحیل کے لیے پھھ کر تھے۔شیراز پھھ ویراس کے باس بیٹھا پھروہ وہاں سے نکل آیا۔اس نے واحد سے بین کہا تھا کہ اسے دفتر میں ضروری کام ہے سیان اس کا رخ دفتر کی طرف بیس تھا۔ چھے دیر بعد اس کی کار محار منٹ اسٹور کے سامنے رکی۔اسٹور منج وس بیج کھل جاتا

تحاظر کا ہوں کی آمد درفت ہارہ بیجے تک شروع ہوتی تھی۔ شیراز اندرا یا تونسی نے اس کی طرف توجہ کہیں وی۔اسٹور کے لمازمین اسے عام گا کہ سمجھے۔شیراز ایس جھے کی طرف برھا جہاں شیما اپنی مال کے ساتھ موجود ھی۔شیما کی مال وہاں ریکٹ پرکیڑے ہیگ کررہی میں۔شیراز نزویک آیا تو وہ اسے دیکھ کرچوتی۔

" میں اس دن کے حوال کے سے معذرت کرنے آیا موں۔ 'شیرازنے آہتہ ہے کہا۔

"اس کی ضرورت مہیں ہے۔ علطی شیما کی تقی ۔؟ عورت نے نرمی سے کہا۔ ''میں تمہارا منکر بیادا کرنا جامتی ا مول كمات يوليس تك تبيس في كر مي -"

''اس کی ضرورت مہیں ہے۔'' شیراز نے کہا مجر پیکھا کر ہو چھا۔" کیا میں روا کے بارے میں ہو چھسکتا ہوں؟" "كيا يوجهما جات مو؟"

"ال كساته كيا بواتفا؟"

" كاش كه جميل معلوم جوتات" عوريت نے سردا و بعری۔ 'وہ کالج میں سینڈیا بیڑ میں پڑھر ہی کا ورشام کے وفت کو چنگ کی کلامز لکتی تھی۔ایک شام و ہو کوچنگ ہے گھر انے کے کیے تعلی مربعی محربیں پہچی ۔ پولیس نے کوشش کی۔ہم یا کلوں کی طرح اسے تلاش کرتے رہے لیکن وہ جبیں ملى- "اس كالبجيم تقا-

مميرا بيامعاذ اكلوتا ہے۔آپ جھتی ہیں اکیلے بچے کوئی خیانی دوست بنا کیتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ا بن معاذ نے جی ایسائی ایک دوست بنایا ہوا ہے۔ وہ اسے ردا کہا ہے اور میں آ ہے کو بھین دلاتا ہوں کیہ مے مرف اتفاق ہے۔اس کا آپ کی کم شدہ میں سے کوئی تعلق مہیں

و میں جھتی ہوں۔ ' عورت نے سر ہلایا۔ 'میں مہلے بى سليم كريكى مول كه يج كوبول الما كرلانا شيما كى جذبانى هی می ۔وہ اپنی کم شدہ بہن سے بہت محبت کرنی ہے اس کیے بچے کے منہ سے اس کانام س کرجذباتی ہوگئ۔"

و میں ایک بار چرمحذرت کرتا ہوں۔ "شرازنے کہا اوراسٹور سے نکل آیا مکر دہ ممرجاتے ہوئے سوچ رہاتھا کہ كيا والعي بيدا تقال تما كم معاذ من اس خيالي مستى كا نام روا لے رہاتھا؟ وہ کمر پہنچا تو اس وقت ماہا معاذ کو لے کروین سے اتر دی چی ۔ اس نے جیرت سے شیر از کودیکھا۔ و ' تم وفتر خبیں سکتے؟''

جاسوسى دُائجست \_ 274 مئى 2014ء

" د مبین ،میر امود کمین تفااور پر میں اسپتال کیا تھا۔'' شیراز نے کہا۔ وہ سیرهیوں سے او پر آئے۔ ماہانے داحلی دردازے كالاك كھولا۔

''راحیل کی حالت کیسی ہے؟''

'' تقریباً ولیک ہی ہے۔آج ایک بڑا نپوروسرجن اس کامعائنہ کرےگا۔''

"الله كرے راحيل صحت ماب ہوكر گھراجائے-"ماہا نے ول سے کہا۔''وہ اکلوتا ہے اور اولا د کا دکھ مال باب ہی حانتے ہیں۔ جب معاذ غائب ہوا تھا تو بھے لگا میری جان نکل کئی ہو۔ اب سارہ کی حالت مہیں دیکھی جارہی ہے۔تم اب تك اسپتال ميں ہی تھے؟" •

شیراز نے سوجا اور پھراسے بتا دیا۔" میں شیما کی ال کے یاس بھی کیا تھا۔"

"ومكيول؟" مامات تيز لهج مين كمار" كيا ضرورت

"میں اس سے اس کی مم شدہ میں کے بارتے میں معلوم كرنے كميا تھا۔"

''اس کی کم شدہ ہیں کا ہم سے کیانعلق . . . بیروا قعہ تو ہارے بہاں آنے سے پہلے ہوگیا تھا۔"

" الليكن مجھے لگتا ہے كوئى تہ كوئى تعلق ہے...

'' پلیزشیراز!تم پھروہی موضوع نکال رہے ہو۔'' و الأخربيسي ردا كانام كول ليمّا ہے؟ "شيراز كوغير آسمیا۔" تم جانتی ہومیں نے کیے جانا کہ شیما معاذ کو لے تن ہے اور پھرہم کیسے بالکل درست جگہ پہنچ؟"

" میرا تفاق بیس تھا۔ "شیراز نے کہا۔" میں مہیں بناتا بهول " وه کہتے کہتے رکا اور پھر معاذ کی طرف ویکھا۔ " آپاہے کمرے میں جائیں۔"

معادسر حیوں سے اور چلا کیا۔اس کے مانے کے بعدشيرازن ماہا كو بتايا كەاس نے شيما كود كھے كركيا تحسوس كيا تھا اور کیے اس کے دماغ میں سرخ جھماکے ہوتے تھے۔ . جب ده آنس کریم بارلر جارے تھے، تب اس کے اندررہ رہ كرجهماكے ہونے لئے تھے اور پھراسے خیال آبطہ كمرمعاذ تھر پر تہیں ہے۔ وہ اس کیے واپس آیا۔ پھرسرخ جھما کے ہی اس کی راہنمائی کرتے رہے کہ معاذ اور شیما کہاں ہوسکتے تے۔ ماہا جرت سے س رہی می - اس نے بے سین سے کہا۔''اییا کیے ہوسکتا ہے؟'

سنا الانتها ـ ساڑھے جھ بجے تمییز کی کارتمودار ہوئی ادراس نے ا ہے سروک کے کنارے ہی روک دیا بھر تیز بارش سے بحق

ہوئی اینے مکان کے برا مے تک آئی۔ اس کے اندر جاتے ہی شیراز اٹھا اور بارش کی پروا کیے بغیرسر جھائے

شيراز كوشام تك انظار كرنا تقابه

"ايا موا ہے۔"شراز نے بے چین سے کہا۔" یاد

كروثميية نے كيا كہا تھا كہ ميں ايك اچھامعمول ہوں، ميں

رابط کرسکتا ہوں اور اس کا مطلب ہے جھے بہت تی باتوں کا

علم ہوسکتا ہے۔معاذ میرابیٹا ہے تو اسے بھی علم ہوسکتا ہے۔

اس بار ماہا بھڑ کی ہیں۔اس نے سویتے ہوئے کہا۔

' پھےون پہلے میں معاذ کو لے کر با ہر کئی تھی۔ بنب تمیینہ سے

سامنا ہوا تھا۔اس نے ایک عجیب ی بات کی می کدمعاذ کی

آ تھوں میں کوئی خاص بات ہے اور یہ چیز اسے تم ہے لی

واقعے کے بعد سے شروع ہوا تھا، جب سے تمیینہ نے اسے

مینا ٹائز کیا تھا۔اس کے اندرکوئی تبدیلی آئی می۔ایا لگ

ر ہاتھا کوئی کھٹر کی کھل کئی تھی ادراہیے پچھالی باتوں کاعلم ہو

ر ہا تھا جو ستھیل میں ہوئی تھیں اور قبل از وقت اس کے علم

میں آ جانی بھیں ۔ مگروہ دوبارہ وہ سب ہیں جاہتا تھا، ایک

بی تجربداس کا ول دہلادیے کے لیے کائی تھا۔ اگر جداس

واقع میں کچھ کڑیاں غائب میں جیسے اس نے واحد کوائے

تھر کے لاؤ کج اور چر مکان کی سیرهیوں پر دیکھا تھا۔ دہ

بهت دل كرفته اور تونا موا لك رما تقار مرحقیقت میں ایسا

مہیں ہوا تھا۔ پھر اس نے خواب میں جو کیا تھا حقیقت میں

سب ویسا ہی جیس کیا تھا۔ البتہ راحیل کی خودشی وانی بات

درست تابت ہونی می شیراز کوخیال آیا کہ پیسلسلہ تمینے

شروع کیا تھا، وہی اسے تم کرسکتی ھی۔اس نے فیصلہ کیا کہ

وہ اس سے ملے گا اور اس سے کے گا کہ اس معاملے میں اس

کی عدد کرے۔ تمراس دفت وہ اپنے تھر پر مہیں ہوتی تھی۔

شام کے وقت موسم خراب تھا۔ آسان پر بہت

عمرے بادل منے چرسورج ڈو بتے ہی بارش شروع ہوگئے۔

شیراز برآ مدے میں کری ڈالے بیٹھا ہوا تھا۔ تیز ہوا کے

ساتھ یانی کی بوجھاڑ اس کے پیروں تک آدمی تک مراہے

پردائبیل محی۔ دہ سوچوں میں کم تھا۔ راحیل والے واقعے

کے بعد فی میں ویرانی می ہوئی تھی۔ لوگ اب شام کے وقت

مجھی گھروں ہے کم نکلتے ہتھے۔ پھے رہارش کی وجہ سے بالکل

تمینہ کے نام پرشیراز کو خیال آیا کہ بیرسب اس

تمکن ہے دہ کم شرہ ردا کے بارے میں پیچھ جا تیا ہو۔'

''ميرا تفاق تفايه'' ما بابولي ...

حاسوسى دَائْجست - 275 - متى 2014ء

اس بات پر ماہا ہے میری شدید جھڑب ہو چی ہے۔ اور الا کا البحد بھر تیز ہو کیا۔ ' بلیز اس چیز کوروکو۔'' وو ملیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں۔ "مینسانیا۔ "تم بہینا ٹائز ہونے کے لیے تیار ہو؟" " جمم و حيلا چور كرچند كرے سائس لوك من نے علم ویا اور شیراز نے میل کی۔"اب سنیما بال کا تعبور شراز کی آنکھیں بند تھیں۔اس نے وقیمی اور محرق آوازيس كيا- ومرخ ... بورا بال اوراس كي جيزي برن " وه اب ساه موری این . . . سیاه رنگ جرچیز پر چما تميينه چونگي -''اورغورت؟'' ك ... اس في نظرى عينك لكار كمي كان " "اس في مهيل رويا؟" "موائے اسکرین کے ... دہ بالکل سفید ہے۔" "اسكرين سفيد ب-"
"اسكرين پر چيدلكها ب ليكن اسے ديكھنے كے ليے "میں اسکرین کے باس جارہا ہوں۔" شیراز نے کہا مروہ بہلے کی طرح مرسکون میں تھا، بے چین ہور ہاتھا۔ ہے اور وہ تم سے مجھ چاہتا ہے۔ تميينے كيا۔ 'وہاں كوئى تبيں ہے۔' و و سیس ہے ۔ . . افلی تشست پر کوئی بیضا ہے۔" " شیراز! وہال کوئی میں ہے۔ایسائیس ہوسکتا . . میر بال اصل ميس تمبارا ذين باوراس ميس مرف تم موسكة ''کیوں؟''شیرازنےاحتجاج کیا۔ "میں سے کہ رہا ہوں، دہان کوئی ہے ... "شیراز کی سانس تيز ہونے كى۔ وه ٥٠٠٠ وه كونى عورت ہے ... "اگرے تب بھی اے نظر انداز کر کے اسکرین کی معن تبیں جاسکا، مجھے اس کے یاس سے کرزنا ہو '' تھیک ہے ہم اس کے پاس سے گزرو مے لیکن اس شیراز کونگ رہا تھا کہ وہ عورت اسے روکے گی۔ وہ رفتہ رفتہ اس کے قریب ہوتا جار ہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے

" شیراز! کیا ہوا ہے مہیں؟ اتنا پریٹان کول لگ رے " كونك من بريثان مول-" شراز كمت موت او پر کی طرف برد ها۔ ماہاس کے چیچے آنے فی تو اس نے اسے روک ویا۔" پلیز! میں کھے دیر کے لیے تنہائی جاہتا ما بالم كن من كما نابناري تتى \_وه واپس چلى كئ \_شيراز او پرآیا اور اس نے معاذ کے کمرے میں جمانکا۔وہ ایک ڈرائنگ بک پراٹھ بنارہا تھا۔شیرازاس کے پاس آیااور بیرے کنارے بیشر کر چھود پرد مجمار ہا۔معاد پسل سے بل کی تصویر بنار ہاتھا اور حیرت انگیز طور پراس نے بہت اچھا ا کھے کیا تھا۔ شیراز نے اس کی تعریف کی تو وہ خوش ہو گیا۔ "یایا اص نے اچھا بنایا ہے تا؟" ''بہت اچھا، بہتو یا لکل اصلیٰ ملی لگ رہی ہے۔'' و مس جي گهتي هي ميس بهت انجي ورائط ينا تا ہوں۔'اس نے نخر سے کہا۔معاً شیراز کو تمییذ کی بات یاد آئی كماس في معاذ سے روائے بارے من بوجھا كروه يسي لتي ''آ پ روا کی تصویرینا <del>سکتے ہیں</del>؟'' معاق نے سر ہلایا اور ڈرائنگ بک پر جھک کیا۔ وہ ہمل سے خا کہ بٹار ہاتھا اور چندمنٹِ بعدا یک لڑگ کا خا کہ سامنے تھا۔ یہ بہت اچھا توجیس تھا تمراس میں دو چیزیں یا لکل نمایاں تقیں۔ ایک لڑی نے عینک لگائی ہوتی تھی اور دومرے اس کا سامنے کا ایک دانت عائب تھا۔ آج چھٹی می اس لیے مایا کی آئے ویرے ملی تھی۔ اتوار والله دن وہ الارم میں نگائی تھی۔ سیج کے ساڑھے تو ن رے متے۔ وہ ضرور یات سے فارغ ہوکر نیجے آئی تو و بال کونی میں تھا۔ معادمی اسے بستر پرمیس تھا۔ مدودوں ب منظم ملح كمال على محري الل في سوي موت فرتے کھولاتو اس میں سامنے اور بج جوں کے کارٹن بھرے ہوئے تھے۔ دہ جران رہ کی شراز یادہ بھی بھی ناشتے میں اور مج جوس کیتے متھے مراتی زیادہ تعداو میں کارٹن بھی ان کے تھر میں ہیں آئے تھے۔ پھرکل رات تک بیاکارٹن فرت میں جیں تھے۔ دہ چھوٹے کمرے کے ساتھ عقبی سخن کی

طرف تھلنے والے دروازے تک آئی اور باہر جھا نکا تو دیک

ره کی بشراز اور معاد صرف بینت اور تیکر می زهن محوو

ادراس کے تھلے منہ سے سامنے کا ایک دانت غائب تھا۔ فلانے توقع اس نے شیراز کورد کئے کے بجائے اسکرین کی طرن اشارہ کیا۔ تب شیرازتے اسکرین کی طرف و بکھااور ای اسے اس کی آ تھے علی تی۔ حاصا سروموسم ہونے کے ا وجودوه لينے نسينے مور باتھا اور اس كا سائس ومونتي كى طرح جل رہاتھا۔ تمینے اسے یائی کا گلاس دیا جواس نے ایک ی سانس میں خالی کر دیا۔ چند کھے بعد اس کی حالت قدرے قالوم آئی تو تمینے بوجما۔"اسکرین پر کیا لکھا ''مرف ایک لفظہ'' شیراز نے جواب دیا۔ ''وہ عورت تہیں لڑ کی تھی ۔ شاید سترہ اٹھارہ سال " اس ع باس مے برعلس اس نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا تھا۔'' شیراز نے کہا اور پھر پوچھا۔'' بیرسب کیا سائس لی۔ '' کیکن میر بات میلٹی ہے۔ تمہارا کس سے رابطہ '' آپ کا مطلب ہے اسکرین پر نظر آنے والا لفظ مشورہ ہے ...وہ مجھ سے کھدانی جا بتا ہے؟ ''شاید'' تمینے کہا۔'' مجھ لگ رہا ہے تمہارے ذ ہن میں ملنے والی کھڑ گئی بند ہیں ہوئی ہے۔'' ''میں بیں جانتی ۔اسے کھولنا یا بند کرنا سیرے اختیار '' پھرکس کے اختیار میں ہے؟'' ''تمہارے۔'' تمینہ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ''اہے تم نے کھولا ہے اور تم ہی بند کر سکتے ہو۔''

"من ورست طور پر مہیں جانتی ۔" تمیینہ نے ممری

ووتم سے رابطہ کرنے والا جو جابتا ہے، وہ پورا كركي " معين في كها " مين اس سے زيادہ تمهاري اور کوئی بدو میں کرسکتی۔ امیدہے تم اس معالمے میں مزید مجھے

زحمت نہیں دو محے'' شیراز نے سرملایا۔'' جھے بھی امید ہے۔'' وہ کھر دائیں آیا تو ماہا اسے دیکھ کرفکر مند ہوگئ۔

رے مقصے وہ ماہرآئی۔ "شیراز! پیکیا ہور ہاہے؟ " جاسوسى دُائجست \_ 277 مئى 2014ء تری ے تمیہ کے مکان تک آیا۔ برآ مے ش آ کراک تے این جیک اور بالوں سے پائی جھاڑا اور کال تیل تجائی۔ درواز و حمینہ نے کھولا اور اسے و کھ کر حمرت سے بوني- "تم ال موسم مين؟"

" بھے آپ سے ایک ضروری بات کر کی ہے۔" " آؤ، اندر آجاؤ۔" وہ چھے ہٹ کی۔شیراز اندر

میں بریشان ہو کیا ہوں جب سے آپ نے بھے مينانا ركاي - سراء الديامين كيا مور باعد الركوني کھڑ کی مل کئی ہے تو میں جاہتا ہوں کدید معتق کھڑ کی بند ہو حائے۔" بولتے ہوئے شیراز کی نظر لاؤ کج میں میٹی تمہینہ کی بنی پرئی تو وہ چی ہو کیا مجراس نے کہا۔ اسوری میں شاید غلط بول کیا تکر میں اس کرب سے تعات جا ہتا ہوں ۔ تمینہ نے بلٹ کرائی مٹی کودیکھا تو وہ حاموتی سے

اٹھ کراویر چلی کئے۔ تمییداے لاؤ کے میں لائی۔وہ اس کی - آمے ذراجی ظرمند ہیں جی ۔ایا لگ رہاتھا کہ شیرازاں کے کھرآتا جاتا رہتا تھا۔ اسے صوفے پر بٹھا کروہ یولی۔ " اب اب كبوكيا مسلم

شرازنے کہا۔ 'میں آپ کو بتائیں سکا کہ سرے ساتھ کیا ہور اے لین

"معلم محصی ہوں۔" تمینہ نے اس کی بات کائی۔ وو مهیں آنے والے وقت کے مناظر دکھائی ویتے ہوں مے۔ تمہاری چھٹی حس بہت زیادہ کام کرنے کی ہو کی اور تم چروں سے جردار ہو جاتے ہو گے۔ بی ہورہا ہے نا

شيراز جيران موا-'' بال اور مل چاہنا موں يه بند مو جائے۔ مل کھ جانا ہیں جاہتا۔"

تميينهون من يركي بحراس في يوجها ومتمهار اردكرد كي غيرمعمولي مور باع جس كا الرحمياري اورجمارے محمروالوں کی زندگی پر پڑر ہاہے۔"

ال بارشیراز نے جواب دیا۔اس نے ثمییہ کوردا کے یارے میں بت یا جو معاذ کو نظر آئی تھی اور جو شیما کی بہن محى - وه تمن سال يمل برامرار طور يرغائيب موكئ مي -تميينہ کے چرے پروچيي نظر آئی۔ "تم نے بھی معاذ ہے يوچها كدوه يسى به موآني من روا؟

"ميس في اس سے ميس بوجماء" ووحمهين معلوم كرنا جاسيي-"

"من في المن محمطوم من كرما جابتا - بهلي بي

غورت میں بلکہ لڑی تھی۔ اس نے نظر کی عینک لگا رکھی تھی جاسوسى دُائجست - 276 مئى 2014ء

کے یاس رکو سے جیس ک

یاں پہنچا عورت نے سرحما کر اس کی طرف ویکھا۔ وہ

كرو ... وبال كيار تك بي؟"

اسب ساہ ہور ہاہے۔

مهبس اسكرين كے ياس جانا ہوگا۔"

"ڀال ميس کوئي ہے؟"

و کورائی۔ 'اس نے جواب دیا۔ وہ ایک مین فٹ میر کر ھے میں کھڑاا۔ مرید کھودر ہاتھااور نکالی جانے والی مئی برابر میں ڈھیر کر دیا تھا۔ معافر چھوٹے سے پلاسک کے بینے سے مئی کے ڈھیر کوایک طرف کر دہا تھا۔ میاف کا ہرتھا کہ اضل کھدائی شیراز نے کی تھی اور معافر مرف کھیل رہا تھا۔ البتداس کھدائی شیراز نے کی تھی اور معافر مرف کھیل رہا تھا۔ اہا کھدائی نے باغ کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ اہا کے ہونے بھنچ کئے۔

''شیراز!خدا کے لیے مہیں کیا ہو گیاہے؟'' ''تہمارا مطلب ہے جس پاکل ہو گیا ہوں۔'' اس نے بیلی زور سے من پر مارا۔''اپنے پاکل بن جس بیسب کر رہا ہوں؟''

شیراز کی آتھ میں سرخ اور چیرہ ستا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ساری رات جا گنا رہا ہو۔ ماہا نے گڑھے کی طرف اشارہ کیا۔" پھراس کا کیا مقصد ہے؟"

" بھی کچھ تلاش کر رہا ہوں۔" شیراز نے کہا اور وہارہ بیلیسنجال لیا۔ یہ باغ ای نے بنایا تھا۔ یہاں ایک کونے بی لگا ہوالوکاٹ کا درخت خاصا بڑا ہو گیا تھا اور سنگترے کے درخت پر گزشتہ بیزن بی پھل آنا شروع ہو سنگترے کے درخت پر گزشتہ بیزن بی پھل آنا شروع ہو کئے ہے۔ حن کا خاصا بڑا حصہ کھاس سے ڈھکا ہوا تھا اور دیواروں کے ساتھ پھول دار پودوں کے شختے اور بیلیں میں اگور کی بیش تھی جو میں اگور کی بیش تھی جو کرشتہ سال لگائی گئی تھی اور اب خاصی بڑی ہوگئی ۔ اس کھندائی سے سال لگائی گئی تھی اور اب خاصی بڑی ہوگئی ۔ اس

" کیا تلاش کر رہے ہو؟ "ماہا نے کہا۔" تم بحول رہے ہو کہ جب ہم بہاں آئے توتم نے سارے صحن میں چار فٹ تک نگی مٹی ڈلوائی تھی۔ پرانی مٹی نظوادی تھی اگر یہاں کے ہوتا تواس وفت ضرور ملیا۔"

" ہوسکتا ہے جو ہیں تلاش کررہا ہوں، وہ اس سے مادہ گرائی ہیں ہو۔"

الم کرد برائے ویکھتی رہی پھراس نے معاذ کا ہاتھ پکڑا اور اندر آگی۔ اسے نہلا دھلا کرکے کپڑے تبدیل کرائے کپڑے تبدیل کرائے اور ناشا بنانے گئی۔ پچھود پر بعدشیراز اندر آیا (ور اسے کھولا اس نے قرآئے سے اور نج جوس کا ایک پیک نکال کراہے کھولا اور دوگلاسوں میں ڈال کرایک گلاس ماہا کی طرف کرویا۔وہ اخبار و کھے رہی تھی۔ اس نے گلاس کی طرف توجہیں وی۔

خیراز نے اپنا کلاس ایک می سائس میں خالی کردیا اور بولا۔ "مجھے افسوس ہے۔ میں سوری کرتا ہوں۔ مجھے تم سے اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔"

''اوہ . . تم نے جو سیس لیا۔ شاید تمیار ااراد و تیل ہے۔''شیراز نے اس کی بات کاٹ کرکھا اور اس کا گلاس مجی افراک کرکھا اور اس کا گلاس مجی افراک کرکھا دیا آفراک کردیا۔ ماہانے اخبار رکھو یا آفرا ہولی۔

'' پلیزشیراز! میں پریشان ہوں۔ ابھی معین کا ایس ایم ایس آیا ہے۔ وادی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں سانس لینے میں پراہلم ہور ہی ہے۔ وہ بہت تکلیف میں ہیں۔''

''اب نہیں جیں۔''شیراز نے بے ساختہ کہا اور پھر یوں چپ ہو گیا جیسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ ماہانے بے بیقینی سے اسے و پکھا۔

و کیا۔۔کیا کہاتم نے؟"

شیراز کھڑا ہو گیا۔ "مجونیں...میرا مطلب ہے میں نے جو کہااس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔"

دونہیں تم . . . ' ما ہا کا جملہ اوھورا رہ گیا۔ لا وُ نج میں میں میں میں کے فون کی تھنی کی ۔ ما ہا نے اٹھ کر کال ریسیو کی توشیر از باہر پہلے اور ہا تھا۔ اس نے سنا ماہا کہ رہی تھی۔

وروی کیسی بیں . . کیا ۔ . . اور نہیں ۔ " اور کی کیسی بیں . . کیا ۔ . . اور نہیں ۔ "

شیراز باہر آیا۔ پکھ ویر بعد ماہا اندر سے روتی ہوئی برآ مدہوئی۔" وادی کا انتقال ہو گیا ہے۔"

مال کی سطی دا دی اس وقت انتقال کر گئی تھیں جب ماہا کے والد صرف دو سال کے تھے پھر ان کی بچی نے ان کی پرورش کی تھی۔ وہ انہیں ماں جیسا احتر ام دیتے تھے۔ معین ماہا کا بھائی تھا۔ باپ کی وفات کے بعد وہی تھر کا سر براہ تھا۔ شیر از نے نری سے ماہا کو بازوہی لے لیا۔ '' جھے افسوس میں ۔

'' ہم ابھی جارے ہیں۔'' ماہانے کیا۔ ''ہم . . .''شیرا زکتے کہتے رک گیا۔'' میں بیرچیوڑ کر ''

" میری دادی کے انتقال پر نہیں جاؤ ہے؟" ماہا نے بے بیٹن سے کہا۔ شیر از کچھ دیر خاموش رہا پھراس نے نفی میں سر ہلایا تو ماہا چلا اٹھی۔" کیونکہ تمہارے بزددیک

الميرى اور مير كرشتے دارول كى كوئى الميت ايس ہے؟ ' شيراز نے نرى ہے كہا۔' ماہا! من جوكر رہا ہوں، وہ اس محراور ہمارے خاندان كے ليے ضرورى ہے۔'' ''مرضى تمہارى۔'' ماہا نے كہا اور ياؤں پہنى ہوئى

اندر چلی کی۔ آو ہے کھنے بعد وہ اپنا ورمعاؤ کا مختر سامان کار جس رکھ کر جانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے شیراز کی طرف دیکھے بغیر اسے خدا حافظ کیا اور کاراسٹارٹ کر دی۔ الما کامیکا وہ کھنے کی مسافت پر دو سرے شہر میں تھا اور وہ اس سے پہلے بھی کی بار خود ڈرائٹو کر کے جا بھی تھی اس لیے شیراز کو کوال کی فکر بہتے ہا اور کار باتھ بالا رہا تھا۔ ان کے جاتے ہی شیراز پھر کی طرف و کھ کر ہاتھ بالا رہا تھا۔ ان کے جاتے ہی شیراز پھر کی طرف و کھ کر ہاتھ بالا رہا تھا۔ ان کے جاتے ہی شیراز پھر کی طرف و کھ کر ہاتھ بالا رہا تھا۔ ان کے جاتے ہی شیراز پھر کی طرف و کھ کر ہاتھ بالا رہا تھا۔ ان کے جاتے ہی شیراز پھر میں آیا اور کھ دائی کرنے لگا۔ یہے کی مٹی خشک تھی اور بہت خت تھی۔ اسے زم کرنے کے لیے وہ بانی سے گیا کر رہا تھا۔ شیراز شام تک لگا رہا۔ اس نے نصف می کو و ڈ الا تھا اور تقریباً چھ فٹ تک کھ ووا تھا تھر پہر نہیں نکا تھا۔ اس رات وہ تئر حال ہوگر لیٹا تو اسے سے تک پیانیس جا۔

واق روم سے فارغ ہوکرال نے ناشا کیااور پھر سخن میں آگیا۔ اب اس نے دومر انصف حصہ کھوونا شروع کیا۔
دو پہر تک وہ اسے بھی تقریباً کھود چکا تھا۔ وہ ہر تین فٹ کے بعد چوفٹ کہرا گڑھا کھود رہا تھا۔ وہ لوکاٹ کے درخت کے پاس پہنچا اور بہاں کھدائی شروع کی تو ربریائی کی لمبائی اس سے پہلے تم ہوگئی۔ بیآ ٹھ فٹ لمبا تھا جبکہ کڑھا بارہ فٹ کی ووری پر تھا۔ اسے یا وآیا کہ نہ فانے بی رکھا ہوا یائی تلاش کی ووری پر تھا۔ اسے یا وآیا کہ نہ فانے بی رکھا ہوا یائی تلاش کرکے واپس آنے لگا تھا کہ اس کی نظر نہ فانے کوش کر کے واپس آنے لگا تھا کہ اس کی نظر نہ فانے کوش کر کے واپس آنے لگا تھا کہ اس کی نظر نہ فانے کوش کر کے واپس آنے لگا تھا کہ اس کی نظر نہ فانے کوش کر رہا تھا۔ گر نہ فانے کا فرش بہت مضبوط کنگر سے کہ کا بتا ہوا تھا۔ می میں ہوا کہ بیکا م اسے فیس ہوگا ، اسے مزیدا وزاروں اسے محسوس ہوا کہ بیکا م اسے فیس ہوگا ، اسے مزیدا وزاروں کی ضرورت تھی۔ اس نے قسل کر کے کہڑ سے سینے اور سیکڑی مارکیٹ کے سب سے بڑے ہارڈ و بیز اسٹور کوئی گیا۔

اس کا تعلق کنسٹر کشن سے تھا اور اسے معلوم تھا کہ اس نے کام کے لیے کون سے اوز ار ورکار ہوں گے۔ اس نے کنگریٹ میں سوراخ کرنے والی ایک بھاری ڈرل مشین، ایک بھاری ہمتوڑ اور پھر دوسرے اوز ار لیے۔ وہ والیس آر ہا تھا کہ موسم خراب ہونے لگا۔ موسم کی ون سے خراب بی تھا اور اکثر کرج چک اور تیز طوفانی ہوا ڈس کے ساتھ بارش ہوتی رہی ہے۔ جب وہ گھر کے سامنے کار سے اتر اتو بارش شروع ہوئی تھی۔ جب وہ گھر کے سامنے کار سے اتر اتو بارش شروع ہوئی تھی۔ داستے میں کار کے ریڈ ہو کے مطابق

اس پورے علاقے میں کی شہروں تک طوفان ہاو و ہاراں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ہارش کا سلسلہ و تفیے و تفیے ہے کی ون حاری رہنے کا امکان تھا۔ اس نے سامان مد خانے تک بہنچا یا۔ می افریخ جوس پر ہو رہنچا یا۔ می ناشتہ کے بعداس کا گزارہ بس اور نج جوس پر ہو رہا تھا۔ رہا تھا۔ اس نے وہ آتے ہوئے اپنے لیے پیزالیما آیا تھا۔ اس نے فیعلہ کیا کہ پہلے وہ پیٹ بھرے گا اور پھر کام کرے اس نے فیعلہ کیا کہ پہلے وہ پیٹ بھرے گا اور پھر کام کرے گا۔

# **ተተ**

ما ہا کورہ رہ کرشیراز کا خیال آرہا تھا۔ اگر دادی جان کی دفات کا معاملہ نہ ہوتا تو دہ جی اسے اس حالت ہیں چپوڑ کرنہ آئی ۔ آج دادی کا سوئم ہوگیا تھا اور آنے دالے بیشتر مہمان رخصت ہو گئے تھے۔ ماہاشام سے شیراز کا نمبرٹرائی کررہی تھی لیکن کال مغرب کے بعد جاکر لگی تھی۔ اس نے کررہی تعدر برہمی سے کہا۔ ''کہاں تھے تم ، میں گئی دیر سے کال کررہی ہوں۔''

"سوری-"شیراز نے معذرت کی۔" میں ذرامتر خانے میں کام کررہاتھا۔"

"اوہ انجماد ویسے سب ٹھیک ہے تا؟"
"ہاں، سب ٹھیک ہے جس اب حمن جس کھندائی نہیں کر رہا ہوں۔" شیراز نے جواب دیا۔" جب تم آؤگی تو سب پہلے کی طرح ٹھیک ہوگا۔"

ُ '' بال میں سوچ رہی ہوں آج ہی آ جاؤں ۔'' '' آج۔'' شیراز بے چین ہوگیا۔'' نبیس ،موسم بہت '' '' '''

'' انجى دن ہے، مل آرام سے بائی جاؤں گی۔ يہاں موسم شيك ہے اميد ہے كدو ہاں آتے آتے شيك ہوجائے موں ''

''ماہا! میری بات سنو ... '' شیراز نے کہنا چاہالیکن اسی کمیح کال کٹ گئی۔ ماہانے بھر نہیں ملایا کیونکہ بات ہوگئی تھی ۔ وہ کمرے سے باہر آئی جہال معاذا پٹی نانی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نانی سے مانوس تھا اور یہاں آ کرخوش ہوتا تھا۔ ماہانے مال سے کہا۔

''من دالیل جاری ہوں۔ گھرزیا وہ ویر اکیلانہیں چھوڑ سکتی اور پھرٹی جاب ہے۔ دودن سے زیادہ چھٹی نہیں کر سکتی۔ کل لازی جانا ہوگا۔''

''مِس جھی ہوں۔'' ماں نے کہا۔ ''چلومعاذ تیار ہوجاؤ۔''

"من بيس جاول كاء" ال في الكاركيا-" محصور

جاسوسىدانجست - (279) - مئى 2014ء

جاسوسى دائجست - (278) مئى 2014ء

رابطه

سكاتها كواس في ماته كما اواتها؟ ال في سوجا اور و ماتها اور محرات تمينه كابات و ماته كا اور محرات تمينه كابات الماته و ماتها اور محرات تمينه كابات الماتها معمول ب و و البله الآكى - اس في الماتها تعمول ب و و البله المسكا ب - اس في المحات الموات المحمد الماتها محمد المات كما اورات المات كوات المات كرد المات كرد المات المات كرد المات المات المات المات المات المات الماتها الماتها المات الماتها المات

الرکی بہت تیز مارش میں سرجھ کانے اور اپنا بیک سینے ہے لگائے سڑک پر جارتی می۔ بارش اتن تیز می کہ آس یاں کھ تطرمیں آر ہاتھا۔ یا دل رہ رہ کر کرج رہے تھے اور بارش جیسے ہرکھے تیز ہوئی جارہی تھی۔ جب وہ ممرے جلی تو آسان صاف تفا اورسورج جيك ربا تفا-اب مجي سورج لكلا ہوا تھا۔ تمر بہت تاریک بادلوں کے چھے چھیا تھا اور ماحول اليا تما جيے بس رايت مونے والي موراس وقت وه جس سرک سے کر رر ہی تھی اس کے دونوں طرف آ باوی تھی کیلن آ کے جا کر میرمزک جنگل کے نتا ہے گزرتی تھی اور اسے وہاں سے گزریتے ہوئے ہیشہ ڈر لگنا تھا۔ مریر آنا حانا اس کی مجبوری تھی۔وہ غریب ممرانے کی کڑی تھی اوراس کی ماں کی اتن حیشیت جمیں تھی کیا ہے تھر پر ٹیوٹن لگا کرو ہے سکتی۔ اس کیے ایسے کو چنگ سینٹر جانا پڑتا تھا۔ ماں کے بعد دہی تھر کی بڑی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ تعلیم ممل کر کے کہیں جاب کرے اور اپنی مال کی مشکلات کم کرے جس نے الهيس يا لنے كے ليے بہت زيادہ محنت كي مى۔

وہ پانچ ہے جاتی تھی اور سات ہے تک اس کی دائیں ہوجاتی تھی۔ اگراسے پتا ہوتا کہ آئی بارش کا امکان ہوتو ہے تو وہ چہتری لے کرتھتی۔ اب وہ گھر تک جیکی ہوئی جاتی۔ وہ تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ وہ اس کی جی داخل ہوئی جس کے بعد آبا دی ختم ہوجاتی تھی اور جنگل شروع ہوتا تھا۔ جس کے بعد آبا دی ختم ہوجاتی تھی اور جنگل شروع ہوتا تھا۔ اسے خوف محسوں ہور ہا تھا گراسے گر رہائی جنگل سے تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ دہ جس خوف سے پریشان تھی ، وہ جنگل اسے معلوم نہیں تھا کہ دہ جس خوف سے پریشان تھی ، وہ جنگل اسے معلوم نہیں بلکہ آبادی جس اس کا منتظر تھا۔ اس نے غیر اراوی طور پروفار تیز کی اور آخری گھر کے ہاس تھی کہ اچا تک اس کا پاؤس کی چیز پر بڑا۔ وہ الز کھڑائی اور اس کا پاؤس مر گیا۔ پاؤس کی جیز پر بڑا۔ وہ الز کھڑائی اور اس کا پاؤس مر گیا۔ پاؤس کی کر ور چکا ہوگیا تھا اور ای تھی اس کی خرے ہوئی کی اور وہ پاؤس اس پر بڑا تھا۔ وہ اینا پاؤس شول رہی تی۔ اس کے ختی جس موج آگئی تھی۔ اس نے کھڑے ہوئی تھا اس کے ختی جس موج آگئی تھی۔ اس نے کھڑے ہوئی تھا اس کے ختی جس موج آگئی تھی۔ اس نے کھڑے ہوئی کی۔ اس نے کھڑے ہیں ہوئی کی۔ اس نے کھڑے ہیں ہوئی کی۔ اس نے کھڑے ہیں ہوئی کی۔ اس نے کھڑے ہیں ہوئی کی کھڑے ہیں ہوئی کی کھڑے کی کھڑے کی کی کھڑے کی کھڑے کی کے کہ کی کھڑے کی کھڑ

طرف کوئی چیز پلاسٹک شاپر میں لیٹی کھٹری تھی۔ بیابی اور انسان جیسی کوئی چیز تھی۔

میراز نے ایم جنسی لائٹ اس طرح رکھی کہ اس کی روشی سوراخ کے دوسری طرف جارتی تھی وہ ایک چاتو کی اس کی اس کی اس کے ایس سے دیجھنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ ایک لاش ہی تھی۔ اس نے ہمت کی اور چز پر لیٹا ہوا شا پر کا شے لگا۔ یہ ہیراتی کام میں آنے والا پلامٹک شاپر تھا جو بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی شیٹ تعمیر سے پہلے پہلنچہ میں بخواتے ہیں تا کہ زمین کی ہیم مکان کو متاثر نہ کرے۔ چیے جیسے شیٹ کی تبییں کٹ رہی تھیں، وہ چیز واضح ہوتی جاری کی اور جب ساری تبییں کٹ کئی تو اس نے ووثوں ہا تعول سے اور جب ساری تبییں کٹ رہی تو اس نے ووثوں ہا تعول سے شاپرز پائر کرکھو لے اور پھر بڑ اگر چھے ہٹا۔ شاپر میں ایک ایک وہ ان لاش کی۔ اگر جداسے ساخت سے اعدازہ ہوگیا تھا کہ وہ کوئی لاش ہی تھی مگر اس حالت میں اعدازہ ہوگیا تھا کہ وہ کوئی لاش ہی تھی مگر اس حالت میں ہوگی ہر پہیں سوچا تھا۔

لاش کا چہرہ جس پر عینک ترجی کی ہوکر کئی تقریباً و مانی اور اس کے سامنے کا ایک دانت ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ کا ایک دانت ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ کا لڑک کی لاش تی ۔ اس کے سرسے انز جانے والے لیے بال شانوں پر موجود ہتے۔ اس کا لباس بھی نسوانی تھا۔ ورنہ باق کسی اور چیز ہے اندازہ کرنا مشکل تھا کہ لاش کس کی ہے۔ شیراز نے خود پر قابو پانے کے لیے او پر آکر پانی بیا۔ اس دوران میں وہ موجی رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ پھر ایک خیال کے ساتھ وہ نے آیا اور ایم جشمی لائٹ کی روشی میں لائٹ کی سیدھے ہاتھ کی درمیانی انگی کا ناخن ٹوٹا ہوا تھا۔ اسے و کیمنے سیدھے ہاتھ کی درمیانی انگی کا ناخن ٹوٹا ہوا تھا۔ اسے و کیمنے سیدھے ہاتھ کی درمیانی انگی کا ناخن ٹوٹا ہوا تھا۔ اسے و کیمنے سیدھے ہاتھ کی درمیانی انگی کا ناخن ٹوٹا ہوا تھا۔ اسے و کیمنے سیدھے ہاتھ کی درمیانی انگی کا ناخن ٹوٹا ہوا تھا۔ اسے و کیمنے سیدھے ہاتھ کی درمیانی انگی کا ناخن ٹوٹا ہوا تھا۔ اسے و کیمنے سیدھے ہاتھ کی درمیانی انگی کا ناخن ٹوٹا ہوا تھا۔ اسے و کیمنے کی شیراز جان گیا کہ دہ کون ہے۔ وہ شیما کی کم شدہ بھی دروا

می اورانب اسے جانا تھا کہ روحوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔
گین یہ بات چین کی کہ اس کی راجنمائی روانے ہی کی تھی اور
اب اسے یہ بی یعن ہوگیا تھا کہ معا ذہس روا کا ذکر کرتا تھا،
اب اسے یہ بی یعن ہوگیا تھا کہ معا ذہس روا کا ذکر کرتا تھا،
وہ یکی تھی۔شیراز نے اپنا وائٹ ٹوٹے ویکھا تھا۔خواب
میں اسے لگا کہ اس کے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگی کا ناخن
اکھڑ گیا ہو۔ یہ مب روا کی طرف سے اشار سے تھے۔لیکن
وہ یعن سے بیس کہ مکا تھا کہ وہ جو بچھ رہا ہے، حقیقت بھی
وی ہے۔شیما کا ان کے گھر آٹا اور معاذ کا اس کا نام الے کر
ماں کو کہنا یہ مب ایک ہی سلطے کی کڑی تھی۔ روایا وہ جو کو کی
اس کو کہنا یہ مب ایک ہی سلطے کی کڑی تھی۔ روایا وہ جو کو کی
اور وہ اس میں کا معامل اس لائی تک ان کی راجنمائی کرنا تھا
اور وہ اس میں کامیاب رہی تھی۔لیکن وہ سے مس طرح جان

ان پرکوئی اٹر مہیں پڑا۔" تنویر نے کہا اور پھر پیشکش کی۔ "ایک کپ چائے کے بارے میں کیا خیال ہے؟" احمد نواز مان کیا اور وہ دونوں تنویر کے محمر کی طرف بڑھ گئے۔ ایک کیا کہ جہر

شيراز بيلوبيلوكرتاره كيامكرمو بائل خاموش تعامموهم كا الرَّمُومِ الْلَّكُتُلَرُ بِرَجِي آيا تَعَالِيشِيرِ ازْبِهِ مَشَكِلِ لَا وَتَجَ مِن عَلِي فون تک آیا اور جب ریسیواغوایا تو است می دُیدُ یا یا۔اس نے مایوی سے فون سے و مار وہ ماہا کوئیس روک سکتا تھا اور یہاں ممر کی حالت۔ اس نے ایک نظر چاروں طرف ویکھا۔ لاؤرج کا فریج رکھسکا دیا گیا تھا۔سیرجیوں سے باہر عقبي بحن تك مثى اور دوسراملها ملھرا ہوا تھا۔ پچن گندا ہور ہاتھا كونكه شيراز باته إدرجيزي دحون كاكام وال كرر باغياب تواویر کی حالت می بینخاینے کی اس سے زیادہ بری می نے اس کی صورت ہی بدل کئی تھی۔ ماہا سے سب دیستی توشیراز اعدازه لكاسكا تعاكداس كاكيارديل موتا؟ وهيني تدخاني من آیا۔اس نے تمام سامان اسے اسے ممکانے پرلگایا۔ باقی جہاں ہے اس نے فرش توڑا تھا وہاں جابہ جا کھدائی کی ہونی می می کے جوڈ حیر بہال میں رکھ سکا تھا امیں بوری من بمر کرنتی سخن تک میمینگ آیا تھا۔ کمر ہی نہیں وہ خود جی سر ے یاؤں تک مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ بیمٹی او پر بیڈروم اور واش روم تک جا بیجی می اور اس کے پاس اتنا وقت میں تھا كدوه كمركدوس فصول كوصاف كرسكا -اس كى سارى توجه کمدانی ک طرف می۔

تہ خانے کی ویواری سرخ اینٹوں سے بنائی کئی تھیں۔ پیچےآ کرشیراز نے بھاری ہتعوز ااٹھایا۔اس کا دستہ تمن فٹ لمباتھا اور اسے سی کلہاڑی کی طرح استعال کیا جا سكَّمَا تَعَارِ إِس نَے ہِ مُعُورُ الْحَمَا كُرِفِينَ يرِ مارا كِمُراثُمَا كُرُ بِيَحْدِيكِ لِيا تفاكد بے دھياني من ہتموڑ اعقى ديوار سے مرايا اوراس كى مجھا بیٹیں اندر کی طرف کھیک گئیں۔اس نے موکرو یکھا۔ ایا لک رہاتھا جیے ان اینوں کے پیچھے منی نہ ہو بلکہ خلا ہو، ای دجہ سے ایٹین سے کھسک کی تھیں۔ شیراز مجمود پراسے د مکھارہا۔ پھراس نے ہتموڑے سے چندہائی مرمیں لگا عیں تو کھسک جانے والی ایمنیں اندر کر کنیں اور تاریک خلائظر آنے لگا۔ شیراز ایم جنسی لائٹ اٹھالا یا اور روشنی اندر ڈال كرديكها\_الكلي بى لمح وہ بورى جانفشانى سے د بوار سے المنش نكال رباتها - جي جي خلابرا مور باتعا، دومرى طرف كامتظرواس مورياتها يدره بيس مند من ال في ديوار میں وو بائی تمن فث کا سوراخ کرو یا تھا۔ اس کے دوسری جاسوسى ذائجست - 280 متى 2014ء

لگ رہا ہے۔'' ''کس ہے؟''اہانے حمرت سے پوچھا۔ ''عمر سے مدوہان کچھ ہو سنے والا سے۔'' ''بیٹا کچھ نہیں ہورہا ۔۔۔ چلوشاہاش چلنے کی تیاری

''اسے بہاں چھوڑ جاؤ۔ انجمی داخلے شروع ہونے میں کچھدن ہیں۔''مال نے سفارش کی۔ ماہانے سوچااور سر ملاما۔

'' شمیک ہے، اس کا سامان بھی ہے۔ شایدا کے اتوار کومیں اورشیراز دونوں آئیں۔''

ماہا اس وجہ ہے جی مان می تھی کہ تعزیت کے لیے شیر از کا آنالازی ہوجائے۔ انجی تواس نے بہانہ کرلیا تھا کہ شیر از کا آنالازی ہوجائے۔ انجی تواس نے بہانہ کرلیا تھا کہ شیر از معروفیت کی وجہ ہے نہیں آسکا تھا۔ ووہروں نے اس بات کوچسوس کیا تھا توشیر از کے آنے ہے وہ بھی مطمئن ہو جاتے ۔ سب سے سلام وعا کر کے ماہا نگلنے کی تھی کہ معاذ ووڑ جاتے ۔ سب سے سلام وعا کرکے ماہا نگلنے کی تھی کہ معاذ ووڑ باتے ۔ اس نے ماہا کا بیٹٹر بیگ اٹھا دکھا تھا۔ ''ماہا! آپ یہ بھول رہی ہیں۔ اس میں آپ کی اہم چزیں ہیں۔'' مول رہی ہیں۔'' ماہا نے اسے بیار کیا اور بیگ لے

**ት ት ት ት** 

احمد تواز تویر کے ساتھ مارکیٹ کی طرف سے پیدل
آرہا تھا۔ وہ واحد کے بینے کے بارے بیں بات کر رہے
ہے۔ اس کا معائنہ کرنے وہ لے مشہور نیورو سرجن نے بھی
نامیدی ظاہر کی تھی۔ وہ گئی بیں واغل ہوئے اور جب احمہ
نواز کے ممر کے پاس بہنچ تو انہیں شیراز کے محرسے بھاری
ڈرل مشین جلنے کی آ واز آرہی تھی اور پھر الی آ وازی آنے
گئیس جسے کوئی بھاری ہتھوڑ ہے سے کنگریٹ توڑ رہا ہو۔
احمد نواز نے تشویش سے کہا۔ 'مید کیا کر رہا ہے؟ کل سے اس
کے گھر سے الی آ وازی آ رہی ہیں۔ اس نے اپنا عقی مین
کی کھورڈ الل ہے۔''

" "میرا خیال ہے کوئی کنسٹرکشن کا کام کرانا چاہتا ۔ " تنو مربولا۔

المستور المستور المسال الكرام المستان المستوري توثر كاوژكرد ما المستار مير مع المستوري المستوري المستوري المستاري المستاري المستوري المستاري المست

" ممرا خیال ہے ان مکانات کی بین اور دیواری بہت مضبوط ہیں۔ کچھ سال پہلے آنے والے شدید زلز لے کا

. جاسوسى دائجىت ﴿ 281 ﴾ مئى 2014ء

.

a

5

0

Ĭ

O

1

ш

5° 18 195 1868

پرای نبک کاڈائر بیٹ اور رژیوم ایبل لنک ای نگوڈ نگ ہے ہملے ای نبک کا پر نٹ پر بواو ہر پوسٹ کے ساتھ ا بہائے ہے موجو دمواد کی جیکنگ اور اچھے پرنٹ کے م

المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج الكسيش ♦ ويب سائث كي آسان براؤسنگ اسائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہر ای ٹبک آن لائن پڑھنے کی مہولت اہانہ ڈائیجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ مپریم کوالٹی، تاریل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ان سيريزاز مظهر كليم اور المعلم الم ابنِ صفی کی ٔ ململ رہنج

ایڈ فری گئیس، گئیس کو بیسے کمانے کے لئے شریک جہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نلوڈ کی جاسکتی ہے

ج ڈاؤ ملوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتار

اینے دوست احباب کو و بیب سائٹ کالنا۔ دیم

Online Library For Pakistan



O

M

Facebook fo.com/paksociety



ويوقامت سے كبدر باتھا۔ "أسب تيوز وو ... اسے جاتے

"شاب" وبوقامت غرایا۔ اس وقت اس کے جرے برحیوانی تاثرات تھے۔ لڑکی ٹڑپ رہی تھی۔ یاؤں ی ری می اور باتھ اٹھانے کے لیے زور لگا رہی تھی۔ مر دوسر مے اور کے نے بوری قوت سے اس کے ہاتھ مجر رکھے منتھے۔اس نے فرش پرانگلیاں تھسینیں تو اس کے دائیں ہاتھ کی ورمیانی انظی کا ناخن ا تعزیمیا۔ اس ستکش میں ان وونو ل کو انداز ومہیں ہوا کہ اب وہ ایک عزت بچانے کے لیے تہیں بلکہ اپنی جان بھانے کے لیے رئی رسی می ۔ دیوقامت کا باتھ بہت حق سے اس کی کردن پر جما ہوا تھا اوراس کا دم كمدر باتها \_ا جا تك وه ساكيت بوكى اوراس كالمحلما بواجهم و میلا ہوا تو دوسرے لڑے نے تھراکر کہا۔

"اے کیا ہوا؟" "ب ہوش ہوگئ ہے۔" دیوقامت نے بے پردائی ے کہا۔اس نے اوک کا گلاچھوڑ دیا تھا۔

ورمیں میسانس محی میں لے رہی ہے۔ ورسرے الركے نے تعبرائے ہوئے کہے میں كما۔ " متم خودد يكھو۔ اس بار و بو قامت نے بھی جھک کر دیکھیا۔ لڑگی گیا آ تعمیں طلی میں اوران سے دہشت جھا تک رہی تھی۔اس کا سانس سے کچ رکا ہوا تھا۔اس نے لڑکی کی نبش دیکھی پھرول کی وھواکن چیک کی۔ وولول ساکت تھیں۔ اس نے دوسر مے اڑکے کی طرف و مکھا تو وہ رو دینے والے انداز میں بولا۔ 'میں کہ رہاتھا تا ۔ میمر چی ہے۔'

وولیان کیے؟" وبوقامت نے سوال کیا۔ای کے چرے پر بھی اب حیوانیت کی جگردوائیاں اڑنے کی تھیں۔ ''مِن نے تومرف اسے چیخے سے دوکا تھا۔'' س

و وتم نے بہت زور سے اس کا گلاد مایا تھا۔ میرویکھو، تماری اللیوں کے نشانا ت ہیں۔" ووسرے او کے نے اشاره کیا۔وہ دونوں زیادہ عمر کے تیں تھے مگر تھے تو جوان لڑ کے۔وبوقامت نے غور ہے دیکھا تو واقعی لڑکی کی نازک گردن پر اس کی الکلیوں کے نشانات بہت مجرے شبت : لوجوان سرتمام كركمر بي مل ملك لكا\_اس في ديوقامت

و جميس اس لاش كوچيها نا موگائ و يوقامت في كها-

ے آواز آئی۔ "اے، کیا ہواہ مہیں؟"

الركى جوتى اور اس نے خوف زدہ تظرول سے اس د بوقامت لڑ کے کو ویکھا جواس کے پاس کھڑا تھا اور اسے عجیب ی تظروں سے و مکھر ہا تھا۔ لڑکی نے لان کا ایکا سا موٹ بہنا ہوا تھا جو بھیگ کراس کے بدن سے چیک کیا تھا۔ دوینا می اے جمیاتے سے قاصر تھا۔ اس نے بے سافت اہے سنے پر بیگ رکھ لیا اور کھڑے ہونے کی کوشش کی حمر تطیف ای شدید سی کدوہ کرنے کی اور ای کھے لڑ کے نے اے تھام لیا۔ شاید وہ اے سہارا وے دیا تھا تمراے پڑتے اور اس کالمس محسوس کرتے ہی اس کے تاثرات بدل کے۔اس نے اجا تک اوکی کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اے چ کراس مکان کے اعدر لے جانے لگاجس کے آگے وہ کری تھی۔ لڑکی تھلی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کی مکرلڑ کا بهت طاتورتها وإس كي كرفت خت ناقابل فكست مي الرك کی تصین مجیل تنی اے انداز و تھا کیاس کے ساتھ کیا ہو رہاتھا۔اس کابیک وہیں کر کمیا۔ اڑے نے کسی سے کہا۔ " بيك النماؤه . . . جلدى - "

تب الزكى نے ودمرے لڑ كے كود يكھار وہ مصطرب تھا مراس نے دیوقامت کی بات مالی اور بیگ اٹھا کر چھیے آنے لگا۔ وہ دھیمی آواز میں کبدرہا تھا۔" شالی ... بیرکیا کر رے ہو...اے چھوڑ دو۔"

مرازے نے اس کی ایک ہمیں تی۔ وہ اڑ کی کو چینج کر اس خالی مکان میں لے آیاجس کی و بواروں پر تارہ ورتک و روعن موا تھا۔ املی مجھ کام یاتی تھا اور ای کیے مکان خالی تھا۔ اڑکا اڑک کوعقی چھوٹے کمرے میں لے آیا اوراسے دھا وے كرفرش ير كراويا۔ وورز ب كراهى اور جلآني تھى كەلز كے نے اس کے منہ پر بوری قوت سے تھونسا مارا اور وہ پلٹ کر كرى تواس كے منہ سے خون كى وهار كے ساتھ سامنے كا وانت بھی یا ہر کرا۔ دیوقامت نے اسے سید ما کر کے اس کا گل دیوج لیا۔ اس کا دوسرا باتھ اڑک کا لباس اتارنے کی کوشش کررہا تھا۔ دوسرالڑ کا پاس بی تھااوراس نے بیگ یج پینک دیا تفااورسر پر ہاتھ رکھے مصطرب انداز میں ہمل ہوئے تھے۔اس نے گہری سانس لی اور کھڑا ہو گیا۔ووسرا ر ہاتھا۔دیوقامت کی توت کے باوجودائر کی اس کے قابر میں ر ہاتھا۔ دیوقامت کی توت ہے ہاو بودر ن، سے۔ میں آری تھی۔ اس نے عرا کر دوسرے لڑکے سے کہا۔ سے پوچھا۔ میں آری تھی۔ اس نے عرا کر دوسرے لڑکے سے کہا۔ سے پوچھا۔

"د کھیکیارہے ہو؟اس کے ہاتھ قابو کرو۔" نوجوان آگے آیا اور اس نے لڑکی کے وونوں ہاتھ وائيس بائيس عميلات موئ فرش پردياليے مروه اب مي "اسے تدخانے ميس لے جانا موگا- "ويوقات نے كہتے

جاسوسى ذائجست - 282 مئى 2014ء

ہوئے اوکی کی لاش کسی معلونے کی طرح اٹھا کر شانے پر ڈول کی اور حد شانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ووسرا توجوان اور کی کی کر جانے وائی عینک اور اس کا بیک اٹھا کر اس کے بیجھے کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے فیصلہ کرلیا ہے کہ اس لاش کا کیا کرنا ہے۔

شیراز کو جھٹا لگا اور وہ لڑکھڑا کر بیچھے کیا۔ اس نے لاش کی طرف و یکھا۔ وہ جان کیا تھا کہ روا کیسے جان ہے گئی تھی۔ڈ ھانچ کے ساتھ ایک بیگ بھی تھا جس میں بھیٹا اس کی کہا بیں تھیں۔شیراز نے گہری سانس ٹی اور خود سے کہا۔ '' تو یہ بات ہے۔''

اس کی سمجھ میں جین آرہا تھا کہ اب کیا کرے ؟ اس واردات کے دونوں کر داراس کے پڑوسیوں اور دوستول کے بچے تھے۔ بیروہ نوجوان تھے جنہیں وہ انجی تک بچہ جھتا تھا۔ان میں ہے ایک کڑکا خود تھی کی کوشش کے بعداسپتال میں زندگی وموت کے درمیان پڑا تھا اور دوسرا بدستورسینہ تانے وندنا تا چررہا تھا حالاتکہ امک مجرم دہی تھا۔ جب شیراز کی سمجھ میں جیس آیا تو وہ او پر آیا اور پھر مکان سے باہر آ کرواحد کے مکان کی طرف بڑھا۔اس نے کال تیل ہجاتی تو واحد نے خود درواز و کھولا ۔اس کا چیروستا ہوا تھا۔شیراز کو یے اختیارا پناخواب نظرآ یا۔واحد بالکل اس خواب کی طرح پریشان اورنو ٹا ہوا لگ رہا تھا۔ مرشیراز سمجھا کہ وہ راحیل کی حالت کی وجہ سے ایما ہور ہاہے۔ اجمی اسے امل وحیکا مجیں لگا تھا۔ جب اے معلوم ہوتا کہ اس کا بیٹا کیا بھیا تک جرم کر چکا ہے تو نہ جانے اس کی کیا حالت ہوئی۔اس نے شیراز کی طَرف و یکھا تو وہ بولا۔'' دوست ۔۔۔ میرے ساتھ آؤ۔ میرے پاس مہیں دکھانے کو چھے۔''

واحد کھو ویرائے ویکھا رہا پھراس نے سر ہلایا۔ ''ہاں آج میرے علم میں ٹی ٹی یا تیں آری ہیں۔ تم شیک کمدرے ہو، تمارے پاس جھے بتانے کے لیے کھی ندہ کھ

"ميرے ماتھ آؤ۔"

''ایک منٹ میں انجی آیا۔'' واحد کہہ کراندر چلا گیا۔ پکر دیر بعد واحد اندر سے آیا تواس کے ہاتھ میں ایک چوٹا تولیے جیبا رو ہال تھا۔ وہ ہاہر آئے اور شیراز کے مکان کی طرف بڑھے۔ جب وہ احمد تواز کے مکان کے سامنے سے گزرے توانبیں ہاتیں چلاتھا کہ دوآ تکھیں انہیں محور رہی ہیں۔ شیراز کے مکان کے اندر آئے پر واحد نے وہاں

بلھری چیزیں اور لمبا ویکھا۔ اس نے شیراز سے پوچھا۔ ''کیاتم نے مکان میں تو ژپھوڑ کی ہے؟'' شیراز نے سر ہلا یا۔''متب ہی تو میں حقیقت تک پہنچا ہوں۔''

واحد نے سوال ہیں کیا۔ اس کا رویتہ لا تعلقا ندساتھا۔

ہا وجوداس کے کہ وہ شیراز کی قرمائش پر بہاں چلا آیا تھا۔
شیرازاسے لے کرند فانے میں آیا ادرا پر جسی لائٹ اٹھا کر
اسے سوراخ کے باس جانے کو کہا۔ داحد کے چیرے پر
فاصے سروموسم میں مجی پیپنا آر ہاتھا اور وہ یوں سوراخ کی
طرف بڑھا جیسے اسے معلوم ہوکہ اسے وہاں و کیجنے کو کیا ملے
طرف بڑھا جیسے اسے معلوم ہوکہ اسے وہاں و کیجنے کو کیا ملے
گا؟ اس نے اعرجھا تکا اور کہری سائس لے کر پلٹا۔ شیراز
نے کہا۔ 'تم جائے شے یہاں کیا و کیجنے کو ملے گا؟'

واحد نے سر ملا یا۔ وہمیں نے سیجدویر پہلے ہی راحیل ا کی ڈائری پڑھی ہے اور جھے معلوم ہو گیا ہے کہ اس نے خود میں کیول کی؟"

'' اُصل تعبوراس کانہیں ہے۔'' شیراز نے کہا تو داحد نے چونک کراس کی طرف دیکھا۔

" دختهیں بیسب کیے معلوم ہوا؟"

" جہریں یاد ہے، تم نے بچھے معمول بننے کے لیے ای کیا تھا؟"

"بان تو پھر . . . وہ سب ایک نداق تھا۔"

" واحد! وہ نداق بیس تھا۔ ش اس جگدای وجہ سے
پہنچا ہوں۔ میں نے راخیل کو پہلے ہی خود شی کرتے و کھے لیا
تھا۔انسوں کہ میں اس واقعے کو ہوتے سے بیس روک سکا۔
تم نہیں جانے ٹمینہ کے تمل سے میر سے اندرایک کھڑکی کمل اس میں بہت ہی باتیں جاتا ہوں اور بہت سے رازوں سے واقف ہوجاتا ہوں۔"

"ميجى ايك راز ہے-" واحد نے رواكی لاش كی المرف ديكھا۔

"راز تھا۔" شیراز کالبجہ سرو ہو گیا۔" اب بیراز تہیں رہے گا۔ بیمظلوم لڑی سخق ہے کہ اسے اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچا یا جائے اوراس کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو سزا ملے۔اس کے محمر والوں کو بتا چل جائے کہ ان کی لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ان کے دمجی دلوں کو قرار آجائے۔"

واحدب جين تظرآن لگا-اس في كها- مشراز... ميرا بينا تقريباً مرچكا ب- كياات بحى مجرم تغبرايا جائے ما؟"

شراز نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جانتا کہ اے

جُرِم شَهِرا یا جائے گا یا تھیں لین میں پولیس کور پورٹ صرور کروں گا۔'' دونتر میں جہدے میں میں میں کہ میں اس

روں ۔ '' م ایبانیں کر د مے۔'' واحد کے لیج میں التجا آختی۔'' خدا کے لیے ... ہم پہلے ہی بہت مشکل میں ہیں۔''

شیراز کا ول پلیلنے لگا۔ واحد عمر میں اس سے بڑا تھا عروونو ل میں بہت کہری دوستی ہولئ ھی۔وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اے بوں ٹوٹنا و بکھ کر اس کا ول زم پڑ گیا۔ ایک کے بعدد وسراصدمہ برواشت کرناایں کے کیے مشکل تھا۔ اگر راحیل زندہ ندر بتا تب مجمی وہ کسی سے نظریں ملائے کے قابل نہ رہتا۔ واحد ذائی طور پر بہت شریف انسان تھا۔ شیراز اسے انہی طرح جاننا تھا۔ مگر دوسری طرف معاملہ بہت بڑا اور سٹین تھا۔ وہ اسے جمیاتا تو نہ مرف قانون کی خلاف ورزی کرتا بلکه اس مظلوم لڑ کی کا مجرم بھی بن جا تا۔ اس کی ماں اور بہن آج بھی اس کی تلاش مس میں اور ان کی تلاش حتم ہوئی جانے می تا کہ ان کے ولوں کو قراراً ئے ۔شیراز تعملش میں تھا اور واحد اے غور ہے ویکھ دیا جما۔ جب شیراز نے تھی میں سر ملایا تواس نے کری سانس کی۔ ' مجھے معلوم تھاتم نہیں ماتو کے ... کیونکہ تمهارا بینا زندگی وموت کی تعلق میں جتلامیں ہے۔تم اس و کھ اور کرب سے میں گزررہے ہوجس سے میں گزرر بول - "واحد كالهجه بعيا بوا تعار

شیراز نے زم کیج میں کیا۔ '' پلیز واحد! مجھے بھنے کی کوشش کرو . . . بیضروری ہے۔''

'' پھی خروری ہیں ہے۔ یہ جین سال سے یہاں دہ سی ہے۔ یہ ہیشہ ہاں رہ سکتی ہے۔ قیامت تک ۔ اے کیا فرق پڑے گا؟ یہ مربی ہے۔ فرق ہم زندہ لوگوں کو پڑے گا۔ ہیں شیراز! میں تہیں ایسا کرنے ہیں دوں گا۔ ہیرا بیٹا پہلے تی مر چکا ہے۔ میں اس کی لاش کے ساتھ پھی ہیں موجود بیٹا پہلے تی مر چکا ہے۔ میں اس کی لاش کے ساتھ پھی موجود ہوا گا۔' واحد نے کہتے ہوئے ہاتھ میں موجود رومال گرا دیا اور اس میں دیا ہوا چھوٹا سار ہوالور سائے آگیا۔ اس نے ریوالورشیر از کی طرف کیا تو وہ بے ساختہ ہاتھ ای اور اس میں دیا گا کہ واحد اس پر گولی چلاوے ہاتھ ای ایک اس کے میٹے ہوا۔ اس کو ہی جاتھ ای کے دار زی رہے گا۔ اس ختم کر کے وہ اس راز کو ہیشہ کے لیے دار زی رہے گا۔ اس ختم کر کے وہ اس راز کو ہیشہ کے لیے دار زی رہے میں جاتھ آیا تھا۔ باہر دے گا تا کہ اس کے میٹے پرالز ام نہ آئے۔ یہاں کوئی ہیں جاتے آیا تھا۔ باہر گرخ چک کے ساتھ ہارش جاری تھی۔ اس کے شور میں کی گرخ چک کے ساتھ ہارش جاری تھی۔ اس کے شور میں کی گرخ چک کے ساتھ ہارش جاری تھی۔ اس کے شور میں کی گوگولی چلے کی آواز نہ آئی۔ مرکونی نہیں جلی۔ شیراز نے گرگولی چلے کی آواز نہ آئی۔ مرکونی نہیں جلی۔ شیراز نے گرگوگی ہیں جلی۔ شیراز نے گرگولی چلے کی آواز نہ آئی۔ مرکونی نہیں جلی۔ شیراز نے گرگولی چلے کی آواز نہ آئی۔ مرکونی نہیں جلی۔ شیراز نے گرٹ چک کے آواز نہ آئی۔ مرکونی نہیں جلی۔ شیراز نے گرگولی چلے کی آواز نہ آئی۔ مرکونی نہیں جلی۔ شیراز نے گھی۔ شیراز نے گھی۔ شیراز نے گھی۔ شیراز نے گولی چلے کی آواز نہ آئی۔ مرکونی نہیں جلی۔ شیراز نے گرگولی چلے کی آواز نہ آئی۔ مرکونی نہیں جلی۔

آ تئسس بندگر فی تیس ۔ شکش کا تاثر واحد کے چبرے پرتھا۔ وہ اپنے دوست پر کوئی نیس چلایا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ کرزر ہا تھا اور یا لا خرجمک کیا۔ اس نے دمیمی آ داز میں کہا۔ 'مثیراز! جا دیہاں سے جلے جاؤ۔''

'' ملے جاؤ۔''واحدنے چلا کرکیا۔''اسے پہلے کہ میں فیملہ بدل دوں۔''

شیراز بیچیے ہٹا اور سیز حیوں سے او پر آسمیا۔ ای کے کسی نے ورواز سے پر دستک دی۔ میز میز میز

ابانے بائی وے پرنصف راستہ طے کیا تھا کہ موسم خراب ہو گیا۔ تیز بارش کے ساتھ بیلی بھی رورو کر کرک رہی تعلیم اور ہوا بہت تیز تھی۔ ہوا کے ساتھ پانی کی ہو چھا ڑاتی تو بعض اوقات بچھ دیر کے لیے ونڈ اسکرین اندھی ہوجاتی تھی۔ اس رفتار سے حادثہ پیش آسکی تھا۔ مجوراً اس نے رفتار کم کردی۔ اسے شیراز کی فکر ہوری تھی۔ وہ سوج رہی تھی کہ لڑ جھڑ کرکی طرح اسے ساتھ لے آتی ، اسے چھوڈ کر شیراز مند آتی۔ بتا نہیں اس کے ذہن میں کیا تھا اور وہ کیوں تھی کہ شیراز من کھدائی کر رہا تھا؟ ماہا کی چھٹی حس کہ رہی تھی کہ شیراز اسے جھوٹی تسلی وے رہا تھا۔ گھر میں گڑ بڑتھی اور وہ اس سے جھوٹی تسلی وے رہا تھا۔ گھر میں گڑ بڑتھی اور وہ اس سے جھوٹی تسلی وے رہا تھا۔ گھر میں گڑ بڑتھی اور وہ اس سے جھوٹی تسلی وے رہا تھا۔ گھر میں گڑ بڑتھی اور وہ اس سے جھوٹی تسلی وے رہا تھا۔ گھر میں گڑ بڑتھی اور وہ اس سے جھوٹی سال کے دہ اتی جلدی گھر نہیں بی تھا۔ گھر میں گڑ بڑتھی اور دات ہو آئی جلدی گھر نہیں بی تھا۔ گھر میں ہوئی تھی اور دات ہو تھی جھی ۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اتی جلدی گھر نہیں بی تھا۔ گھر نہیں ہوئی تھی اور دات ہو تھی جھی ۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اتی جلدی گھر نہیں بی تھا۔ گی ۔ ابھی وہ شہر میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی اور دات ہو تھی تھی۔

اسے خیال آیا کہ شیراز کوکال کر کے بتاوے۔ اس خیری سے خیری سے کرایا جو وہ سفر کے دوران میں ساتھ رکھتی تھی۔ اگرچہ یہ معمولی ساجھیارتھا گرکسی تا گہائی صورت حال میں وہ خالی معمولی ساجھیارتھا گرکسی تا گہائی صورت حال میں وہ خالی التھ تو نہ ہوتی۔ اس نے موبائل نکالا اور شیراز کوکال کرنے لگی۔ گرجواب میں نیٹ ورک ایر دکشش کا پیغام آر ہا تھا۔ چیر بار تا کام کوشش کے بعد اس نے کھر کا تمبر طانا چاہا، تب موبائل سکنل ہی کام نہیں کررہے ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا موبائل سکنل ہی کام نہیں کررہے ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کھرکا فون بھی بارش کے بعد سے خراب ہوگیا تھا۔ طوفان مہت شدید تھا۔ آئھ سبح کے قریب وہ شہر میں وافل ہوئی۔ بہت شدید تھا۔ آئھ سبح کے قریب وہ شہر میں وافل ہوئی۔ اب بیس منٹ کا سفراور یا تی رہ گیا تھا۔

ر کونی نیس جلی ۔ شیراز نے شیراز لاؤنج میں آیا اور شک کیا۔ سائڈ والی کھڑک جاسوسی ڈائجسٹ۔ (285)۔ مئی 2014ء

جاسوسى دائجست - (284) - منى 2014ء

ြ

OK

0

6

Y

(

~

كے تنبیتے سےاسے باہر احمد نواز كى جُعلك تظرآ فى تى۔ووسون رہا تھا کہ کیا کرے کہ دروازہ عمل گیا۔ وہ داحد کو لے کرآیا تھاتو دروازے کوا تدرے لاک کرنا بھول کیا تھا۔ای کیے جب احد توازنے بینڈل تھمایا تووہ آسانی سے مل کیا۔اس كانداك سے بہلے شيراز تيزى سے آئے آيا۔ وومين چاہتا تھا کہ احمدتواز اندر آئے۔وہ زبردی مسلمایا۔" کیا حال بير؟ آب اتن بارش من الل آئے۔

احمدنواز کی جیکٹ سے پائی فیک رہا تھا۔ بکل چمکی تو شیراز نے دیکھا اس کے چھیے شاہنواز مجی محرا ہوا تھا۔ دونوں باب بیٹے کا نداز بہت عجیب تفا۔احمدنوازنے سیاٹ ملیج میں کھا۔ " کی دن سے تم سے ملاقات بیس مونی می۔ بيلم بتاريق كدمام كن مونى بي "

" ہاں ...و واس کی دادی کا انتقال ہو کیا ہے۔" ''اورتم نمیں گئے؟''احمر نواز نے جیسے ہوئے کیج م بوچھا۔''یہ تو بہت قری رشتہ بلا ہے۔'

''وه ... بال بحصے بچھ کام تھا۔''شیرازنے کہا۔ وہ بول دردازے برکھٹرا تھا کہ احمدنواز یا شاہنواز اندرموجود افراتفري كونهد مكية مليس \_

" للتائم اب محى مصروف مور" احدثواز نے اس

''بان، شن کام کرر ہا ہون در نہ آپ کواندر بلا کیتا۔'' شیراز نے کہتے ہوئے وروازہ بند کرنا چاہا کیلن احمہ نوازتغر بمأاسته دهكل كراندر<u>آيا</u>

'' کوئی بات نہیں، ہم کون سے مہمان ہیں۔ اگر مهمین ضرورت ہوتو ہم تمہاری مروجی کر کیتے ہیں۔'' احمہ نوازنے کہا۔اس کا ہاتھ اپن جیکٹ کی جیب پر تھا۔شیراز كادل تيزى سے دھوكنے لكارات ان باب بينے كے ارادے میک ہیں لگ رہے ہتھے۔ شاہنواز نے اندر آگر وروازہ بند کرویا تھا ادراب اس کے سامنے تن کر کھٹرا ہوا تھا۔اس کا انداز واسی طور پردسملی آمیز تھا۔اندرآتے ہی ان دونوں نے وہ سب دیکھ لیا تھا جوشیر از ان سے چھیانا چاہ رہا تھا۔اس نے آس پاس ویکھا۔ نز دیک ہی ریک پر اس كة فس كى جابيون كالمجيما تعاراس من ايك جيونا تيل كثر تعاجس كے ساتھ مختصر ساجاتو مبى تعا۔اس نے جابوں ك طرف باتحديره حااور يولا \_

. وونہیں شکر ہیں . . مجھے مدو کی ضرورت نہیں ہے۔ " احمدنواز نے اس کی بات تہیں سی۔وہ لاؤیج اور پکن کا معائندگرر باتھا کھراس نے سرو کیجے میں کیا۔'' مکان اور

حاسوسى دائجست - (286) - متى 2014ع

ودون سے تمہارے تمرے تنگریٹ توڑنے کی آوازیں آربی میں۔ تم کہاں کام کردہے ہے؟''

'' پایا!میراخیال ہے بیتہ خانے میں کام کرر ہاہے۔'' شاہنواز بدئمیزی سے بولا۔ احمدنواز نے شیراز کو کمورا۔ اس نے بیٹے کی مدنمیز ی کا کوئی تونس مہیں کیا تھا ور نہ عام حالات

" فرش میں سیلن آرہی حی، اسے شے سرے ہے

" تب بيكام مزدورون سے لے سكتے ستے ...خود

"وه . . . من فارع تعالى ليسوحاتور محور كاكام

"ماباليه بكوال كرر باہے۔اس نے يقيناً ويوارتو روى

اورزم سلج میں بولا۔ ' شیراز اتم سے میں کمہرے ہو۔''

''میر بول بیس مانے گار'' شاہنواز نے چرکھا۔

حرکت کی می۔

" مين معامله سنعال كيتا<sup>ء</sup>"

تمارے عنے سے لک رہا ہے م خدان کرتے رہے ہو۔

مس و واپسے کیجے پرشاہنواز کوجماز کرر کھ دیتا۔ ودتم كيون كعداني كرريي مو؟"

ے کرنے کی کیا ضرورت می ؟''

موكى ي<sup>"</sup>شابنواز كالبجه تيز تعاب

احمذوازني باتحدا ثفا كربيث كوچپ رہے كا اشار وكيا و کیا مطلب ہے تمہارا؟ "تیرازنے ذراسخت کیج من كهار " تم دونول باب بيشي كس طرح سے مجھ سے تفتلوكر

"تم چیدرہو۔" احمدنواز نے اس باراسے جھڑ کا اور شیراز سے بولا۔ و دیکھوا گرتم نے کھود کھولیا ہے تو بتا دو۔ من اب مى معامله سنجال سكتا مول - "

شیراز نے چابیال تعام فی میں اور ٹیل کٹر کرفت میں الله الله الله الموارّ أله المرير عمر المحرب على

" يايا! ش في كياب تأبيال طرح ميس ماف كأ." شاہنواز بے قابو ہو کر اس کی طرف لیکا۔اس کے نزدیک آتے ہی شیرازاے جھائی دے کر دروازے کی طرف لیکا عرجالاك شاہنواز نے عقب سے اس کے یاؤں پر لات مارى اوروه الز كمز اكر منه كے بل كرار البي الحدر باتفا كه يجي سے اجمد تواز نے اس مے سر پر چیتول کا وستہ مارا اور وہ ووباره كركيا-احداد ازيئ يربران رباتها كماس في احقال

"مس طرح سے ؟"شاہنواز تیز کیج میں بولا۔

جاسوسى دائجست - (287) متى 2014ء

ہوئی کارسے نیجے از کر کیٹ کی طرف بڑھی اور ہاتھ اندر ڈال کرکنڈی کھول رہی می کہ اچا تک لاؤنج کی روشنیاں بند

مجھے تعلیٰ ہے بید ہوار مٹا کرلاش و بھی چکا ہے۔

مجبور میں ہوا جتنا تیرے ہاتھوں ہوا ہوں۔

''کاش تو میری اولاد نه بهوتا۔'' احمد نواز نے کمری

" إبا! ال كا كما كرنا بي؟" شابنواز نے أيك.

سائس لے کر کھا۔" میں بھی زندگی میں سی سے ہاتھوں اتنا

بنرغرور مسلما است كے ساتھ كہا جيسے اسے معلوم موكداس كاياب

اس کے آئے مجبور ہے۔ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور دہ سی

صورت شاہنواز کو گنوامیں سکتا تھا۔ وہی اس کی افی سل کا

نے کہتے ہوئے صوفے سے ایک کٹن اٹھا کر پہنول اس میں

وباتے ہوئے شیراز کیمر پردکھا تھا کہ باہر سے تیز بارن کی

آوازسانی دی۔شاہنواز محبرا کیا۔اس نے باپ سے کہا۔

جی پریشان ہو گیا۔"اس ہے جی جمنا ہوگا اور اگر اس کے

ساتھ معاذ ہوا تو ...؟ ذیل معن تو نے جھے س معیبت

مِس ڈال دیا ہے؟''احمرنواز کراہا۔''میں نے ساری زندگی

ایک بی غلط کام کیا اور وہ جی تیری وجہ سے ... آج اس کا

کمبرا کرکھا۔ یا ہر سے مسلس بارن کی آواز آربی تھی۔ ''مجھ

" جسس اس کے اندرا نے کا انظار کرنا ہوگا۔"

" بابا! بيان ما تول كا وقت ميس ہے۔ " شيا بنوازنے

مُمُّلَا مُثُ بَجُعادو '''احمرنواز نے کہااور بیجھے ہے گیا۔ ''

شهر کی مزلیس سبتاً صاف محیں اور یہاں روشی بھی تیز

می اس کیے مایانے تیز ڈرائیونگ کی اور آوھے کھنے سے

یہلے وہ تھر کے سامنے تھی۔ بارش بہت تیز تھی اور کیٹ بند

تھا۔ اس نے ہارن ویا کہ شیراز آگر کیٹ کھول دے۔

لا وُرجَ روش تعالیعنی شیراز و ہاں یا چن میں تعاب شاید ڈنرتیار

كرر با تقاد ايك بار بارن دي پركوني رومل ميس مواتواس

ئے بین پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ بہت تیز اور طویل ہارن تھا۔

شیراز تهیل مجی ہوتا اے ستانی دیتا۔ تمراس بارمجی وہ اندر

ے برآ مرمیس موا۔ مایا جمنجلائی۔ بتائمیں شیراز کہاں تھا؟

اب اے بھیکنا پڑتا۔ بیسوٹ اس نے چندایک بار بہنا تھا

ادراے ڈرائی هین کرایا تھا۔ بیمبیک جاتا تو اس کی صورت

ہی بگڑ جاتی۔ تمراس کے سوا کوئی جارہ نہیں تھا۔ وہ جھنجلاتی

چل میرے سائے آرہاہے۔"

كرين ورندوه آجائے كي-''

"بيال كى كا زى كا بارن ہے۔"

"اب وہ كرنا يزے كا جوش ميس جاہنا تھا۔"اس

"ال كا مطلب ب ما بالم كن ب-" اب احداداز

منامن تھا۔احرنواز نے فرش پر پڑے شیراز کودیکھا۔

وہ ٹھٹک تی اوراس کے اندر خطرے کا حساس جا گا۔ ا گریشراز تعاتو روشنیاں بند کرنے کا کوئی جواز میں تعا۔ ماہا نے سوچا اور پلی کرکار تک آئی۔اس کا وروازہ کھولا اور بیک میں ہاتھ ڈال کر چھری نکال کی۔ چھروہ دیے قدموں سير حيال جنه مروروازے مك آنى۔اس نے آہتہ ہے بيندل پكركرهما يا تووه آرام مع تموم كيارلاك كلا مواتهار اس نے وروازہ کمولا اور تاریک راہداری میں جمانکا۔ "تشيرازووو"ال في يكاركر كها-

کوئی جواب میں آیا مرخطرے کا احساس بڑھ کیا۔ وہ اندر آئی اور اس کمے بیلی جملی تو اس نے فرش پراوند ھے منہ پڑے شیراز کودیکھا۔وہ ہے ساختہ اس کی طرف کیلی۔ ال يرجيكت موت جلاني- اشيراز اكياموا...

ای کیجے اسے نزدیک کسی کی موجود کی کا احساس ہوا اوراس نے بے ساختہ جاتو والا ہاتھ ممایا۔ وہ شاہنواز تھا۔ چا تو اس کی ران کوچیرتا ہوا چلا گیا۔اس نے پیٹے باری اور پھر ہاتھ ممایا۔الٹے ہاتھ کا تھیٹر بہت توت ہے مایا کے چیرے پرنگا۔وہ پلیٹ کر کری اوروین ساکت ہوگئی۔احمرنواز ایک طرف سے تمودار ہوا اور ال نے شاہنواز سے کہا۔ " حلدی کرو . . . ان دولوں کوٹھ کانے لگا تا ہے۔''

زخم لکنے کے بعد شاہنواز پرخون سوار ہو کیا تھا۔اس نے ماہا کے ہاتھ سے کرا جاتو اٹھا یا اور اسے شیراز کی پشت من اتارنا جا باتها كه ايك فائر موا اوروه يلث كر يحصيرا\_ کولی اس کے سینے سے گزرلی ہوئے داخلی ورواز ہے کے ساتھ کھڑ کی کے شیشے کوتو رہی ہوئی لکل گئی تھی۔ نہ خانے کی طرف سے رہوالور بدست واحد نمودار ہوا تھا۔ احمد نواز چلایا اور بینے کی طرف لیکارشاہنواز ایر یان رکز رہا تھا۔ كولى اس كے سينے من سين ول كے مقام پر للى سى۔ وجيس " احدنواز جلآيا اور مراس نے پينول كا رخ آئے آتے واحد کی طرف کیا تھا کہ شیراز نے جاتو اٹھا کر اس کے یاؤں میں اتاردیا۔ بابا کی ای اے ہوس میں لے آئی تھی۔ شاہنواز کو کوئی لی تھی تو اس کے ہاتھ سے جاتو چوٹ کرویں کر کیا تھا۔ ایک دھاڑ کے ساتھ اجراواز میکھے کیا اور اس کے پستول کی کوئی مواش کی \_ دا صدیح کیا تھا۔ چھروہ معمل کر پہنول سید جا کررہا تھا کہ واحد نے اس يروه فائر كيے۔ايك كولى بيس للى كيلن ووسرى احد توازكي

وائي آنكي سے ذراتے اركى كى اس كا چېر و عجيب ساموا اور پھروہ کر گیا۔ یقیناً وہ کرنے سے پہلے مرچکا تھا۔ تیراز نے اٹھ کراڑ کھڑاتے قدموں سے روشنیاں آن کیں۔واحد كا چره را كه جيسا مور باتها-ال في نوت ليج من كها-" شیراز! میں تباہ ہو کمیا۔"

شيراز مايا كي طرف ليكار وه موش ميس آري تمي -اسے اٹھا کر شیراز نے موسفے پر لٹایا اور اس سے گال تصحیانے لگا۔اس نے ویکھامہیں کہ واحد تھرے ہاہر چلا ملیا تھا۔اس کی کوشش سے مایا جلد ہوش میں آگئی اورشیراز سے لیٹ کئے۔ وہ اسے مولتے ہوئے بولی۔" تم شمک ہو

" ان میں شمیک ہوں۔" شیراز نے اسے لیسن ولایا۔"ابسب کی ہے۔معافر کھال ہے؟" " میں اے چھوڑ کر آئی ہوں۔ شکر ہے اس نے میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہ رہا تھا اسے ممرآتے ہوئے ڈرلگ رہاہے۔"

واس نے شک کہا ،وہ بھی خطرہ جان لیتا ہے۔" شیرازنے کہا۔ پھراس نے پلٹ کرویکھا تو واحدوبال مہیں تھا تمروہ جانبا تھا کہ واحد کھاں ہوگا ؟ آیں کے خواب کے ایک حصے کی تعبیر اب سامنے آنے والی می - اس نے مہلے شاہنواز اور احمد نواز کو چیک کیا۔ دونوں مریجکے تھے بھراس نے ماہاہے کہا کہ وہ بولیس کو کال کرنے کی کوشش کرے اور باہر آیا جہاں واحد سیر حیوں پر جیما ہوا تھا۔اس نے سرتھام رکھا تھا۔ شیرازاس کے پاس بیٹھا تو وہ بولا۔ 'میکلہ جے میں مثالی مجھنا تھا... بہاں بیسب ہوتار ہا...میرے خدا... اس نے ماکھول سے منہ چھیالیا۔

"اس میں تمہارا تصور مبیں ہے۔"

\* میرانصور ہے۔ سیراایک ہی بیٹا تھا اور میں اس پر تجی نظر مہیں رکھ سکا۔ مجھے مہیں معلوم تھا میرا بیٹا جسے میں استا برا البیں سمحتا تھا، ایک لاکی کو ہے آبر و کرنے میں شامل ہو

ٹیرازنے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔'' میں نے تم ہے کہا تھا کہ راحیل کالبیں اصل تصور شاہواز کا ہے۔ راحیل صرف اس کے ساتھ تھا اور میکونی طے شدہ منصوبہ ہیں تھا۔ وہ لڑکی یہاں ہے کز رربی تھی اور الی بی بارش ہور بی تھی ۔ اس کے یا دُن ش جوٹ لی اور اس وقت شاہنواز نے اسے و کھے لیا۔ لڑکی کو اکیلا و کھے کر اس کی نیت خراب ہوگئ۔ وہ اسے زبروی اندر کے کیا۔''

جاسوسى ڈائجسٹ - ﴿ 288 ﴾ - مئی 2014ء

" راحل اس كے ساتھ تھا۔" " پال ليكن اس في سوائ لركى ك باته مكرف کے اور پیجیوبیس کیا تھا۔''

" توساتھو پٹااور کے کہتے ہیں؟" واحد کالبجہ کی ہو عم<u>ا</u>۔" وہ جی مجرم ہے۔" "اگرده مجرم بواے سزال میں ہے۔"

" الدار من كما اور كمرا ہو گیا۔"اس کی سرابوری ہو گئی ہے سیکن میری سزایا فی ہے خویس ساری عمر بھکتار ہوں گا۔"

واحد سرجه كائ اين مكان كي طرف بزه كما اور شیرازاے جاتا و ملحنے لگا۔ ای سمحے ماہا باہر آئی۔ اس نے شیراز سے کہا۔ " میں نے پولیس کو کال کر دی ہے - اب تم جھے بتاؤیہ سب کیاہے؟"

" بنا تا مول . . . اب مین حمهین سب بتاسکتا مول -" \*\*\*

دو ہفتے بعد شیراز کا مکان مہلے جیسی حالت میں آتھیا تھا۔ عقبی سحن کا سبزہ مجرے اگ آیا تھا اور تہ جانے کی و بواری اور فرش بنا دیا گیا تھا۔ بولیس نے واحد کو کرفیآر کر لیا تھا مرایک ون بعد بی اسے ضمانت پرر بانی س کئ می ۔۔ روا کی لاش احمد نواز کے میکان کے شاخے میں و بوار مٹا کر اس کے چھیے چھیا دی گئی تھی۔ ووٹوں مکا یوں کے تدخا ٹول کی و بواروں کے درمیان تین فٹ کی جگیے جس میں مٹی تھی کیلن جب لاش وہاں رکھی تومٹی نکل کئی تھی اور انہوں نے عجلت میں ایسے ہی و بوار اٹھا دی ھی۔احمرنواز جان عمیا تھا كيونكه وه عين اس وفت آحما جب شامنواز ويوار الفاربا تھا۔ مراحم تواز نے بینے کا جرم چھیانے میں اس کا پورا ساتھ دیا۔اس نے دیوار کے پیچے لاش بی سیس این ساری عمر کی ایما نداری اور مثالی سروس کی سا کھ جسی وفن کر وی

جب شيراز نے ندخانے من تنگريث توڑ ناشروع كيا تب ہی احر نواز اور شاہواز مفلوک ہو گئے تھے اور جب شیراز واحد کوبلا کراہے مکان میں لے کیا تب انہیں یقین ہو عمیا کہ شیراز نے لاش و مکھ نی ہے اور ندصرف شاہنواز بلکہ احربوا رجمی خطرے میں تھا۔ وہ اس خطرے کا سیدباب كرنے كے ليے ان كے يہي آئے تھے۔ان كى برسمى ك البيس واحد كايالبين تھا كدوه تدخانے ميں ہے اور برج ہے۔ جس وفت وه دونوں تھر میں زبردی داخل ہوئے تو واحد سوچ رہا تھا کہ کیا کرے کونکہ اب لاش لازی سامنے آئی

اور اس کے ملے کا جرم اور کناہ جی سامنے آجا تا۔ اس میں ۔ آئی ہمت سیں تھی کہ شیراز کو مار سکے۔ اس کیے وہ خودسی کرنے جارہا تھا اور اس نے اپنے سرپر ربوالور بھی رکھ ویا تھا۔ مرشیراز اور ماہا کوخطرے میں یا کروہ او پرآنے اوران وونوں ماب بنے کوشوٹ کرنے برمجور ہو کما جواس سارے کیس میں مرکزی مجرم ہتھے۔

وا تعاتی شہادتیں اور راحیل کی ڈائری ان کے طلاف فروجرم می ۔ اگرچہ پولیس نے اپنے بیٹی بند بھاتی کو بچانے کی کوشش کی تھی گئین اعلیٰ عدلیہ نے معالم کا از خوونونس کے کراہے ایف آئی اے کے بیر د کر دیا تھا اور ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ میں روا کے لل کا اصل مجرم شاہنواز کو قرار ویا۔ احمد نواز اس کی اعانت کا مجرم تھا جبکہ راحیل شريك جرم قراريا يا تفاكرات عدالت من پيش كرنے كى نوبت نہیں آئی۔اس دافتے کے دو ون بعد ڈاکٹروں نے راحل کومردہ قرار دے کر ویٹی لیٹر سے ہٹا ویا۔احمد نواز کی يملي دويول باب بين كى الشيس ان كي بأنى علاق مي کے گئی تھی۔واحد نے اپنے بیٹے کوعلائے کے قبرستان میں ومن کیااور به عجیب ا تفاق تھا کہ داخیل کی قبرردا کی قبرے ذرا بی وور تھی۔شیراز ، ردا کی تدفین میں شریک تھا۔ ماہا انسوں کے لیے ان کے ممرکئ تھی۔ اس نے شیما کو پیشکش کی کہ اسکول میں جھوٹے بچوں کی کلاسز کے لیے کچھ تیچرز کی جاب آنی بیں اگروہ کے تو وہ برسیل سے بات کر ہے۔شیما مان کئے۔وہ خوش تھی کیونکہ اسے کر بجویش کا نتیجہ آتے ہی جاب

تمینه صاول کے ممرکی نشست گاہ میں شیراز ، ماہا ، واحد ودسرے تحلے والے اورشیما بھی موجودتھی۔شیراز اور سب کے وہوں میں اس معاملے کے بارے میں لئ سوالات تھے اور واحد بستی جوان کے جواب دیے ملتی تھی ، وہ شمینہ صادق تھی۔شیراز نے اس سے درخواست کی کہوہ اس ہے ایک ملاقات کرنا جائے ہیں۔ پہلے تو ثمینہ نے الکار کیا مگر پھروہ مان کئی۔اس نے شیراز کو کال کی۔'' آنے والے سٹرے کومیرے کھر ہیں سب آئیں گے۔"ا " بیریارتی کاموفع تبیں ہے۔'

" يارنى مبين مولى - "ميند نے آستدے كہا-" ميں جانتی ہوں۔تم اور بہت ہے ووسر مے لوگ بچھتے ہوکہ يہال جوہواہے،اس میں میراہی تصورے۔" ''میں آپ کوتصور دار میں سیمتا۔''

" اوجوداس ككرواكى لاشتم في وريافت كى " جاسوسى ۋائجست - ﴿ 289 ﴾ منى 2014ء

اس میں سی انسان کا کوئی ہاتھ جیس ہے۔"

""اس كي باوجود على وصاحت كرما جامول كي"

شیراز نے سوچااور جواب دیا۔ ' میں سب کا تو تہیں ،

" بجصے تعین ہے باتی بھی ان جائیں مے۔" ممینہ

تميينكا دعوى درست ثابت موارسارے محلے والے

نے کہا۔'' مہلے مہیں کال کی تھی۔ جب میں دوسروں کو

وہاں موجود سے مینے نے درست کہا کہاس کے بارے

میں جیدمیکوئیاں ہورہی تھیں کہ بیسب تمیینہ کے اس کمل کے

بعد شروع ہوا تھا جوال نے شیراز پر کیا تھا۔ پیٹھیک ہے کہ

ردا کی لاش تہ خانوں کی و بواروں کے درمیان موجود ھی مگر

اس تک چینجنے کی وجہ تمییز بی تھی۔ لاش کی دریافت نے وو

محمرانوں کوتیاہ کر دیا۔ شیراز نے سیسب سنا نھا۔اسے تنویر

نے بتایا تھا مکروہ اس سے معن کہیں تھا۔اس نے تمییز کے

تمرین موجود افراد ہے کہا۔'' یہ بات طے ہے کہ شاہنواز

اوراحمد نواز وونول بجرم تقے۔ان کے ساتھ ساتھ راحیل مجی

جھوٹے درجے کا می کیکن قصور دار تھا اور ا تفاق ہے سے سے تین

افرادی کیفرکر دارکو پہنچے۔'' تنویر اس سے متفق نہیں تھا۔'' لیکن ان کے مگمر

شیراز نے گہری سائس لی۔'' ویکھا جائے تو کوئی مجی

حل انسان کا انفرا دی ہیں ہوتا ... اس کے کہیں پشت کئی

لوگ اورعوال ہوتے ہیں۔ بدستی سے راحیل اور شاہنواز

وونوں کے قمر والے اپنے لڑکوں پر نظر تبین رکھ سکے کہان کی

امل سرگرمیاں کیا ہیں اوران کا کردار کیا ہے۔ میرانہیں

خیال کہ کوئی شریف لڑکا ایس حرکت کر سکتا ہے جو

شاہوازنے اس مظلوم لڑ کی کے ساتھ کی۔ بیکل عسب ڈا

گردی اور پرمعاشی تعی \_ راحیل نے اس کا ساتھ دیا اور پھر

اس كاجرم جهيايا - سياس كي شرافت من كياس كالمميراس جرم

کا بوجھ برداشت نہ کرسکا اوراس نے خود کشی کر لی۔شاہنواز

جواصل مجرم تھا ،اس کے همير نے اسے مجبور ميں كيا كيونك اس

کے یاس ممیر نام کی چیز ہی ہیں تھی۔احمر نواز نے اس کا

ساتحدديا - حالانكه وه نيك نام اورسا كهوالانخص تحامم إولا د

یے آئے جمک کراس نے جمی غلط کام کیا اور اس کی سزا

ہفتی <sub>-</sub>میرا خیال ہے جو ہوا، یہ قدرت کی طرف ہے تھا۔

والول نے جوصد مد برواشت کیا؟"

تمہارے بارے میں بتاؤں کی توسب آئیں گے۔

تمیرنے اصرار کیا۔'' توبیہ ہے ہے کہ سب آ رہے ہیں۔'

ہاں اپنا کہ سکتا ہوں۔ہم آئیں گے۔''

Je Solden States = UN SUPER

﴿ میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم اسیل لنک ﴾ ای کا پرنٹ پر بوایو ہر بوسٹ کے ساتھ المائی ہے موجو دمواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

المشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیکشن ا میب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث بركوني بهي لنك ديد تهين ألي المحمد المعارض المحمد المعارض المحمد المعارض ال

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ای نک آن لائن پڑھنے کی مہولت اہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی بنار مل کوالٹی ، کمپرینڈ کوالٹی - به عمران سیریزاز مظهر کلیم اور

واحدویب سائث جہال ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤ بلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تنجرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

Online Library For Pakistan



Q

Facebook fb.com/poksociety



مجھتے۔ہم البس بہت مرمری سالیتے ہیں۔ ''مبہر حال ، میں اسپے خمبر کے سامنے مطمئن ہوں'''

سر - بیر ایمان میں ایمان میں ہے اور ایسے عی لوگ اغرر دی میں ہوتے ہیں تب عی دہ دوسری دنیا سے را بنطے کر سے توانا ہوتے ہیں تب عی دہ دوسری دنیا سے را بنطے کر

نیں۔ "میں مزید کوئی رابط نہیں کرنا چاہتا۔" شیراز نے نفی

میں سرباذیا۔ شمینہ مسکرائی۔ "تم بھی ان لوگوں کی طرح بے حس بن جاؤ بمركوني رابطهيس موكا-

اجرنواز کی مینی والیس میس آئی اوران کے مکان پر برائے فروخت کی تھی لگ تئ ۔ دومہینے بعد جب کیس حتم ہو کمیا تب واحد نے جی اپنا مکان فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ شیراز نے سناتو وہ اس کے ماس چھنچے کیا۔ان چندمہینوں میں وہ این عمرے کی سال بڑا لگنے لگا تھا۔ پہلے اس کے چرے پر ہمہ وفت مسکرا ہٹ نظر آئی تھی اور اب وہ سنجیرہ رہنے لگا تھا۔ "تم بہال سے جارہے ہو؟"

اس نے سر ہلایا۔ 'میں نے سوچاہے کہ میں تھلے کے

"ميراتوخيال ب مد محله تمهار على الميس بي محتم مثال محله كت ستين "شراز في سنجيد كى سے كها يا واحدا میر دل میں تمیاری عزت اس سے میں زیادہ ہوئی ہے جتن بہلے می ہم نے بہت حوصلے اور بلند کردار کا ثیوت ویا ہے۔ورنداحرتواز نے جس طرح اولادی خاطر جرم میں اس كا ساته وياء ايما كرا تمهارے في تحى تومشكل مبين تعا-تمہارا بیٹا مجی باصمیر تھا تب بی اس نے خودسی کر لی۔ شاہنوازا ہے باب ف طرح بے میرتمان کے نصرف زندہ ر ہا بلکہ ایناجرم چھیانے کے لیے ان باب بیٹے نے میری اور ما ہا کی جان کینے کی کوشش کی اور تم نے ہماری جان بھالی۔

واحد تعليم انداز من مسكرايا-" دوست!ميرااب جي يكى خيال ہے كديس اس محليے كے قابل تبيس مول \_ موسكا ہے تہاری بات درست مولیکن میں اسے یقین سے اتی آسانی ہے دست بردار سیں ہول گا۔"

شیراز معندی سانس بمرکرره کیا-اس کے خیال میں واحد کا بہال سے جاتا اسینے تھین سے وست بردار ہونے کے مترادف عی تھا۔

ستهيل خان نے کہا۔ ور میمی من نے جان بوجھ کرمیں کیا۔ "شیراز نے

وضاحت کی۔ "میری درخواست پر تمینہ نے مجھے پھر بهينا ثائر كيا ورجهي كلدائي كالشاره ملا

" ہماراعقبدہ ہے کہ مرتے کے بعدروطی ونیا ہے ا جلی جاتی ہیں۔ " تو یرنے کیا۔"اس کے بعد والی نہیں المحتشل - اس كيے بير مائے والى بات ميس ب كدرواكى

"رداكا نامكى فيس لياب "ال بارتميت کہا۔ 'میری سمجھ میں ہیں آرہا کہ اگر سم بھی دجہ ہے ایک چمیا ہوا جرم سامنے آعمیا اور اس کے ذھے داروں کومز ا ہو کئ تواس میں اعتر اض کرنے والی کیابات ہے؟ ''

"اعتراض کسی کوئیں ہے۔" تنویر نے کہا۔" بات صرف بيد كدوه ال محط كالرك ...."

"اس ليے اگروه اس الا كى كورىپ كى كوشش ميں تل كر وس توالبيس اس كاحق حاصل ب-" تمييذ في المج مس کہا۔"معذرت کے ساتھ ... اس دافتے سے اس سحلے کا تا راتنا مجردح ميس مواجتنا آپ كى اس بات سے مواہے۔ اب جھے افسوس مور ہاہے کہ میں نے رہائش کے لیے اس

" ممينه تھيك كهدرى بيں۔ "شيراز كالبجه بھي سنخ ہو کیا۔" مجھے جی افسوس ہے کہ میں یہاں رہا اور اس کا ایک حصدر ہا۔ ہاں، میں نے قالین کے نیچے چھیا گندسب کے سامنے کردیا۔آپ سب جاہتے ہیں کداس گندکو چھیارے و يا جاتا؟ اس نام نهاد مثال محط كو يوكى مثالى بنا ربيخ ويا جاتا؟ كيونكه ماري جانے والى الركى كااس محفے سے كوئى تعلق

"شايرتم مليك كهدب مو-" توير كفرا موكيا-" يا محرتم تھیک میں کدرے ہو۔

تویر کے بعد ماتی سب بھی ایک ایک کر سے تمینہ کے كمير سے رخصت ہو گئے۔ پچھ دير من صرف شيراز اور ما ہا رو کئے تنے شیراز نے شمینہ کی طرف ویکھا۔'' آپ نے ان لوگوں كاروية ديكها ... جو موااتيس اس كى دضاحت سے کوئی ولچی شیس تھی ، انہیں سارا و کھاس بات کا ہے کہ اس سانعے کے سامنے آنے پر محلے کا ماحول حتم ہو کیا۔"

ممينه في سر بلايا- "ميمرف اي كلي كانسين اس بورے مل کا مسلہ ہے۔ ہم اپنی دات، اپنے مر، اپنے محلے اور اسیے شہر سے باہر کے مسائل اور حاوثات کوا پنائمیں

جاسوسى دُائجست - 290 مئى 2014ء

ابنِ صفی کی مکمل رہے

ایڈ فری گنگس، کنکس کو بیسیے کمانے

کے لئے شریک مہیں کیاجا تا